

رضی لله علیه و رضو عله (الفرآن) القدائن سے راضی بوا اوروہ القدست راضی بوئے

انبیاء کرام کے بعدد نیا کے مقدی ترین انسانوں کی سرگزشت حیات



تبع تابعين كرامٌ (حددوم)!

جلدنم --حصہ پانزدہم (15)

چوہتر سے عطیل القدر تبع تابعین کے حالات زندگی جن میں تغییر وحدیث اور فقہ وتصوف سے تعلق رکھنے والی نامورو بی شخصیات شامل میں

> تحریروترتیب جناب ڈاکٹر محمد نعیم صدیقی ندومی رینق داراُمعنفین

وَازُالِشَاعَتِ الْمُلِيَّالِيَّالَ عَلَيْهِ الْمُلِيَّةِ الْمُلِيَّةِ الْمُلِيَّةِ الْمُلِيَّةِ الْمُلِيَّةِ ا 221376B كُوانِيَّ الْمُلِيَّةِ الْمُلِيَّةِ الْمُلِيَّةِ الْمُلِيَّةِ الْمُلِيَّةِ الْمُلِيَّةِ الْمُلْكِيِّةِ www.besturdubooks.net

#### کمپوزنگ کے جملہ حقوق ملکیت بحق دارالا شاعت کراچی محفوظ میں

بابتمام : خليل اشرف عثماني

طیاعت : سین علمی گرافتس کراچی

ضخامت : ۳۷۳ صفحات

#### قار کمین ہے گزارش

ا بی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد مقداس بات کی محمرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجودر ہے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع فریا کرمنون فریا کی آئدہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاک اللہ

#### ﴿ .... ملنے کے ہے ..... ﴾

ادارداسلامیات ۱۹۰-۱۱ ترقی لا مور بیت العلوم 20 تا بحدرد ذلا مور مکتبه سیداحمد شبیدارد و با زار لا بور مکتبه اهداد مید فی نیمبیتال روز ملمان بو نیورش کب ایجنسی نیمبر با زار پشاور کتب خاندرشید مید مدیند مارکیب راجه با زار دا والپنذی مکتبه اسان میدگی فی اقراب ایبیت او ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراجي بيت القرآن ارد و بازار كراجي ادارة اسلاميات موجن چوک ارد د بازار كراچي ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه 437- هو يب روز لسبيله كراچي بيت الكتب بالقابل اشرف المداري كلشن اقبال كراچي بيت التعممة ابل اشرف المداري كلشن اقبال بواک موكراچي ميت التعممة ابل اشرف المداري كلشن اقبال بواک موكراچي منتبدا سلاميدا شن يور بازار - فيعل آباد

مَعتبة المعارف مُلَ جَلَّى \_ إنا ور

﴿انگلیندیس ملنے کے بتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bohon BL 3NF- U K Azhar Academy 1.td. At Continenta (London) 1 td Cooks Road, London 1.15.2PW

## فہرست اسائے تبع تابعین (حصہ دوم)

| 9_4        | پیش لفظ ازمولا ناسیدا بوانحن علی ند دی         |
|------------|------------------------------------------------|
| 1•         | ديباچدازمؤلف                                   |
| I۳         | حضرت آوم بن الي اياس رحمة الله عليه            |
| 17         | حضرت ابراجيم بن سعدرحمة الله عليه              |
| 19         | حضرت ابواسحاق ابراجيم المفز ارى رحمة الله عليه |
| rr         | حضرت ابن البي ذئب رحمة الله عليه               |
| 1"1        | حضرت ابومعشر نجيح سندهى رحمة الله عليه         |
| 177        | حضرت ابوسليمان الداراني رحمة الله عليه         |
| గాద        | حضرت ابونعيم فضل بن دكين رحمة الله عليه        |
| ٥٠         | حضرت اسدبن فرات رحمة الله عليه                 |
| 44         | حضرت اسدبن موک رحمة الله علیه                  |
| <b>ا</b> ک | حضرت اسرائيل بن موی بصری رحمة الله عليه        |
| 44         | حضرت اسرائيل بن يونس كوفي رحمة الله عليه       |
| ۸•         | حضرت اساعيل بن عليه رحمة الله عليه             |
| ٩٨         | حضرت اساعيل بن عياش العنسي رحمة الله عليه      |
| 99         | حضرت حسن بن صالح البمد اني رحمة الله عليه      |
| 1+1        | حضرت حسين بن على الجعفى رحمة الله عليه         |

| 1•4         | حضرت قاسم بن الفضل رحمة الله عليه                 |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 1•A         | حضرت حفص بن غياث رحمة الله عليه                   |
| ПM          | حضرت حمادبن زيدرحمة القدعليه                      |
| ĦΛ          | حضرت حمادبن سلمه رحمة الله عليه                   |
| IFT         | حضرت حمزه بن حبيب الزيات رحمة الله عليه           |
| (1**        | حضرت خالدبن الحارث جيمي رحمة الله عليه            |
| IMY         | حضرت ربيع بن صبيح بصرى رحمة الله عليه             |
| ااتا        | حضرت روح بن عباده رحمة الله عليه                  |
| 100         | حضرت زكريابن الي زائده رحمة الثدعليه              |
| וריזו       | حضرت زائده بن قدامه رحمة الله عليه                |
| 144         | حضرت زبهيربن معاويدرحمة التدعليه                  |
| 101         | حضرت سعيد بن عبدالعزيز رحمة الله عليه             |
| 100         | حفنرت سليمان بن بلال رحمة الله عليه               |
| 104         | حضرت سليمان بن المغير والقيسي رحمة الله عليه      |
| 101         | حضرت شجاع بن الوليدرجمية الله عليه                |
| 141         | حفرت شريك بن عبدالله يخعى رحمة الله عليه          |
| 149         | حضرت ضحاك بن مخلد النبيل رحمة الله عليه           |
| 121         | حضرت عبدالاعلى بن مسهر رحمة الله عليه ( ابومسهر ) |
| ۱۷۸         | حضرت عبدالرحمن بن القاسم رحمة الله عليه           |
| IAT         | حصرت عبدالرزاق بن هام رحمة الله عليه              |
| IAA         | حضرت عبدالعزيز بن عبدالله ماجشون رحمة الله عليه   |
| 194         | حضرت عبداللدبن ادريس رحمة الثدعليه                |
| <b>r</b> +1 | حضرت عبدالله بن الزبير الحميدي رحمة الله عليه     |
| ۲•۸         | حضرت عبدالله بنعمرة بن حفص رحمة الله عليه         |
| rii         | حضرت عبدالله بن البيعه رحمة الله عليه             |

| ۵۱۲         | حضرت عفان بن مسلم رحمة الله عليه                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| rr•         | حضرت عبدالله بن شوذ ب رحمة الله عليه                        |
| TTT         | حضرت وبدالله بن نافع رحمة الله عليه                         |
| ۲۲۳         | حضرت ملی بن مسهر کوفی رحمهٔ الله علیه                       |
| rry         | حفنرت عمربن سعدرهمة الله عليه                               |
| 779         | حضرت عيسى بن يونس البمد اني رحمة الله عليه                  |
| rra         | حصرت فضل بن مویٰ سینانی رحمة الله علیه                      |
| ٢٣٨         | حضرت قاسم بن معن رحمة الله عليه                             |
| rrm         | حضرت قبيصه بن عقبه رحمة الله عليه                           |
| rr <u>z</u> | حضرت قتنيبه بن سعيدالشقفي رحمة الله عليه                    |
| tai         | حضرت مبارك بن فضاله رحمة الله عليه                          |
| ram         | حضرت محمر بن البي شيب رحمة الله عليه                        |
| raa         | حضرت محمد بن ادریس (امام شافعی رحمة الله علیه )             |
| 124         | حضرت مجمد بن جعفر غندر رحمة الله عليه                       |
| <b>r∠</b> 9 | حضرت محمد بن عبدالرحمٰن بن الي ليلي الانصاري رحمة الله عليه |
| mm          | حضرت مسلم بن خالد زنجی رحمة الله علیه                       |
| ran         | حضرت معاذبن معاذعنبري رحمة الله عليه                        |
| 19+         | حصرت معافى بن عمران رحمة الله عليه                          |
| ram         | حضرت معمربن راشدرحمة الله عليه                              |
| 197         | حضرت محى بن ابراميم رحمة الله عليه                          |
| 791         | حصرت موي بن جعفر الملقب به كاظم رحمة الله عليه              |
| <b>**</b> * | حضرت ناقع بن البي تعيم رحمة الله عليه                       |
| ٣٠٦         | حضرت نضر بن شميل رحمة الله عليه                             |
| rir         | حضرت وضاح بن عبدالله الواسطى رحمة الله عليه                 |
| ۳۱۲         | حضرت وكيع بن الجراح الرواسي رحمة الله عليه                  |
|             | www.besturdubooks.net                                       |

| rry         | حضرت ولبيدبن مسلم رحمة الله عليه         |
|-------------|------------------------------------------|
| <b> </b>    | حضرت وهيب بن خالدرحمة الله عليه          |
| mmm         | حضرت بمشيم بن بشيرالواسطي رحمة الله عليه |
| mma "       | حضرت ليجي بن إلى زائده رحمة الله عليه    |
| trt         | حضرت بيجي بن يجي مصمودي رحمة الله عليه   |
| roi         | حضرت يجي بن يمان رحمة الله عليه          |
| ror         | حضرت بزيد بن زريع العيشي رحمة القدعليه   |
| <b>10</b> 2 | حضرت بيزيدبن مإرون أتملمي رحمة الله عليه |
| P79         | حضرت يعقوب بن اسحاق حضري رحمة الله عليه  |

## بسم الله الرحمٰن الرحيم يبش لفظ

المُحَمُّدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفْرِ أَمَّابَعُدُ.

علامہ بلی اور ان کے لائق جانشینوں ، اور فاضل تلاندہ نے دارالمصنفین کے نام سے علم و وین کی جو محفل سجائی ،اس کی شمع فروزاں اس ذات پھٹے کی سیرے بھی ،جس کو وحی الہی نے سراج منیر کالقب دیا ہے۔

يَاآأَيُّهَا النَّسِيُّ إِنَّآ أَرُسَلُنكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذُنِهِ وسِرَاجًا مُّنِيُرًا ۞ (مورة الزاب٣٦٨٥)

ا ہے پیغیبر(ﷺ) ہم نے تم کو گواہی دینے والا اورخوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔اورخدا کی طرف بلانے والا ،اورروشن چراغ۔

ان کی عمر کا آخری کارنامہ شیر نبوی کی پڑان کی وہ زندہ جاوید کتاب ہے جس نے اہل علم کے طبقہ میں قبولیات عام کی سند حاصل کی اور جوخودان کی کتاب زندگی کاوہ نورانی اختیام ہے، جس کی بنایران کو یہ کہنے کاحق ہوا کہ:

مجم کی مدح کی عباسیوں کی داستاں لکھی مجھے چندے مقیم آستان غیر ہونا تھا مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پینیبر (ﷺ) خاتم خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا

ان کی وفات کے بعدان کے شاگر دارشد مولانا سیدسلیمان ندوی رحمة الله علیه کی رہنمائی میں رفقائے دارالمصنفین نے پہلے ان نفوس قد سیہ کے تعارف دسوانخ نگاری کی سعادت حاصل کی جوشع ہدایت سے براہ راست مستنم تھے۔ مولانا شبلی کے اسلوب کے تبیع خاص مولانا عبدالسلام صاحب ندوی نے اسوہ صحابہ کے نام سے وہ معترکة الآرا کیا بھی جس کواس موضوع پر وہی شہرت ومقبولیت حاصل ہوئی جواردو میں سیرت کے مبارک سلسلہ سیرت النبی کھی کے وحاصل ہوئی

تقی۔ اس سلسلہ کی پخیل مہاجرین، میر انصار اور میر الصحابہ کے ناموں سے دارالمصنفین کے دوسرے فاضل دفقاء مولانا حاجی معین الدین ندوی ، مولانا شاہ معین الدین احمد صاحب ندوی اور مولانا سعید انصاری صاحب نے کی، پھر اس سلسلہ کو ان حضرات تک آگے بڑھایا گیا، جنہوں نے شمع نبوت کے ان پر وانوں سے کسب فیض کیا اور تا بعین کہلائے۔ اس مبارک جماعت پر بھی دارالمصنفین کی طرف سے مفصل اور شحیم کتابیں شائع ہوئیں اور اس گروہ کو اہل کتاب سحا۔ اور تا بعین تک وسنع کیا گیا۔

ضرورت بھی کہ اس سلسلہ کواور آگے بڑھایا جائے اور تابعین کے ساتھ بنج تابعین کے بھی عالات و کمالات ، اخلاق واوصاف اور ان کے علمی و کمی کارناموں اور خد مات کوروشنی میں لایا جائے ، تاکہ معلوم ہو کہ نبوت کی تعلیم و تربیت کے اثر ات اور اسلام کی آدم سازی اور مردم گری کا اعجاز ای زماند تک محدود نبیس تھا ، جو سادگی اور فقر و قناعت کا دور تھا ، اور جن میں تمدن ، علم وفن اور حکومت وسیاست نے وسعت و ترقی اختیار نبیس کی تھی ، بلکہ اس دور میں بھی رشد و ہدایت ، زہد و تقوی اور عزیمیت و استفامت کے وہ محیر العقول نمونے سامنے آئے ، جن کی نظیر دوسری امتوں اور ملتوں میں ملنی مشکل ہے ہیاس لئے بھی ضروری تھا کہ زبان نبوت نے اس تیسری نسل کے لئے اور ملتوں میں مشادت دی ہے۔

خَيْرُ الْقُرُونِ قَرُنِيُ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يِلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ.

لعنی میرے بہترین امتی میرے زمانے کے لوگ ہیں، نعنی (صحابہ) پھروہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا زمانہ پایا ( یعنی تبع تابعین )۔ ان کا زمانہ پایا ( یعنی تبع تابعین )۔ کے الفاظ اس پرشاہد ہیں، درحقیقت بیسب اسی ایک چراغ کا پرتو ہے، جس کے متعلق قرآن نے ہمیشہ روشن ، اور دنیا کوروشنی اور تابانی پہنچانے کی پیشین گوئی کی ہے۔

يُرِيُدُونَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَاللَّهِ بِٱفُواهِهِمُ وَلِللَّهُ مُتِمَّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ٥ هُوَ الَّـذِى أَرْسَـلَ رَسُـوُلَـه بِالْهُـذى ودِيْنِ الْسَحَقِ لِيُسطُّهِرَه عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشُركُونُ ٥ (سورة القف٨ـ٩)

رُّرَجْمہ) یہ جاہتے ہیں کہ خدا ( کے چراغ) کی روشنی کو منہ سے (پھونک مارکر) بھجاویں، حالانکہ خداا پنی روشن کو پورا کر کے رہے گا،خواہ کا فرنا خوش ہی ہوں۔ وہی تو ہے جس نے اپنے بیفمبر کو مدایت اور دین حق و سے کر بھیجاتا کہ است اور سب دینوں پر غالب کرے خواہ مشرکوں کو براہی لگے۔ چنانچه تنع تابعین برمولانا مجیب الله صاحب ندوی (سابق رفیق دارانمصنفین )عرصه موا ایک مفصل کتاب تالیف کر می ہتے، برے شکرومسرت کا مقام ہے کہ دار المصنفین ہی ہے ایک ہونہاراور فاضل رفیق عزیز گرامی حافظ محمد نعیم صدیقی ندوی نے تبع تابعین کی دوسری ضخیم ومفصل جلد تصنیف کی جس میں دارالمصنفین کی قدیم علمی روایات اور اس کے معیار کے مطابق قدیم متند ما خذے جن میں ان با کمال ہستیوں کے حالات کیجا یا متفرق طور برموجود ہیں۔معلومات اخذ کر کے ان کوسلیقداور قابلیت کے ساتھ اس کتاب میں مرتب کر دیا ،اس مواد کوجمع کرنے میں وہ محض ناقل یامرتبنہیں ہیں، بلکہانہوں نے اس سلسلہ میں اپنی خوش نداقی ہمحنت ،حسن انتخاب اورتصنیفی لیافت کا ثبوت و یا ہے۔ زبان دبستان شبلی کے تربیت یافتہ لوگوں کی طرح شکفتہ ،طرز بیان سلجھا ہوااور متین وینجیدہ ہے،انہوں نے کہیں کہیں اینے ذہن ،مطالعہ اور تحقیق ہے بھی کام لیا ہے،اور و محض لکیر کے فقیر نہیں ہے رہے، امام شافعی رحمۃ الله علیہ کی سیرت برقلم اٹھا تا ہڑ امشکل کام تھا کہ وہ ایک عظیم و عالمگیر فقہی ند جب کے بانی ہیں ،جن کا شار است محمد ﷺ کے اعلام واعیان میں ہے ، لیکن اس سلسلہ میں انہوں نے توازن واعتدال اورحسن تلخیص وانتخاب کا ثبوت دیا ہے، اس طرح اس امت کی ملمی و دینی تاریخ کی ایک اہم کڑی اور اس کی زندگی کا ایک اہم دورار دو دال طبقہ کے سامنے آگیا ،اوراس وقت کی مردم خیزی ،اورزمانہ نبوت سے قرب کے اثرات و بر کات کا ایک ثبوت فراہم ہوگیا، جواسلام کی عظمت اور اس کی تعلیمات کی ابدیت کے سیجھنے کے لئے ضروری ہے۔امید ہے کہ اس کتاب کے قارئین کے صرف معلومات ہی میں اضا فدنہ ہوگا بلکہ وہ اس ہے ایمان کی قوت ، دلوں کی حرارت اور علو ہے ہمت وعزیمیت کی دولت بھی حاصل کریں گے، جس کا بیغام اس کتاب کے صفحہ اور سطر سطر سے ملتا ہے۔

دارالمصنفین اس تحتی براعظم کے مسلماً نوں کے (جن کی زبان اردو ہے)شکریے اور اعتراف کا مستحق ہے، کہ اس نے خانہ نبوت کے ان ریزہ چینوں کی تاریخ و تذکرے کا پیسلسلہ شروع کیااوراس کواتنی وسعت دی کہ تبع تا بعین تک پہنچ گیا،مصنف بھی اس حسن انجام پر قبولیت وقوفیق کی دعااور شکر یہ کے مستحق ہیں۔

ا بوانحسن علی ندوی دائر هٔ شاه علم الله تکیه کلال ،رائے بریلی ۲۰/شوال المکرّم ۱۳۹۸ ھرطا بق ۱/۲۳ کتو بر ۱۹۷۸ ء سیشنبه

#### ديباچه

اسلام کی بہاراور اسلامی سعادتوں اور برکتوں کے عروج وشاب کا اصل دور عہدر سالت اور پھر صحابہ کرام کا زمانہ تھا، لیکن کرداروعمل کے تقریباً وہ تمام محاس جن سے قرن اول کا معاشرہ معیاری اسوہ قرار پایا، صحابہ کرام کی فیض یا فقہ مقدس جماعت تابعین رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان کے بعد تبع تابعین کے عہد تک موجود رہے، واقعہ سے کہ ان مشہود بالخیر قرون ثلثہ کی علمی، ندہی اور افلاقی تاریخ کا مطالعہ صرف مسلمانوں ہی کے لئے نہیں بلکہ تمام بی نوع انسان کے لئے دلیل راہ اور مضطرب قلوب کے لئے آب حیات ہے۔ راقیم سطور کے خیال میں تبع تابعین کی اہمیت اس حشیت سے تابعین ہے آب حیات ہے کہ انہوں نے ایک نہایت پرفتن اور پر شور زمانہ میں اس حشیت سے تابعین کے تدوین اور نہ جب کہ انہوں نے ایک نہایت پرفتن اور پر شور زمانہ میں اسلام کے دفاع، علوم دینیہ کی تدوین اور نہ جب کہ فاظت وصیانت کے روش کا رتا ہے انجام دیئیہ کی تر تیب و دیا اور مقدس نہ کی ہوتی تو نہ معلوم آبی اسلام کے دفاع دینے اور علوم دینیہ کی تر تیب و بھاعت نے اسلامی افکار وعقا کہ کے سرچشمہ کو صاف و شفاف رکھنے اور علوم دینیہ کی تر تیب و تدوین کی کوشش نہ کی ہوتی تو نہ معلوم آبی اسلام کی تاریخ کیا ہوتی ۔

خلافت راشدہ کی فصل بہارگزرتے ہی جب عنان قیادت بنوامید (عہدتا بعین) اوراس کے بعد بنوعہاں (عہد تبع تابعین) کے ہاتھوں میں آیا تو اسلامی معاشرہ نے نے فتوں اور برائیوں کی آ ماجگاہ بن گیا۔ فتو حات کی وسعت ہے اسلام کا پرچم بلادتجم کے آخری حصوں تک لبرانے لگاتو فلسفیا نہ علوم وافکار کا شیوع ہوا، بکٹر ت اعتقادی فرقے دین قیم کا چہرہ بگاڑنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شیعہ اور خوارج کے علاوہ معتزلہ، جہمیہ اور قدریہ وغیرہ نے اپنے اپنے کھوس افکار وحقا کد کی تروتی کے لئے علم اور سیاست سے آگے بڑھ کرحرب و پرکار کی حد تک کوششیں کیں، تبع تابعین نے پامردی اور استقامت کے ساتھ ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا، مثال کوششیں کیں، تبع تابعین نے پامردی اور استقامت کے ساتھ ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا، مثال کے طور پرمعتزلہ نے عہد مامونی میں خلق قرآن کا عظیم ترین فتند کھڑا کردیا۔ جس کا ذکر اس کتاب میں متعدد جگہ ملے گا۔ یہ عقیدہ دراصل مسئلہ صفات کی موشکا فیوں کا ایک شاخسانہ تھا۔ معتزلہ نے اس عقیدہ کی اشاعت و تروی کے لئے حکومت کے ایوانوں کو منت کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس مسئلہ کو در بیان اور فکر وقعتی کی روشنی میں طن ہونا تھا اس کوقید و بنداور تازیانوں کے ذریعے طل کر بے دلیل و بر ہان اور فکر وقعتی کی روشنی میں طن ہونا تھا اس کوقید و بنداور تازیانوں کے ذریعے طل کر بے دلیل و بر ہان اور فکر وقعتی کی روشنی میں طل ہونا تھا اس کوقید و بنداور تازیانوں کے ذریعے طل کر بے

کی کوشش کی گئے۔ چنانچے بکٹر ت فقہا ، ومحدثین کو (جوزمرہ تبع تابعین سے تعلق رکھتے تھے ) مسئلہ خلق قرآن پرمعتز لہ سے تصادم میں موج نون سے گزرتا پڑا۔ کتوں نے اس راہ عزیمت میں جام شہادت نوش کیا۔ کتوں نے دارورین کولبیک کہا، کتوں نے قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کیں، اور بہت سے ایسے بھی تھے، جنہوں نے "إلّا من اُسکوہ و قلبُه، مُطَمَنِنٌ بِالْلاِیُمَانِ" (۱) بیم بیرا ہوکرد خصت کی راہ افتیار کی۔ فرضی اللہ عنہم و د ضواعنہ.

خدا بإنيان دارالمستفين كوكروث كروث جنت نعيم نصيب فريائ كدانهول في صحابه كرامم، تابعین رحمة الله علیه اور تنع تابعین رحمة الله محمم کے متند سوائے حیات اور ان کے علمی ، ندہبی اور خلاقی کارناموں کا مرقع تیار کرانے کا ایک وسیع منصوبہ مرتب کیا، پیش نظر کتاب ای سلسلہ کی آ خری کڑی ہے۔اس کتاب کی اشاعت پر راقم رنج ومسرت کے ملے جلے جذبات ہے دو حیار ہے، مسرت اس بات کی ہے کہ خدا وند قد وس نے اس گناہ گار کواتنے مقدس اور یا کیزہ کام کی يحميل كي سعادت مطافر مائي اورشايدان برگزيد واخيارامت كےصدقية ميں راقم كي مغفرت كا جھي سامان ہوجائے 'لیکن ساتھ ہی اس بات کارنج وافسوں بھی ہے کہاستاذمحتر م شاہ معین الدین احمہ ندوی مرحوم جنہوں نے بڑی تو قعات کے ساتھ میہ کام خاکسار کے سپر دکیا تھا، کماب کی اشاعت ہے تیل ہی عالم بقا کوسدھار گئے۔ نہ معلوم ان کی تو قعات کس صد تک پوری ہوسکی ہیں۔جبیبا کہ مرحوم نے'' تابعین'' کے دیبا چہ میں تصریح کی ہے کہ وہ خود ہی تبع تابعین کی تالیف کے بھی متمنی یتے، مگر دارالمصنّفین کے فرائض منصبی اور دوسرے علمی کاموں کی مصرو فیت میں انہیں اس کا موقع نهل سکا،وہ اگر آج ہوتے تو اپنے دریہ ینه خواب کوشرمندہ تعبیر دیکھ کریقینا قلبی مسرت محسوں کرتے۔بہرعال خدا کاشکر ہے کہ بیاہم کام محتر می سیدصباح الدین عبدالرحمٰن صاحب کے عہد نظامت میں یا یہ پہنچ کیا۔ میں مخدومی مولا نا عبدالسلام صاحب قدوانی ندوی کاشکر گزار ہوں کے موصوف نے اس کتاب کے مسود ہے کا ایک حرف خاکسارہے پڑھوا کر سنا۔

تبع تابعین کا خالص دورتقریباً کی صدی تک محیط رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتن طویل مدت میں بہت کثرت سے فقہا ، ومحدثین اورار باب وعوت وارشاد پیدا ہوئے ہوں گے۔اگران سب کااستقصا کیا جائے تو کئ ضخیم مجلدات مرتب ہوسکتی ہیں ،لیکن تبع تابعین کی پیش نظر جلد میں صرف ایسی ہم یضخصیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے جنہوں نے کسی خاص میدان علم میں علم امتیاز بلند کیا ہے ، یا

را) ترجمہ: سوائے اس خفس کے جو حد درجہ مجبور کرویا گیااور (اس صال میں بھی )اس کاول ایمان ویفین پرقائم رہا۔ www.besturdubooks.net

سيرالصحابةٌ خعب پإنزوهم

علوم دینیہ کی ترتیب و تدوین میں ان کی نمایاں خدمات رہی ہیں یا وہ دنیائے معرفت وتصوف اور دعوت وارشاد میں بلند مرتبہ عاصل کر کے سلحائے امت میں شار کئے گئے۔ اس کتاب میں آپ و متعددایسے تبع تابعین مثلاً ابومعشر نجیج سندھی رحمۃ اللہ علیہ، اسرائیل بن موی بھری رحمۃ اللہ علیہ اور رہے بن صبیح رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے حالات و کارنا ہے بھی ملیس کے جنہوں نے بغرض تجارت سرز مین ہند کو اپنے ورود میمون سے سرفراز کیا، اور اپنے طویل قیام کے دوران میں یہاں کی فضاؤں کو اخوت، انسانیت، مساوات، حب اللی، رضاطلی، ایمان ویقین اور قناعت و تو کل کے پاکیزہ جذبات ہے معمور کیا، آج ہندوستان میں ہرسواسلام اور اسلامیات کی جو بہار نظر آتی ہے، در حقیقت بیسب یودان ہی سابقین اولین بزرگوں کی لگائی ہوئی ہے۔

آخر میں راقم سطورا پے شفیق استاذ مخدومی مولا ناسید ابوالحسن علی ندوی کاصمیم قلب ہے شکر گزار ہے کہ موصوف نے نہ صرف کتاب کے مسودہ کا بالا ستیعاب مطالعہ فر ماکر گرانفذر ہدایات اور مشوروں سے رہنمائی فر مائی ، بلکہ اس پروقیج اور حوصلہ افز امقد مہ بھی سپر دقلم کیا۔ دعا ہے کہ اس کتاب کے مطالقہ سے ہراہل یقین کی مملی زندگی میں استغناہ بے نیازی ، زمدوا تقاء، حق گوئی و بیاب کے مطالقہ سے ہراہل یقین کی مملی زندگی میں استغناہ بے نیازی ، زمدوا تقاء، حق گوئی و بے باکی ، سادگی و تواضع اور با ہمی اخوت و مودت کی وہی کیفیات بیدا ہوجا کیں جو تبع تابعین کرام رحمۃ اللہ می اطغرائے امتیاز تھیں۔

خاکسار محرنعیم صدیقی دارالمصنّفین(شبلی اکیڈی)اعظم گڑھ ۲۵دیمبر ۱۹۷۸ء

11

#### بسم التدالرحمٰن الرحيم

## حضرت آدم ابن الى الياس رحمة الله عليه

نام ونسب: - نام آدم اور کنیت ابوالحین تھی ، جتنانسب نامه معلوم ہو ۔ کاوہ یہ ہے آدم بن ابی ایاس عبد الرحمٰن بن محمد ۔ (۱) کیکن خطیب بغدادی اور بعض دوسر مے تفقین نے ان کے والد کا نام ناہمیہ اور جدامجد کا شعیب بتایا ہے ، امام بخاری نے جنہیں ابن ابی ایاس سے تلمذ خاص کا شرف حاصل ہے ، اول الذکر ہی کو اختیار کیا ہے ۔ (۲) یہ نسلا تمہی نہیں تھے ، بلکہ آتا کا کے خاندان کی نسبت سے تمہی کہلاتے ہیں ۔

ولا دت اور وطن: ۱۳۲۰ھ میں پیدا ہوئے ، مرو (خراسان) کے رہنے والے تھے، کیکن نشو ونما بغداد میں پائی ، پھر علم وفضل میں با کمال ہونے کے بعد عسقلان کو وطن ٹانی بنا کرو ہیں مستقل سکونت! فتیار کرلی۔اس بنا پرعسقلانی کہلاتے ہیں۔(۳)

علمی سفر: ۔ وہ تمام عمر فنافی العلم رہے، جہال کہیں بھی انہیں کسی چشمہ کا پنہ چلاراہ کی تمام صعوبتیں برداشت کر کے وہاں بہنچاورسیرانی حاصل کی ،ابتداء میں انہوں نے شیوخ بغداد ہے استفادہ کیا۔ اس کے بعد شکی علم نے انہیں وفت کے دوسرے متازعلمی مراکز تک بہنچایا ، چنانچہ انہوں نے کوفہ، بھرہ ، حجاز اور شام کی رہ نور دی کر کے وہاں کے ماہرفن اسا تذہ کے باغ علم سے بخوشہ چینی کی ،امام زمانہ شعبہ بن الحجائج ہے تلمذ خاص کا شرف رکھتے تھے۔ (۴)

فضل و کمال: ۔وہ نہ صرف علمی حیثیت سے صاحب کمال تھے، بلکہ زہدوعبادت، صبط وحفظ اور ثقابت و تبلکہ زہدوعبادت، صبط وحفظ اور ثقابت و تبلت میں جوسات علماء روایات کو صبط تحریر میں جوسات علماء روایات کو صبط تحریر میں لاتے تھے ان میں ابن الی ایاس سب سے متاز تھے۔(۵) حافظ ذہبی آئیس ''المحد ثالا مام الذاحد'' لکھتے ہیں۔(۱)

قرآن: علوم قرآن کی کامل معرفت اور مختلف قر اُتوں سے بہرہ وافرر کھتے تھے،طلبہ کواس کادرس بھی دیا کرتے تھے۔ (2)

<sup>(</sup>۱) تهذیب العبد یب ج اصفح ۱۹۷۱ - (۲) تاریخ بغدادج برصفی ۲۷ - (۳) کتاب الانساب درق ۳۹ - (۴) تاریخ بغداد ، ج برصفی ۳ - (۵) تذکرة الحفاظ منج ۱ برصفی ۳۷ - (۲) ایسنا - (۷) تاریخ بغداد ، ج برمنو ۲۵

صدیت: ۔ حدیث بیں انہیں جن شیوخ ہے ماٹ اور اکساب فیض کا موقع ملا تھا، ان کی فہرست خاصی طویل ہے، کیونکہ انہوں نے بغداد کے علاوہ دوسرے مقامات کے اساتذہ کے سامنے بھی زانو کے ملمذ تہہ کیا تھا، ممتاز اور لائق ذکر علاء میں امام شعبہ کے علاوہ ابن ابی ذکب، اسرائیل بن یونس، لیٹ بن سعد، اسلمیل بن عیاش، رئیج بن سبح ، حماد بن سلمہ، مبارک بن فضالہ، ابو معشر المدنی، عبداللہ بن مبارک ، ابی خالد الاحمر اور بقیہ بن الولید خاص طور ہے قابل ذکر ہیں۔ (۱)

ای طرح خودان کے دبستان علم سے بھی ایک بڑی جماعت نے گل چینی کی ہے، جن میں امام بخاریؓ، ابو زرعہؓ، ابو حائمؓ، ابراہیم بن ہانی النیسا پوری، امام دارمی ،عبید بن آ دم، اسحاق بن اسلعیل جیسے ائمہ اعلام کے نام شامل ہیں۔(۲)

ثقاب نے اکثر علماء نے ان کی ثقابت پر مبر تقید بی جب حضرت ابوحاتم کا قول ہے " "فیقة مامون متعبد" (۳) سلیمان الاسعت ابن معین اور بی نے بھی بھراحت ان کی توثیق کی ہے۔علامہ ابن اخیر کان ثقة حفاظاً کھتے ہیں۔ (۳)

عبادت اورانباع سنت: - جلالت علم كے ساتھ صلاح وتقوىٰ كے بھى بيكر مجسم ہے ۔ ابن عمادٌ نے لكھا ہے كہ وہ صالح اوراللہ كے فرمانبردار ہے ۔ (۵) خطیب بغدادی رقم طراز ہیں كان احد عباد الله المصالحین ۔ (۲) مجلى كا قول ہے ، وہ اللہ كے بہترین بندے ہے ۔ (۷) علامہ ابن جوزی انہیں صاحب صلاح اور تمبع سنت قرار دیتے ہیں ، (۸) ابن الی ایاس اتباع سنت كا مثالی نمونہ ہے ۔ ان كا ہرع مل اس سانچہ ہیں ڈھلا ہوتا تھا، خطیب رقم طراز ہیں :۔

کان آدم مشہور بالسنة شدیدالتمسک بھا والحض علیٰ اعتقادها (۹) " دعرت دم بن ایاس اتباع سنت میں شدت کے لئے مشہور ہیں۔''

فتنہ خلقِ قرآن میں ان کاموقف: مامون اور معتصم کے عبدِ خلافت کابدہ م زمانہ خلقِ قرآن ایر ایس کا بدہ م زمانہ خلقِ قرآن ایس کی وفات سے بہت خلقِ قرآن این ابی ایس کی وفات سے بہت دوسال قبل ہی شروع ہو چکا تھا۔ مرکز خلافت سے بہت دورعسقلان میں گوشہ کیر ہونے کی وجہ سے وہ اس فتنہ کی آئج سے محفوظ رہے بیکن اس مسئلہ میں

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغدادج به صفحه ۲۵ و تذکر قالحفاظ ، ج اصفحه ۳۷۵ (۲) تبذیب التبذیب ج مصفحه ۳۸۰ (۳) شذرات الذہب ج مصفحه ۲۵ (۴) اللباب فی الانساب ج مصفحه ۱۳۳ (۵) شذرات ج اصفحه ۲۵ (۲) تاریخ بغدادج مصفحه ۲۷ (۷) تذکر قالحفاظ الذہبی ج اصفحه ۲۷ (۸) صفوق الصفوق ، ج مصفحه ۴۸ (۹) تاریخ بغدادج برصفحه ۴۸

ان کا موقف بہت واضح تھا، بلکہ اپنے عقیدہ میں ان کا تشدد اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ وہ خلق قرآن کے قاتلین کوسلام کرنااور جواب دینا بھی بہند نہ فر ماتے تھے۔

حضرت ابو بكراعين الى قتم كاليك واقعه بيان كرتے بين كه ايك مرتبه ميں بغداد سے ابن الى اياس كى خدمت ميں عسقلان حاضر ہوا اور عرض كيا كه ليث بن سعد كے كا تب عبدالله بن صافح في قدمت ميں عسقلان حاضر ہوا اور عرض كيا كہ ليث بن سعد كے كا تب عبدالله بن صافح في آپ كو مديسلام كا جواب نه كہنا ،عرض كيا كيوں؟ الى كيابات ہے؟ "فر مايا" اس لئے كه و وخلق قرآن كاعقيد و ركھتے ہيں۔ "

رادی کابیان ہے کہ جب میں نے انہیں ابن صالح کی ندامت وشر مندگی، عذرخواہی ادر رجوع کی خوش خبری سنائی تو ابن الی ایاس نے قر مایا کہ'' اب میری جانب سے بھی ان کو بہت بہت سلام کہنا۔''

اس کے بعد راوی نہ کور بیان کرتے ہیں کہ بیس عسقلان میں پچھ دنوں قیام کے بعد بغداد واپس ہونے لگا تو ابن ابی ایاس نے فر مایا'' احمد بن ضبل سے سلام کے بعد کہنا کہ آپ اس وقت جس شخت ابتلاء سے گز ررہے ہیں ائے آپ تقرب الی اللہ کا دسیلہ بنا ہے، بلاشبہ اس وقت آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں ، نیز ان سے میری طرف سے یہ صدیمت بھی بیان کر دینا کہ رسول اکرم بھٹا کا ارشاد ہے:

من ارادكم على معصية الله فلا تطيعوه.

"جوتم سے الله كى معصيت كاخواباں موءاس كى اطاعت ندكرو"

چنانچدراوی کہتے ہیں کہ میں بغداد کے قید خانہ میں امام احمد بن عنبل سے ملا اور ابن الی ایا س کا پیغام اور حدیث ان تک پہنچادی ،اے س کرامام موصوف تھوڑی دیر سرجھ کائے رہے اور پھر فرمایا:

رحمة الله حياو ميتا ولقد احسن النصيحة (١)

''الله ان پرزندگی اورموت کے بعدرحم فرمائے انہوں نے بڑی انچھی نفیحت کی۔'' وفات نے جمادی الاخری ۲۲۰ھ میں بمقام عسقلان رحلت فرمائی۔ یہ معتصم باللہ عباس کی خلافت کازمانہ تھا۔انقال کے وقت ان کی عمر ۸۸سال تھی۔(۲)

حضرت ابوعلی المقدی کہتے ہیں کہ جب امام موصوف کا وفت آخری نزدیک آگیا تو انہوں نے قرآن پاک کا ایک ختم کیا اور موت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تو آج کے دن کا شدت سے منظر تھا اور تمہاری راہ و کیے رہا تھا۔ پھر آلاللهٔ اِلّا اللّهٔ پڑھا اور روح تفس عضری سے پرواز کرگئ۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغدادج یصفیه ۲۸\_۲۹\_۲۹ ) طبقات این سعد، جلد یصفیه ۱۸ ۱\_ (۳ ) صفوق الصفوق، ج ۴ سفیه ۲۸

### حضرت ابراهيم بن سعدرحمة الله عليه

نام ونسب : \_ نام ابراجيم ، كنيت ابواسحاق اور شجرة نسب بيه به :

ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بنعوف بن عبدعوف بن حضرت عبد بن الحارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لو ئی۔(۱)

قریش کے غاندان بنوز ہرہ سے نسبی تعلق تھا ہشہور سے ابی رسول حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی تمام اولا دا ہے جدا مجد کی طرف منسوب ہو کرعو فی کہلاتی ہے۔ اس وجہ ہے ابراہیم '' مجھی عو فی کی نسبت ہے مشہور ہوئے۔(۲)

ولا دت کے بارے میں صریح طور پرصرف امام احد کے صاحبز اد یے بداللہ کا یہ بیان ملتا ہے کہ ولا دت کے بارے میں صریح طور پرصرف امام احد کے صاحبز اد یے بداللہ کا یہ بیان ملتا ہے کہ ولد ابراہیم بن سعد ۱۰۸ ہیں بیدا ہوئے ان کی عمر اور سنہ وفات کے بارے میں علماء بہت مختلف رائیں رکھتے ہیں۔ اس سلسلہ کی تمام روایتوں کو جمع کر کے یہ تعجد اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی بیدائش ۱۰۸ ہا ہ ۱۰ ہویا والد میں ہوئی۔ ان میں اول الذکر کے تائیدی بیا تا ت زیادہ ہیں۔

ان کے خاندان کی علمی فضیلت اور علوے شان جماح بیان نہیں ہے۔ ان کے جداعلیٰ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، ان جانباز صحابہ کرام میں تھے جن کا کیسہ فضل و کمال نہ صرف علمی زروجواہر ہے مالا مال تھا، بلکہ ان کی اصابت فکرونظر، صدق وعفاف، انفاق فی سبیل اللہ اور ترحم وفیاضی خلفائے ثلاثہ کے عہد میں مسلم خیال کی جاتی تھی، اس طرح قاضی ابراہیم کے ہم نام دادا اپنے عہد کے جلیل القدر علاء میں شار ہوتے تھے، کمال علم کے باعث ایک عرصہ تک مدین طیبہ کے قاضی رہے۔ (م) صدید یہ میں شاف تھا، نتخب روزگار شیوخ کی خصیل و ساع ہے آئیس خاص شغف تھا، نتخب روزگار شیوخ کی ضد بیث نبوی کھڑئے کے جواہر باروں سے برکیا۔ ضدمت میں حاضر ہوکرا پنے دامن کوحد بیٹ نبوی کھڑئے کے جواہر باروں سے برکیا۔

علامہ ابن سعدٌان کی ثقابت کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں کثیر الحدیث قرار دیتے ہیں۔(۵)خطیب بغداد کی نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم بن سعدؓ اپنے زمانہ میں مدینہ کے سب سے

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغدادج 1 صفحة ٨٦ \_ (٥) طبقات بن اسعد، ج يصفحه ١٨

بڑے عالم حدیث تھے،اوراس وقت کے مدنی علاء میں ان سے زیادہ و خیرہ روایات کسی کے پاس موجود نہ تھا(۱)ابراہیم زبیرگ کابیان ہے کہ:

كان عند ابراهيم بن سعد عن ابي اسحاق سبعة عشر الف حديث في الاحكام سوى المغازي رواها البخاري عنه واحتج به في كتب الاسلام (r)

ابراہیم بن سعد ؒ کے پاس مغازی کے علاوہ صرف احکام کے سلسلہ کی ستر ہ ہزار حدیثیں تھیں جنہیں امام بخاریؒ نے ان سے روایت کیا ہے،ادرابراہیمؒ قابل اسناد تھے۔

علام خزر تي أنبيس احد الإعلام اورحافظ ذهبي احد الإعلام الشقات لكهة ميس (٣)

اسا تذہ ۔ قاضی اہراہیم کے شیوخ حدیث کی طویل فہرست میں ان کے والد سعد کے علاوہ درج ذیل اسائے گرامی بہت متازیں۔

امام زہری، ہشام بن عروہ جمعہ بن اسحاق ،صالح بن کیسان ،صفوان بن سلیم ، یزید بن الہاد ، شعبیہ۔

تلافدہ: ۔ ای طرح ان ہے روایت کا شرف حاصل کرنے والوں کی تعداد بھی کافی ہے بیان کیا جاتا ہے کہ کوفہ، بھرہ اور بغداد کا کوئی ایسا قائل ذکر عالم نہیں جس نے ان ہے روایت نہ کی ہو، اس میں ان کے صاحبز ادگان لیقو ب اور سعد کے علاوہ امام احمد بن ضبل ، منعور بن ابی مزاحم، حسین بن بیار، بزید بن ہارون، یونس بن محمد المؤدب، ابو داؤد الطیاسی ، عبدالرحلٰ بن مہدی، نوح بن بزید، سلیمان بن داؤد الہاشی ، علی بن الجعد محمد بن جعفر ، عبدالعزیز بن عبدالله الله و لسی ، کی النیسایوری کے تام خصوصیت کے ساتھ لائق ذکر ہیں۔ بن کی النیسایوری کے تام خصوصیت کے ساتھ لائق ذکر ہیں۔

علاوہ ازیں لیٹ بن سعد ، تیس بن اگر بیع ، پرید بن ہارون اور امام شعبہ ٹے بھی اپنی جلالتِ مرتبت اور تقدم کے باوجودان سے روایت کی ہے۔ (م)

مرویات کا پایا: - تمام ائر جرح و تعدیل نے ایک زبان ہوکر ان کی ثقابت وعدالت کوسراہا اور ان کے ثبات واستاد کا اعتراف کیا ہے۔ علامہ ابن ججرؒ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کو کی شخص اب راہیم بن سعد کی ثقابت میں کلام کرتا ہے تو وہ بڑا طالم ہے۔ (۵) ابن معین کا قول ہے،

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغدادج۲ صغی۳۸\_(۲) تذکرة التفاظ ج اصغی۳۲۹\_(۳) خلاصه تذبیب تهذیب الکمال بسفی ۱۵ ومیزن اااعتدال ځ اصغه ۱۵\_(۳) تهذیب ایتبذیب ج اصفی ۱۲ او تاریخ بغدادج۲ صفی ۱۸۱\_(۵) تهذیب ایتبذیب ج اصفی ۱۳۳۰

ابرائیم بن سعدٌ ثقداور جمت ہیں۔ ابن عدی فرماتے ہیں ' هو من ثقات المسلمین ''علامہ ذہبی کیھتے ہیں کہ ابراہیم بن سعدٌ بغیر کسی شرط کے ثقد ہیں (۱) امام احمد ، ابوحاتم ابوزرعداور ابن خراش جمی ان کی صدافت وثقابت کے معترف ہیں۔ (۲)

عہد و قضا ۔ مدینه منورہ میں کچھ عرصہ تک قضا کے فرائض بھی انجام دیئے، ای لئے قاضی مدینہ کچے جاتے ہیں۔(۳)

بغداد میں آ مداور خزانہ کی افسری: ۔ اوپر ذکر آ چکا ہے کہ قاضی ابراہیم کا اصل وطن مدینہ طیبہ تھا، جہاں وہ ایک عرصہ تک فضل ودانش کی گہر باری کرتے رہے، پھراہے اہل وعیال کے ہمراہ مرکز علم وفن بغداد منقل ہو گئے، وہاں ان کی آ مد کے تیج وقت کی تعیین مشکل ہے، خطیب فضرف اٹے بی ذکر پراکتفا کیا ہے کہ

کان قد نزل بغداد واقام بها الی حین حیاته (م) "دوه بغداد آئورو بال این وفات تک مقیم رہے۔"

خلیفہ ہارون الرشید ؓ نے بغداد آنے پران کا بڑااعز از واکرام کیااوران کی دیانت وتقو کی کے اعیراف کے طور پرانہیں بیت المال کا تگران مقرر کیا۔ (۵)

موسینقی: ــ تاریخ بغداد کی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ موسیقی کو جائز سیجھتے تھے ،کیکن میہ روایتیں قابل اعتبار نہیں ہیں۔

وفات: \_سائے یاس کے عمر میں بغداد میں وفات پائی اور وہیں مدنون ہوئے۔عمر کی طرح سنہ وفات میں بھی اختلاف ہے ، کوئی ۱۸۳ھ کہتا ہے ، کوئی ۱۸۳ھ (۲) مگر ساری روایتوں پرغور کرنے کے بعد ۲۴ کے سال کی عمر اور ۱۸۳ھ سنہ وفات سے معلوم ہوتا ہے۔ (۷)

<sup>(</sup>۱) میزان الاعتدال ج اصفی ۱۸ اشفر رات الذہب ج اصفی ۳۰۵ (۲) تاریخ بغداد ج۲ صفی ۸۳ (۳) تذکرة الحفاظ ج اصفی ۲۲۹ (۴) تاریخ بغداد ج۲ صفی ۱۸ (۵) طبقات ابن سعد ج ۲۵ مفی ۲۸ ر (۲) تفصیل کے لئے ملاحظ ہو بغدادی ج۲ صفی ۱۸۴ ر (۷) طبقات ابن سعد ج ۲ سفی ۲۸ ر

## حضرت ابواسحاق ابراجيم الفز ارى رحمة الله عليه

نام ونسب - ابراہیم نام ، ابواسحاق کنیت ، کمل شجر و نسب بیہ ہے:

ابراہیم بن محمہ بن الی حصن الحارث بن اساء بن خارجہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر (۱) نام کے بجائے کنیت بی سے زیادہ شہور ہیں۔ قبیلہ بنوفز ارہ سے نسبت ولاء رکھنے کی وجہ سے فزار کی کہلائے۔ (۲)
مولد اور خاندان : کوفہ سے چند فرلا نگ پر واقع مقام واسط کوان کے مولد ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن بعد میں شام کے سرحدی شہر مصیصہ میں مستقل سکونت ، اختیار کر کی تھی ، ان کا خاندان علم وضل میں بہت ممتاز تھا، ان کے جدا مجدا ساء بن خارجہ (۲۲ھ) تا بعین کرام کے طبقہ علیا میں شار ہوتے ہتھے۔ (۳)

فضل و کمال: \_حضرت ابواسحاق الفز ارئ علم و دانش کاوه نیرتابال بنیے، جس کی روشن دور دور پھیلی ۔ ان کی ذات صرف تبحرعلم ومہارت فن ہی میں نہیں بلکه مکارم اخلاق، طہارت عقائد اور استغناو بے نیازی وغیرہ کے اعتبار ہے بھی بے نظیرتھی، حدیث دفقہ میں امامت واجتہاد کے اعلیٰ منصب برفائز بتھے، ابوداؤد الطیالی کابیان ہے۔

مات ابو اسحاق الفزاری و ماعلیٰ و جه الارض افضل منه (۴) ''ابواسحاق الفر اری نے وفات پائی تو پورے روئے زمین پران سے بڑا فاضل کوئی نہ تھا۔'' حافظ ابن کثیر رقمطراز ہیں:

ابواسحاق الفزاري امام اهل الشام بعد الاوزاعي في المغازي والعلم والعبادة (۵)

''امام اوزائیؒ کے بعد شام میں ابواسحاق الفز اریؒ مغازی علم اور عبادت میں درجہ امامت رکھتے تھے۔''

علامه ابن عساكر دمشقی كه بين احدائمة المسلمين و اعلام الدين - (١) شيبوخ و تلافده: - جن اساطين علم سے انہول نے فيض عاصل كيا ان بين إمام اعمش ، بشام (١) تهذيب المتهذيب ج اصفحه ۱۵ وطبقات ابن سعد ، ج مصفحه ۱۵ ـ (٢) اللباب في تهذيب الانساب ج ٢ صفحه ٢١٣ ـ (٣) الاعلام ج ٢ صفحه ١٠١ ـ (٢) شذرات الذهب ج اصفحه ١٣٠ ـ (۵) البدايه والنهايه ج ١٠ صفحه ١٨١ ـ (٢) النار خ الكبير ، ج ٢ صفحه ٢٥٢ بن عروه ، ابواسحاق اسبیعی جمید الطّویل ، مویٰ بن عقبه ، یخیٰ بن سعید ، ما لک بن انس ، شعبه ، سفیان توری ، عطاء بن السائب اور عبید الله بن عمر کے اساء لائق ذکر ہیں۔

اورائی طرح معاویہ بن عمر، ذکریا بن عدی، عبداللہ بن مبارک، محمہ بن کیر، میتب بن واضح مجمہ بن سلام ،عبداللہ بن عون مجمہ بن عبیدالرحمٰن اور علی بن بکاران کے نامور تلا فدہ میں ہیں۔ حلہ بیث: ۔ بوں تو وہ جملہ اسلامی علوم میں کمال رکھتے ہے، لیکن حدیث نبوی ان کا خاص موضوع تھا، اسانید اور اساء الرجال کی معرفت میں ان کی نظیر بہت کم ملتی ہے، ایک مرتبہ ظیفہ، وقت ہارون الرشید نے ایک بددین کے قل کئے جانے کا تھم دیا۔ اس نے کہا '' اے امیر الموشین آخرا پ میر نے گل کا تھم کیوں دیتے ہیں؟ ہارون نے جواب دیا '' اللہ کے بندوں کو تیرے فتنے سے بچانے کے لئے۔ اس پروہ زندیق بولا: '' آپ مجھے تل کر کے کیا کریں گے میں نے جو چار ہزار روایات وضع کر کے عوام میں بھیلاوی ہیں، ان کا آپ کے پاس کیا علاج ہے؟''ہارون نے فراز کہا:

ايىن انىت يىاعىدوالىلىه مىن ابىي اسىحىاق وعبىدالله ابن مبارك يخلانها فيخرجانها حرفاً حوفاً (١)

''اے دیٹمن خدا! تو ہے کس خیال میں! ابواسحاق الفز اری او رعبداللہ بن مبارک ان تمام 'جعلی حدیثوں کوچھلنی میں چھانیں گےاوران کا ایک ایک حرف نکال باہر کریں گے۔''

امام جرح وتعدیل عبدالرحمٰن بن مهدیؒ فرماتے ہیں کہ ہرعالم کسی نہ کسی فن میں ورجہ امتیاز رکھتا ہے، چنانچہ میں نے بصرہ میں جماد بن زید ،کوفہ میں زائدہ و مالک بن مغول ، حجاز میں مالک بن انس ،اور شام میں ابواسحاق الفز اری واوزاعیؒ سے بڑا صدبیث کا نکته شناس کسی کوئییں و یکھا،اگر کوئی راوی ان سے صدیث بیان کر بے تو بلاریب وشک وہ قابل اطمینان ہے ، کیونکہ بیلوگ سنت کے امام ہیں۔(۲)

فقہ ۔ حدیث کے ساتھ فقہ میں بھی کمال حاصل تھا علی بن بکار کہتے ہیں کہ میں جن ائمہ علم فن مے مل سکا ہوں ان میں ابواسحاق الفز اری سے بڑا فقیہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ (۳) امام عجل " کا بیان ہے کہ وہ کثرت حدیث کے ساتھ صاحب فقہ بھی تھے۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) بقم الا دباء، ج اصفحه ۲۸ و کتاب الموضوعات ملاعلی قاری صفحه ۱۳ (۲) التّاریخ الکبیر، ج ۲صفحه ۲۵۳ ـ (۳) تذکرة الحفاظ ج اصفحه ۲۳۹ ـ (۴) تبذیب المتبذیب ج اصفحهٔ ۱۵۳

جرح وتعديل - اكثر علاء نے ان كى ثقابت وعدالت كوتتليم كيا ب،ام عجل بيان كرتے ہیں کہ وہ ثقنہ، فاضل اور صاحب سنت تھے، (۱) امام نسائی اور ابو حاتم انہیں امام معتبر قرار ویتے ہیں۔(۲) علاوہ ازیں کیجیٰ بن معین اور ابن حبان وغیرہ نے بھی ان کی توثیق کی ہے،(۳) امام اوزائ ان کے شیوخ میں شامل ہیں ، کیکن اس کے باوجودان سے روایات کرتے ہیں ، جب ان ے بوچھاجاتا کہ آب سے بیروایت کسنے بیان کی ہے؟ تو فرماتے:۔

حدثني الصادق المصدوق ابو اسحاق الفزاري. (٣)

'' مجھ ہے صادق اور مصدوق ابواسحاق الفز اری نے بیرحدیث روایت کی ہے۔'' سر حد شام کی باسبانی: \_مصیصه شام کاایک نهایت خوبصورت شهر ہے،جس کی حفاظت ونگرانی کے فرائض علماء اسلام کی ایک بڑی جماعت نے انجام دیتے ہیں۔

ابواسحاق الفر اری بھی اس شرف ہے بہرہ ورہوئے تھے، انہوں نے وہاں نہصرف اینے أيك لائق محافظ مونے كا ثبوت ديا بلكه اس سرحدى علاقه كو قال الله وقال الرسول كے سرمدى نغمول ہے بھی معمور کردیا، بھی کابیان ہے کہ:

هو الذي ادب التضرو علمهم بالسنة. (٥)

''ان ہی نے سرحدی لوگوں کو باادب بنایا اورانہیں حدیث کی تعلیم دی۔''

یا کیز کی عقا کد: ۔عقائد کے بارے میں وہ نہایت متشدد تھے، چونکہ خود ان کا آئینہ قلب شفاف تھا،اس لئے وہ اس کا برتو دوسروں میں بھی دیکھنے کے متمنی رہا کرتے تھے،اہل بدعت ہے ملنا تک گوارانہ فرماتے ،حضرت ابومسہرٌ بیان کرتے ہیں کہ'' ابواسحاق الفز اریٌ دمشق میں آئے تو تشدُگان عَلَم گروہ درگروہ ان ہے ساع حاصل کرنے کے لئے ٹوٹ پڑ ہے، شیخ نے مجھ ہے فر مایا کہ ان لوگوں سے کہددو کہ جو تحض قدریہ کے عقائد رکھتا ہووہ ہاری مجلس میں نہ آئے جو فلاں فلاں غلط عقائد کا عامل ہو وہ بھی ہماری مجلس میں شریک نہ ہواسی طرح جو مخص حکمران وفت کے یہاں آ مدور فت رکھتا ہووہ ہمارے باس نہ آئے۔راوی کا بیان ہے کہ میں نے حسب الحکم یہ بات ٹوگوں کے گوش گز ار کر دی۔(۱)

مصیصہ بی کے دوران قیام میں ایک دن امام فرزاری کو خرملی کوفرقہ قدریہ کا کوئی شخص ان

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعدج محصفحه ۱۸۵\_ (۲) تهذیب العهذیب ج اصفحهٔ ۱۵۵\_ (۳) تهذیب العهذیب ج اصفحهٔ ۱۵۳\_

رم) تهذیب العهذیب ج اصفی ۱۵ سافی ۱۵ الذہب ج اصفی (۲) تذکرة الحفاظ ج اصفی ۲۳۸ سافی ۱۳۸۸ سافی از ۱۳۸۸ سافی از ۱۳۸۸ سافی ۱۳۸۸ سافی از ۱۳۸۸ سافی از ۱۳۸ سافی از ۱۳۸۸ ساف

ے ملاقات کا خواہاں ہے، امام صاحب نے کہلا بھیجا کہ وہ فور آیہاں سے چلا جائے۔(۱)عقائد کے بارے میں ان کی شدت کا انداز ہ اس سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ جب آئیس علم ہوتا کہ سرحد میں کوئی بدعی شخص داخل ہوا ہے تو فور ااسے شہر بدر کراد ہے۔(۲)

امر بالمعروف ونہی عن المنکر: دوسرے علا پسلف کی طرح امر بالمعروف ونہی عن النکر ان کا خاص شیوہ تھا اور اس میں وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، اس تبلیغ و دعوت کے اثر ہے اس وقت شہر مصیصہ میں شعائر اسلام کا بہت رواج ہو گیا تھا۔

وفات: \_ هراج ۱۸۱ج یا ۱۸۱ج می بمقام مصیصه رحلت فرمائی، علامه یا توت مموی نے مؤخر الذکر سال وفات کواضح قرار دیا ہے۔ لیکن اکثر روایات ہے ۱۸۸۶ کی تائید ہوتی ہے۔ (۵) اس وقت ہارون الرشید کی خلافت کا زمانہ تھا، بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی وفات کی خبر س کر یہود ونصار کی تک فرط رخی والم ہے اپنے سروں پرخاک اڑانے گئے، حضرت عطائے کو جب ان بے انتقال کی اطلاع کمی تورویڑے۔ اور فرمایا۔

مادخل اهل الاسلام من موت احد مادخل عليهم من موت ابي اسحاق(۱)

" ابواسحاق الفز اری کی موت ہے مسلمانوں کے دلوں پر جو کچھ گزرگئی و وکسی اور کے مرنے

<sup>(</sup>۱) البَّارِيِّ الكبيرِ، ج مَا صَغِيرِ ٢٥٥ ـ (٢) مِجْمَ الا د با ١٠٠ ج اصَغِير ٢٨٣ ـ (٣) ايضاً ج اصَغِير ٢٨٩ ـ (٣) تَذَكَرَة الحفاظ ج اصَغِير ٢٣٨ ـ (۵) طبقات ابن سعد ، ج محصغير ١٨٥ ـ شقرات الذهب ج اصغير ٢٠٠ ومِجْمَ الله د با من اصغي ٣٨٣ ـ (١) تاريخ ابن عساكر ، ج مصغير ٢٥٥

ہے ہیں گزری۔

تصنیف: - تدرلی صدیث کی ساتھ وہ صاحب تصنیف بھی ہے، ابن ندیم نے فہرست میں ان کی تھے، ابن ندیم نے فہرست میں ان کی تھینف "کتاب السیر فی الا خبار والا حداث "کاذکرکیا ہے، (۱) اس کتاب کے متعلق حمیدی امام شافعی کاریول نقل کرتے ہیں کہ اس کے بل سیرت میں کس نے کتاب تصنیف نہیں کی ، ابن ندیم نے یہ بھی تھھا ہے کہ ابو اسحاق الفز ارک (۲) اسلام کی پہلی شخصیت ہیں، جنہوں نے آلفکی ایجاد کیا۔ اس فن میں ان کی تھینف بھی ہے۔ (۲)

#### حضرت ابن اني ذئب رحمة الله عليه

نام ونسب: - ابوحارث كنيت اورنام محمرتها - (۱) نسب كاعتبار سے خاندان قريش تعلق ركھتے تھے - (۲) اى بنا پر قريش اور مدنى كہلاتے ہيں ، ان كانام اگر چەمحمرتها ، كين جدامجد كى نسبت سے ابن ابى ذئب كے نام سے مشہور ہوئے -

ولا دت اورنشو ونما: \_ بحرم • ٨ ه ميں مدينه منوره ميں پيدا ہوئے۔اس سال مكه ميں بہت ہی ہوئا كسيلاب آيا تھا، جن ميں برى تعداد ميں انسان اور حيوان غرق آب ہوگئے۔ بيان كيا جاتا ہے كہ يانى كى سطح اس حد تك بلند ہوگئے تھى كه كعبه مقدسہ كے ذوب جانے كا خطرہ ہوگيا تھا، چونكه بيسلاب ہر چيز كو بہا لے گيا تھا، اس لئے اسے بيل حجاف كہتے ہيں اور اس سال كانام عام حجاف برا گيا۔ (٣)

حضرت ابن الى ذئب في زندگى كى بيشتر بهاريں اپنے مولد مدينہ طيبہ ہى ميں گزاريں دخوش تسمق ہے انہوں نے وہ مبارک زمانہ پایا جب تابعین عظام كى مسدعلم وفضل آراستھى اور ان كے انوار كمال ہے ايك عالم منور تھا۔ حضرت ابن الى ذئب كو ايسے جليل المرتبت تابعین ہے اكساب فیض كی سعادت حاصل ہوئی جن كی نظیر زمرہ اتباع تابعین میں اگر نابات بیں تو كمیاب ضرور ہے۔ نابات بیں تو كمیاب ضرور ہے۔

صدیت: ۔ انہوں نے بکٹرت علماء سے حدیث وفقہ کی تخصیل کی ، جن میں عکر مد، نافع ،عبداللہ ابن سائب ابن پزید ،مجلان ،صالح ،سعیدالمقیر کی ،اسحاق بن پزید ،جبیرا بی صالح ،عبدالرحمٰن ابن عطا ،محمہ بن المنکد ر ،شعبہ ،محمہ بن قیس (۳) وغیر ہم داخل ہیں۔

حفرت الى ذئب كوامام ما لك كى جم درى كاشرف بهى حاصل تقاءابن خلكان ً وقسطراز بيل كه: كانت بينهما الفة كبيدة ومودة صحيحة (۵)

ان دونوں (امام مالک اورابن الی ذئب) میں غایت درجہ مودت دانسیت تھی۔
فقہ: ۔ حدیث رسول ﷺ میں امتیاز کے ساتھ انہیں فقہ میں بھی خصوصی درک تھا۔ مدینہ اور کوفہ
میں عرصہ تک افغاء کی خد مات بھی انجام دیتے رہے ، بغداد کی نے ان کے ورع وصلاح کے ساتھ
ان کے تفقہ کا بھی اعتراف کیا ہے اور تصریح کی ہے کہ وہ اپنے شہر میں مفتی کے فرائض بھی انجام
ان کے تفقہ کا بھی اعتراف کیا ہے اور تصریح کی ہے کہ وہ اپنے شہر میں مفتی کے فرائض بھی انجام
ان کے تفقہ کا بھی اعتراف کیا ہے اور تصریح کی ہے کہ وہ اپنے شہر میں مفتی کے فرائض بھی انجام

را) مارق بطراد می مستنده با در را با مارس بین خطان می مستند با با بین با بین مین بین مین میزان به معند به ۱۳۷۰ (۴) تهذیب احبد یب جه صغیرا ۳۰ و تاریخ بغداد ج ۲ صغیه ۴۹ و تذکرهٔ الحفاظ ج اصفیرا سامه (۵) این خلکان ج ۲ صفیه ۲۴

دیتے تھے۔(۱)مصعب الزبیری اور ابن حبان انہیں بدینہ کے فقہاءاور عبادت گز اروں میں شار کرتے تھے۔(۲)

تلا فدہ: ۔ درس وتحدیث کے لئے مدینہ سے باہر شاذ ونا در ہی گئے۔خطیب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بارایام جج میں خلیفہ مہدی جب مدینہ گیا تو وہاں حضرت ابن الی ذئب کے علم و فضل سے اتنامتاثر ہوا کہ آئیس اپنے ہمراہ بغداد لیتا آیا، جہاں انہوں نے بچھ عرصہ تک حدیث کا درس (۳) دیا، کیکن سفر سے اجتناب کے باوجو دان کے تلا غدہ کا حلقہ بہت وسیع تھا۔

ان سے شرف تلمذر کھنے والوں میں حسب ذیل ائمہ وفضلاء خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
سفیان توری ، عمر ، سعد بن ابر آہیم ، ولید بن مسلم ، عبدالللہ بن مبارک ، تجاج بن محمہ ، شبابہ بن سوار ،
محمہ بن اساعیل بن ابی فدیک ، یجی بن سعیدالقطان ، محمہ بن ابرا ہیم بن دینار ، محمہ بن عمرالواقدی ،
عبداللہ بن وہب ، معن بن عیسی ، اسحاق بن محمہ الفردی ، آ دم بن الی ایاس ، ابوعاصم ، ابوقعیم ۔ (۴)
فضل و کمال : ملمی اعتبار سے حضرت ابن ابی ذئب بلند مرتبہ اتباع تابعین میں تھے ، انہوں
نے کثیر التعداد تابعین سے استفادہ کیا تھا ، اس کئے حدیث وفقہ میں کامل الفن بن کر نکلے۔

امام احمد ہے دریافت کیا گیا کہ کیاا ہے ملک میں ابن ابی ذئب ملم وفضل کے اعتبار سے کوئی ہمسر رکھتے تھے؟ فر مایا نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ دیگر مما لک میں بھی ان کی نظیر مفقودتھی۔ (۵) امام شافعی ّبایں ہمہ جلالت شان اکثر بڑی حسرت کے ساتھ فر مایا کرتے تھے:

مافاتني احد فاسفت عليه ما اسفت على الليث و ابن ابي ذئب (٢)

'' بچھے کی اورامام ہے مستفید نہ ہونے کا اتناافسوں نہیں جتنا اس بات کارنج اورافسوں ہے کہ مجھے لیٹ بن سعد اورابن الی ذئب ؓ ہے کسب فیض کی سعادت نصیب نہ ہو تکی۔''

حافظ ابن جَرِّنے امام احمرٌ کا یہ قول بروایت الی داؤ نقل کیا ہے کہ ابن ابی ذئب اپنے علم و فضل میں شہرهٔ آفاق تا بعی سعید بن المسیب ؓ سے مشابہ تھے۔ (ے)

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بارامام مالک ؓ خلیفہ منصور کے پاس گئے تو اس نے دریافت کیا ''مدینہ میں اس وقت کون کون اسا تذہ علم وفن ہیں؟'' فرمایا'' امیر الموشین ! وہاں ابن الی ذئب،

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغدادج ۲ صفی ۳۰۵ ـ (۲) تهذیب التهذیب ج ۲ صفی ۲۰۹ ـ (۳) تاریخ بغدادج ۲ صفی ۲۹۹ ـ (۴) تهذیب التهذیب ج ۵ صفی ۳۳ ـ (۵) تذکرة الحفاظ ج اصفی ۱۵ ـ (۲) تاریخ بغدادج ۲ صفی ۱۰۱ ـ (۷) تهذیب التهذیب ج ۹ صفی ۳۰ س

ابن الی سلمہ اور ابن الی سبرہ جیسے یکتائے روز گارشیوخ ہیں۔(۱) امام احمدٌ انہیں علم وفضل کے اعتبار سے امام مالک سے افضل قر ار دیتے تھے۔سوائے اس کے کہ امام مالک رجال کی تحقیق میں نسبتاً زیادہ بخت تھے۔(۲)

قوت حافظہ ۔ جمیع اتباع تابعین کے حالات زندگی پرنظر ڈالنے سے ایک چیز ان میں قدر مشترک کے طور پرنظر آتی ہے، وہ ان کی غیر معمولی قوت حافظہ ہے۔ اس کا سبب دراصل طہارت اخلاق اور کبائر ومعاصی سے کلی اجتناب ہے، امام وکیع "اپنے تلاخہ کو برابراس کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ اگر قوت حافظہ بڑھانا ہوتو معاصی سے پر ہیز کر داور ظاہر ہے کہ اتباع تابعین سے زیادہ پاک وصاف زندگی کس کی ہو عتی ہے، اس لئے ان کے دوسر مناقب کے ساتھ ذہانت و فظانت اور حفظ وضبط بھی ان کے صحیفہ کمال کے درخشاں ابواب ہیں۔

چنانچے حضرت ابن الی ذئب کوبھی مبدا نیف سے ذہانت و فطانت کا وافر حصہ نصیب ہوا خا، بلا شبدان کے علم وفضل میں مشاہیر شیوخ کے فیض صحبت کے ساتھ ان کی طبعی ذہانت اور فطری استعداد کوبھی بڑاد خل تھا۔خودان کے بھائی کا بیان ہے کہ ان کے پاس کتاب نہیں تھی۔وہ حدیث یا دکر لیا کرتے تھے۔(۲) واقدیؒ نے بھی یہی لکھاہے کہ:

وكان يحفظ حديثه لم يكن له كتاب و لا شنى ينظر فيه (٣)

''وہ اس طرح حدیث یا دکرتے تھے کہ نہ تو ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی ور نہ کوئی اور ہی چیز جس میں دیکھیس۔''

تقامت وعدالت . \_ حضرت بن الى ذئب كى نقامت وعدالت برائمه اور ماہر بين فن متفق بين ، ابن حبان نے كتاب الثقات ميں نماياں طور پران كاذ كركيا ہے ۔ علامہ ذہبى كيھتے ہيں :

احد الاعلام الثقات متفق على عدالته (٥)

'' وہ ثقہ کبارائمَہ میں سے تھے،ان کی عدالت پراتفاق ہے۔'' امام نسائی ، یعقوب بن شیبہاورامام احمدؓ نے بتقریح ان کی تو ثیق کی ہے، بیجیٰ بن معین کا قول

ابن ابي ذئب مدني ثقة (٢)

<sup>(</sup>۱) و فيات الاعيان ج مسفحه ٢٠١ـ (٢) تذكرة المحفاظ ج اصفحة ١٥ـ (٣) شذرات الذهب ج اسفحه ٣٠٣ـ (٣) تاريخ بغداد، ج مسفحة ٣٠٠ـ (۵) ميزان الاعتدال ج اسفحه ٩٠ـ (٢) تاريخ بغداد ج مسفحة ٣٠٠ www.besturdubooks.net

''ابن الى ذئب مدنى ثقة ميں۔''

ابوجابر بیاضی کے علاوہ ابن الی ذئب کے تمام شیوخ بھی ثقہ ادر صدوق تھے، بیاضی کی عدالت میں کلام کیا گیا ہے، چنا بچہ احمد بن صالح اور یجیٰ بن معین کابیان ہے کہ

شيوخ ابن ابي ذئب كلهم ثقات الا اباجابر البياضي (١)

"ابن ابی ذئب کے شیوخ ثقہ ہیں ،صرف ابوجابر بیاضی کے بارے میں کلام ہے۔"

ان کی ثقابت کا ایک اور ثبوت بی بھی ہے کہ امام بخاری او رمسلم نے صحیحین میں ان کی روایت نقل کی ہے۔ (۲)

قدری ہونے کا الزام: بعض لوگ ان پر قدری ہونے کا الزام بھی عائد کرتے ہیں ، فرقہ قدر بیکا عقیدہ بیتھا کہ انسان تمام کام اپنے ارادہ واختیار سے کرتا ہے ، خدا کے ارادہ کواس میں کوئی وظل نہیں ہوتا ، لیکن مورخین نے اس کی پرزور تر دید کی ہے۔ (۳)

ال الزام ك فيقت پرسب سنزياده وضاحت سند واقد كُ في روشى دُالى من وهم الزام ك فيقت پرسب سنزياده وضاحت سند واقد ك روشى دُالى من وجلاً كريما يجلس السند كان قدرياً لقد كان ينفى قولهم ويعيبه، ولكنه كان رجلاً كريما يجلس السند كل احد وينغشاه فلا يطرده ولا يقول له شيئا وان هو مرض عاده، فكانوا يتهمونه بالقدر لهذا وشبه (م)

'' وہ قدری نہیں تھے، بلکہ وہ تو اہل قدر کو اور ان کی باتوں کو ناپند کرتے تھے، بات یہ ہے کہ وہ شریف ان سے بہت کے وہ شریف انسان تھے، ہرتشم کے اشخاص ان کے پاس ہیٹھتے اور جمع ہوجاتے وہ فرطِشرافت ہیں ان کو پچھ بھی نہیں کہتے بلکہ اگر وہ بیار ہوجاتا تو اس کی عیادت کو بھی جاتے۔ اس بناء پرلوگ ان پر قدری ہونے کا الزام لگانے گئے۔

ایک دفعہ احمد بن علی الابار نے شیخ وقت مصعب الزبیریؒ ہے دریافت کیا کہ پچھلوگ ابن ابی ذئب پر قدری ہونے کا الزام عاکد کرتے ہیں۔اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا'' خدا کی پناہ!اس الزام کے تارہ پود صرف اس واقعہ ہے تیار کئے گئے کہ خلیفہ مہدی کے زمانہ میں پچھالی قدر (فرقہ قدریہ کے لوگ ) مدینہ آئے ، پچھ مقامی لوگوں نے پکڑ کر آئیس مارنا شروع کردیا،ای دوران مصروبین میں ہے کچھلوگ بھاگ کر ابن الی ذئب کے پاس جا بیٹھے تا کہ مارے محفوظ رہیں۔

<sup>(</sup>١) تبذيب العبذيب ج ٩ صفحه ٥٠٠٥ ـ (٢) خلامه تذبيب تبذيب الكمال ـ (٣) ميزان الاعتدال ج اصفحه ٩٠ ـ

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغدادج مصغيرا٠٣

بس کل اتن می بات تھی جس میں افسانہ کی رنگ آمیزی کر کے کہا گیا کہ وہ لوگ ابن الی ذئب ہے پاس کل اتن میں بات تھی جس میں افسانہ کی رنگ آمیزی کر کے کہا گیا کہ وہ وہ تقیدہ قدر کے قائل تھے، (۱) اس کے بعد مصعب الزبیری کہتے ہیں '' مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اگر چہقد ربین مار کے ڈر سے ابن الی ذئب کی بناہ میں جا کر بیٹھ گئے ، تا ہم شخ نے ان سے گفتگو بالکل نہیں کی ۔ (۲)

ائمہ کا اعتر اف : ۔ بیشتر علاء وائمہ نے حضرت ابن ابی ذئب کے گونا گوں کمالات کوخراج مخصین پیش کیا ہے۔ امام شافعی کا یہ پُر حسرت قول او پر گذر چکا کہ مجھے زندگی بھراس کاغم رہے کا کہ ابن ابی ذئب ہے۔ امام شافعی کا ہے امام احمد ہے دریافت کیا گیا کہ آ ب ابن مجلا ن اور ابن کا کہ ابن ابی ذئب میں ہے کس کوزیادہ پسند کرتے ہیں؟ فرمایا" دونوں ہی ثقتہ ہیں۔''

حمادین ابی خالد کابیان ہے کہ خصائل و کمالات میں ابن ابی ذئب ّ اپنے زمانہ کے سعیدین المسیب ؓ بتھے، وہ ثقہ،صدوق اورصالح تھے۔

حق گوئی اور بے باکی: دھنرت ابن انی ذئب کے سحیفہ کمال کاسب سے درخشاں باب جو انہیں بہت سے دوسرے ائمہ سے متاز کرتا ہے، ان کی جرأت ، حق گوئی اور بیبا کی ہے، انہوں نے حق بات کہنے میں بھی بھی امراء اور اعیان سلطنت کالی ظہیں کیا۔

اس معاملہ میں وہ بسااوقات اتنی شدت سے کام لیتے تھے کہ ان کے عقیدت مندوں کو تشویش ہیدا ہوجاتی تھی ، مگرانہوں نے اس آئین جوانمر دی میں بھی فرق نہیں آنے دیا۔ان کی اس خصوصیت کا ذکرتمام ائم مختقین نے کیا ہے۔ چنانچے ابن حبال ککھتے ہیں :

كان من اقول اهل زمانه للحق

''اپنے زمانہ میں وہ سب سے بڑے تن گوتھے۔''

واقدی کابیان ہے،وہمروحی کوتھ(س)

امام احمد کا تول ہے:

ابن ابي ذئب اقوم بالحق من مالك عندالسلاطين (٣)

''ابن انی ذئب سلاطین کے سامنے امام مالک ہے کہیں زیادہ حق کو ثابت ہوتے تھے۔'' ان کی جراکت و بے ہاکی کے متعددوا قعات ملتے ہیں ، جن میں سے نمونہ کے طور پر دوایک

<sup>(</sup>۱) تہذیب التہذیب ج وصفی ۳۰۵ (۲) تاریخ بغداد، ج ۲صفی ۳۰۱ (۳) تبذیب التبذیب ج وصفی ۳۰۱ س (۳) خلاصہ تذہیب تہذیب الکمال

یہاں ذکر کئے جاتے ہیں۔

حضرت محمد بن القاسم بن خلاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمانہ جے میں خلیفہ مہدی مسجد نبوی (علی صاحبہ الف الف تحیة وسلام) میں داخل ہوا تو تمام حاضرین نے دور دیہ کھڑے ہوکراس کا استقبال کیا۔ اتفاق سے حضرت ابن بی ذئب مجمی دہاں موجود سے ، مگر وہ حسب سابق ہیں ہے دہ ہر سینب بن زہیر نے جب ان سے کہا '' کھڑے ہوجائے ، امیر المونین آئے ہیں'' تو بڑے پرسکون اور طمانیت کے ساتھ فرمایا:

انما يقوم الناس لرب العالمين

''صرف پروردگارِ عالم کے لئے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔''

شاہانہ تمکنت کے خلاف یہ جواب س کرمقربین کی پیٹانیاں شکن آلود ہوگئیں،لیکن صورتحال کی نزاکت کا خیال کر کے فورای مہدی ہے کہا'' جھوڑ وچھوڑ وجانے دو۔'(۱)

اس طرح کا ایک دوسرا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سرتبہ خلیفہ ابوجعفر منصور کے پاس جاکر بہت خت الفاظ میں ظلم وجور سے بازر ہے کی تلقین کرنے لگے۔منصور نے سب پچھن لینے کے بعد گردن جھکا لی اور پھر تھر بن ابر اہیم سے کہا کہ جن الشیخ خیر اہل الحجاز (۲) ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے ان سے بوچھا کہ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے تو پچھ کہنے سے انکار کرتے رہے، پھر جب اس نے تسم دلا کر بوچھا تو قرمایا:

اللهم لااعلمك الاظالماً وجائراً

" بخداميں تخفي محض طالم اور جابر خيال كرتا ہوں \_''

عسرت: -حضرت ابن ابی ذئب نے بوری زندگی نہایت تنگدی اور عسرت کے عالم میں گذاری۔ اعیان سلطنت ہزاروں دیٹار دیٹا چاہتے تھے، مگران کی شانِ استغناءا ہے قبول نہ کرنے دیتی۔ آخر عمر میں بصد اصرار ایک ہزار دیناراس شرط پر قبول کئے کہ آئییں اپنے استعال میں نہلا کیں گئے گئیس اپنے استعال میں نہلا کیں گئے گئیستے قبین میں تقسیم کردیں گئے۔

حضرت بیخی بن سعید بیان کرتے ہیں کہ ابن ابی ذئب مینکدست تھے، واقدی میمی ان کی مالی حالت حد درجہ تھیم بتاتے تھے،صرف روغن زیتون اور روٹی ان کی مستقل خوراک تھی۔ان کے پاس صرف ایک جیا دراورا کیک کرتا تھا، جاڑے اورگرمی دونوں میں اس کواستعال کرتے تھے۔(۳)

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ج ۲۳ سفی ۲۲۷\_(۲) مراة البیّان ج اصفی ۳۳۰\_(۳) تاریخ بغدادج ۲ صفی ۳۰۰

عبادت وریاضت: دو این زماند کے بہت عابدادرصاحب تقوی بزرگ تھے۔ ہمدونت خثیت الہی سے لرزاں رہتے ، تمام رات نماز پڑھتے رہتے تھے۔ ابن سعد کابیان ہے، ابن ابی ذئب کی کثرت عبادت کا یہ عالم تھا کداگران ہے کہد دیا جاتا کہ کل قیامت ہوگاتو اس کے لئے انہیں کسی تیاری کی ضرورت نہ تھی۔ (۱) بغدادیؓ نے ان کے بھائی کا یہ بیان قال کیا ہے کدا بن ابی ذئب نے ایک زماند تک صوم داؤدی کو معمول بنائے رکھا، ایک روز روزہ رکھتے اور ایک روز ناغہ کرتے ۔ پھر آخر عرمی مسلسل روزہ رکھنے گئے۔ (۲) ورع وتقوی نے ۔ اس کے ساتھ وہ تقوی اور پر ہیزگاری کا بھی بہترین نمونہ تھے۔ ابن سعد نے ورع وتقوی ناور پر ہیزگاری کا بھی بہترین نمونہ تھے۔ ابن سعد نے

ورع و تقومی : ۔اس کے ساتھ وہ تقوی اور پر ہیزگاری کا بھی بہترین نمونہ تھے۔ابن سعد نے لکھا ہے کہ:

> کان من اورع الناس و افضلهم (۳) ''وه 'وگول می سب سے زیادہ متقی اور افضل تھے۔''

وفات: \_رحلت \_ چندسال قبل خلیفه مهدی انہیں اپ ہمراہ مدینہ سے بغداد لے آیا تھا، جہاں وہ کچھ طرصہ تک حدیث کا درس دیتے رہے اور ۱۵۸ ہجری میں وفات ہوگئی، کوفہ ہی میں تدفین عمل میں آئی \_ اس وقت عمر ۹ سال تھی \_ (۴) بیابن المی فند یک کی روایت ہے، کیکن ابونعیم کابیان ہے کہ ۱۹ ہجری میں وفات پائی \_ (۵) ابن عماد عبلی اور یافعی وغیرہ نے بھی ای کوتر جے دی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مراة البمان ج اصفحه ۳۳ وشذرات الذهب ج اصفحه ۳۳۵ (۲) تاریخ بغداد ج ۲ صفحه ۳۰ (۳) تهذیب المتهذیب ج و صفحه ۲۰۵ (۳) تاریخ بغداد ج ۲ صفحه ۳۰۵ (۵) تهذیب ج المتهذیب ج و صفحه ۳۰۵ (۲) شذرات الذهب ج اصفحه ۳۲۵ و مراة البمان ج اصفحه ۳۲۰

# حضرت الومعشر في سندهى رحمة الله عليه

حضرت ابومعشر نجیح بن عبدالرحمٰن سندهی دوسری صدی ججری کے مشہور راوی حدیث گزرے ہیں، عرصہ تک غلامی کی زندگی گزارنے کے باوجودعلم وفضل ہیں نہایت بلند مقام حاصل کیا، مشہور تابعی ابوا مامہ بن بہل بن حنیف کے دیدارے اپنی آئی تھوں کوروشن کیا تھا۔

وہ سندھی الاصل تھے ،لیکن ان کے علم وقضل کی بناء پرعرب ہونے کا دھو کہ ہوتا تھا، چنانچہ خود ان کی ندگی میں اُن کے عرب اور غیر عرب ہونے کی بحث چیٹر گئی تھی ،ایک مرتبہ کسی نے انہیں بمنی کہا تو فور اُس کی تر دید کی اور فر مایا:

و لاء نافی بنی ہاشہ احب الی من نسبی فی بنی حنظلہ (۱) ''بنوہاشم کےغلاموں میں ہوتا میرے نز دیک زیادہ محبوب ہے بہنبت اس کے بنو خطلہ میرانس ہو۔''

خطیب بغدادی نے خود ان کے صاحبزادے محد میں کا بیقول نقل کیا ہے کہ "میرے والد سندھی تھے۔" عرب میں مدت تک رہنے کے باوجودزبان میں سندھیت کا اثر آخر وقت تک باقی رہا، چنانچہ وہ بعض عربی حروف کو مح طور پر تلفظ کرنے پر قادر نہ تھے۔ مثلاً کعب کو ہمیشہ قعب کہا کرتے تھے۔ ابونعیم کہتے ہیں:

كان ابىو معشرا سندباً وكان رجلاً لكن يقول حدثنا محمد بن قعب يريد ابن كعب(٢)

ابومعشر سندهی تھے،ان کے عربی الفاظ کا تلفظ تھے نہ تھا، وہ حدثنا محمد بن قعب کہتے تھے اور قعب سے کعب مراد ہوتی تھی۔

ابتدائی حالات - حضرت ابومعشر کے ابتدائی حالات کے بارے میں پچھ معلوم نہیں ، صرف اتنا پید چلنا ہے کہ سندھ کی کسی جنگ میں جو مسلمانوں اور سندھیوں میں ہوئی تھی ، گرفتار ہوکر تجاز گئے ، وہاں بن مخزوم کی ایک عورت نے خرید کر مکاتب بنالیا، پچھ عرصہ کے بعد خلیفہ مہدی کی ماں

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد،ج ١٣ مغير٢٨م (٢) كتاب النائساب ورق ١٣ وزبية الخواطر،ج اصفيه

نے رقم کتابت اواکر کے آزاد کر دیا۔ (۱) مدینہ میں عرصہ تک رہنے کی وجہ سے مدنی بھی مشہور ہیں۔
مخصیل علم:۔ حضرت ابومعشر کی زندگی کا کافی حصہ متعدد خاندانوں میں غلامی کرتے گزرا،
لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان کے مالکوں نے انہیں تخصیل علم کے پورے مواقع بہم پہنچائے۔ اس
طرح وہ مدینہ منورہ اور دیگر مقامات کے چشمہائے علم سے سیراب ہوئے اور علم حدیث مغازی
اور فقہ میں کمال بیدا کیا ، بالخصوص فن مغازی میں ان کا پاید درجہ امامت تک پہنچا ہوا ہے۔

حضرت ابومعشر" كے شيوخ ميں درج ذيل متازيام ملتے ہيں:

محمد بن کعب القرظی ، نافع مولی بن عمر ،سعیدالمقیر ی ،محمد بن المکند ر ، ہشام بن عروہ ، ابی بردہ بن ابی موکیٰ بموکٰ بن بیار مجمد بن قیس ۔ (۲)

حافظ ابن تجرِّ نے مشہور تا بعی سعید بن المسیب کو بھی ان کے شیوخ میں شار کرایا ہے۔ کیکن سچھ نہیں ہے، ان کے استاذ سعید بن المسیب نہیں ، سعید المقمر کی تھے۔ علامہ ذہبی ؓ نے اس حقیقت کو واضح کردیا ہے۔ (۲)

تلا فدہ: ۔حضرت ابومعشر کے حلقہ درس سے جو طالبان علم فارغ ہوکر نکلے ان کی تعداد بے شار ہے، جس میں بہت سے جلیل القدرائمہ اور علماء کے نام ملتے ہیں۔ چندمشہورا سائے گرامی حسب ذیل ہیں:

حضرت سفیان توری، یزید بن بارون جمر بن عمر الواقدی محمر بن بکار ،عبدالرزاق ،ابونعیم ، لیپ بین سعد ،وکیج بن الجراح ،سعید بن منصور ۔ ( ~ )

علم وفضل: \_حضرت ابومعشر ؓ فن مغازی دسیر کےعلاوہ دوسرےعلوم میں بھی بلند پایہ ہتھ۔ خطیب کا قول ہے کہ وہ فن مغازی کےسب سے زیادہ واقف کار تتھے۔ (۵)

علامہ ذہبیؓ نے لکھا ہے کہ وہ حافظہ کی کمزوری کے باوجودعلم کامخزن تھے۔(۱) حضرت بکر بن خلِف کا بیان ہے کہ میں نے ان ہے زیادہ قصیح آ دمی نہیں دیکھا۔

ائم کی رائے:۔حفرت ابومعشر ؒ کے علم دفضل کوتمام ائمہ وعلاء نے سراہا ہے۔ چنانچہ محدث عمر بن عوف اپنے تلاندہ کے سامنے ابومعشر ؒ کے متعلق ہشیم کا بیقول نقل فر مایا کرتے تھے:

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعدج ۵ صفحه ۲۰۹-(۲) تاریخ بغدادج ۱۳ صفحه ۲۲۸ وتبذیب المتبذیب ج ۱۰ صفحه ۳۲۰-(۳) تذکرة الحفاظ ج ۱ صفحه ۲۱۲-(۳) تهذیب العبذیب ج اصفحه ۲۳۰ و تاریخ بغداد ج ۱۳ صفحه ۳۲۷-(۵) ایضاً صفحه ۳۲۹-(۳) تذکرة الحفاظ ج اصفحه ۲۱۲

مارأيت مدنياً يشبه ولا اليس منه. (١)

''میں نے ان کے جیسالہیم وذکی مدنی نہیں دیکھا۔''

حضرت ابوحاتم بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن صنبل ،حضرت ابومعشر کو پہند کرتے تھے اور فن مغازی ہیں ان کی بصیرت کے قائل تھے، ہیں ان ہے روایت کرتے ہوئے ڈرتا تھا، جی کہ میں نے امام احمد کو ایک شخص کے واسط ہے ابومعشر سے روایت کرتے ویکھا تو ہیں نے بھی ان ہے روایت صدیث کے بارے ہیں اپنے مسلک ہیں وسعت پیدا کرلی۔(۲)

سرومغازی بین انبهاکی وجہ ہے بعض ائر ہنے ان کی تضعیف کی ہے۔ ابن معین کا تول ہے، وہ ضعیف ہیں، گرز مدور قاق کی حدیثین قال کی جاعتی ہیں۔ (۳) ابوحاتم ہے دریافت کیا گیا کہ کیا حضرت ابومعشر نقد ہیں؟ فرمایا، نیک شخص ہیں، گوروایت حدیث میں کمزور ہیں، گر سے ہیں۔ امام بخاری وسلم نے اسی ضعف کی بناء پر صحیحین میں ان کی کوئی روایت نہیں لی ہے، امام بخاری نے تاریخ صغیر میں ان کا شارضعفاء میں کیا ہے۔ (۳) ابوداؤ داور نسائی نے بھی تضعیف کی بناء پر سے میں کیا ہے۔ (۳) ابوداؤ داور نسائی نے بھی تضعیف کی بناء کی معامر کی روایت ہے جمت لائے ہیں۔ (۵) کیکن اس ہے، کیکن علامہ نسائی اپنی سنن میں حضرت ابومعشر کی روایت ہے جمت لائے ہیں۔ (۵) کیکن اس کے باوجود حضرت ابومعشر کی روایت ہیں۔ ابن عدی نے بھر احت بیان کیا ہے کہ ائمہ نقات نے ان کی روایتیں قبول کی ہیں۔

حدث عنه الثقات مع ضعفه يكتب حديثه (٢)

"" نقات نے ان سے روایت کی ہے۔ ضعف کے باوجودان کی حدیثیں کھی جا سکتی ہیں۔"
علاوہ ازیں عبدالرحمٰن بن مہدی جو جرح و تعدیل کے شہزہ آفاق امام ہیں، وہ بھی حضرت
ابومعشر "سے روایت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کنفس متن کی حدیث کی یا دواشت میں حضرت
ابومعشر کا حافظ کمزور نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ سلسلہ اسناد کے یا در کھنے ہیں ان سے غلطیاں ہوجاتی
ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ ان کا حافظ عمر کے آخری ایام میں کمزور ہوا تھا، جیسا کہ بغدادی نے تصریح کی ہے کہ:

کان ابومعشر تغیر قبل ان یموت (2) "موت سے کچھ بہلے ابومعشر میں تبدیلی آ گئی تھی۔"

<sup>(</sup>۱) تَهَذیب المَهَذیب ج ۱۰ صفح ۳۲۰ ـ (۲) تهذیب المَهَذیب ج ۱۰ صفح ۳۲۰ ـ (۳) ایسناً صفح ۱۳۳ ـ (۳) تاریخ صفیر صفح ۱۹۳ ـ (۵) تذکرة الحفاظ ج اصفح ۱۲۱ ـ (۲) تهذیب المَهَذیب ج ۱۰ صفح ۳۲۰ ـ (۷) تاریخ بغدادج ۱۳۳ صفح ۳۲۹

اس لئے اس نقص کے بیدا ہونے سے قبل کی روایتیں مقبول اور قابل جمت ہیں۔

بغداد میں آ مداور و فات: ۔ خلیفہ مہدی ان کے علم وفضل کا بڑا قدر دان تھا ، ان سے ان کی انسیت کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی مال کے غلام رہ چکے تھے ، ایک مرتبہ جج کے موقعہ پر دونوں کا ساتھ ہو گیا۔ مبدی نے ان کی قدر افزائی کی اور حکم دیا کہ وہ شاہی خیمہ میں بلائے جا نمی اور اس قافلہ کے لوگ ان سے فقہ حاصل کریں۔ پھر مبدی نے ان کی خدمت میں ایک بزار دینار کا تخفہ پیش کیا ، اس کے بعد وہ آئیں میں اپنے ہمراہ مدینہ سے بغداد لائے اور تعلیم کی خدمت ان کے بید وہ آئیں میں اپنے ہمراہ مدینہ سے بغداد لائے اور تعلیم کی مدمت ان کے بیر دکی ، اس کے بعد وہ ہیں مستقل قیام اختیار کرلیا اور رمضال نا ہے اجمری میں رحلت فرمائی۔ (۱) خلیفہ وقت ہارون الرشید نے جو اس سال تخت نشین ہوا تھا ، نماز جنازہ رحلت فرمائی۔ بغداد کے مقبرہ کہر میں مدفون ہوئے۔ (۲)

اولا و: ۔ صرف ایک صاحبز ادے محمد بن الی معشر ہتے، اپنے والد کی طرح وہ بھی صاحب علم و فضل ہتے اور مشہور محدث ابوذئب کے محبوب تلاندہ میں ان کا شار ہوتا تھا۔ ترندی وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے، حضرت ابومعشر کی کتاب المغازی ان ہی کی روایت کی ہوئی ہے، ان کی ثقابت برتمام ائم متفق ہیں۔ ۹۹ سال کی عمر میں ۲۲۲ ہجری میں وفات یائی۔

تصنیف : کے حضرت ابومعشر ٔ صاحب تصنیف بھی تھے۔ ابن ندیم نے ولیہ من الکتب لکھا ہے۔ جس سے خیال ہوتا ہے کہ ان کی تصنیفات ایک سے زائد ہیں ،کیکن صرف کتاب المغازی ہی کا پیتہ ملتا ہے۔

خلیلی کا بیان ہے کہ ائمکہ ان کی تاریخ ہے استدلال کرتے ہیں ، اس بیان ہے بظاہر ایسا خیال ہوتا ہے کہ فن تاریخ میں بھی ان کی کوئی تصنیف ہے ، لیکن دراصل بیدا یک ہی کتاب ہے جس کوظیلی تاریخ اور ابن ندیم کتاب المغازی کہتے ہیں: متقد مین کے نزویک سیر اور تاریخ ایک ہی فن سمجھے جاتے ہیں۔ ابن ندیم ککھتے ہیں:

عارف بالاحداث والسير واحد المحدثين وله من الكتب كتاب المغازى (r) وه تاريخ وسيرك عارف اورمحدث يقيم، ان كى كچھ كتابيں بيں جن ميں سے ايك كتاب المغازى ہے۔

<sup>(</sup>۱) شذرات الذبب ج اصفحه ۲۷۸ العمر فی جرمن عمر ، ج اصفحه ۲۵۸ (۲) الانساب للسمعانی ورق ۱۳۳ طبع قدیم به (۳) الغمر ست صفحه ۱۳۳

علامہ بلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقد مہرت میں ابو معشر کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے:

ابو معشر نجیج المدنی (م م عارہ) ہشام بن عروہ کے شاگر دیتے، توری اور واقدی نے ان

ابو معشر نجیج المدنی (م م عارہ) ہشام بن عروہ کے شاگر دیتے، توری اور واقدی نے ان

موادی کی ہے، گومحدثین نے روایت حدیث میں ان کی تضعیف کی ہے، لیکن سیرت و
مفازی میں ان کی جلالت شان کا اعتراف کیا ہے، امام احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہوہ

اس فن میں صاحب نظر ہیں ، ابن ندیم نے ان کی کتاب المغازی کا ذکر کیا ہے۔ کتب سیرت میں

ان کا نام کثرت ہے آتا ہے۔ (۱)

### حضرت ابوسليمان الداراني رحمة الله عليه

اتباع تابعین کے زمرہ میں جہان اقلیم علم وفن کے بہت سے تاجدار شامل تھے، وہیں بکش تا ہے مارٹ اللہ علی اعتبار سے خواجہ زیادہ بلندمر تبہ نہ ہوں، کیکن زہد واتقاء، رشد وہدایت اور بلندروحانی مدارج میں غیر معمولی حیثیت کے مالک تھے۔ عمل صالح ان کی شخصیت کا زیوراور عبادت وریاضت ان کا طغرائے اتبیازتھا، ابوسلیمان الدارانی کا شارایے ہی صلحائے امت میں کیا جاتا ہے، وہ یقینا علم وفضل میں بھی بلندمر تبداور مقام عالی رکھتے تھے، کی سلک اس سے کہیں زیادہ وہ ایک غظیم المرتبت صوفی ، شخ طریقت اور بزرگ وین کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں۔ ان کا سینہ شریعت وطریقت و کر بیت اور بزرگ وین کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں۔ ان کا سینہ شریعت وطریقت کا مجمع البحرین تھا، انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت اور تزکید وہدایت سے ایک عالم کو مستفید کیا، ابن محاوم بلنی نے کھا ہے کہ وہ ان اکا براولیاء میں تھے، جوایے روحانی کمالات کے اعتبار سے ارباب شف وشہود خیال کئے جاتے ہیں۔ (۱)

ان کااصل نام عبدالرحمٰن تھا، کیکن اپنی کنیت ابوسلیمان سے شہرت پائی، والد کااہم گرامی احمہ اور دادا کا عطیہ تھا۔ اصلاً واسط کے رہنے والے تھی ، گروار یا بیں مستقل سکونت اختیار کرلی تھی ، جو غوطہ (دمشق) کے بغرب بیں ایک گاؤں کا نام ہے، غوطہ دمشق کاحسین ترین خطہ شار ہوتا ہے، بعض سیاحوں نے اس کو جنت ارضی سے تعبیر کیا ہے، وہاں نوع بنوع قدرتی مناظر، میووں اور پھن سیاحوں سے لدے ہوئے باغات بل کھاتی نہریں اور سرسزی وشادا بی قدم قدم پردامن دل کواپئی کھولوں سے لدے ہوئے باغات بل کھاتی نہریں اور سرسزی وشادا بی قدم قدم پردامن دل کواپئی طرف کھینچی ہیں۔ اسی اہمیت کے باعث اس خطہ کے طبعی اور جغرافیائی حالات پرڈا کٹر صفوح خیر نے درج ذیل چند سے درج ویل چند سے درج ویل چند سے درج ویل چند سے درج ویل جند سے درج ویل کا ہے۔

اجمع الباحثون على ان غوطة دمشق كلها نزهة وعدها وجنة الارض لنضارتها وكثرت مياهها وبساتينها وحدائقها فاذآ صعدت على مرتفع ترى الاسجار والبساتين تحيط بالمدينة من كل جانب احاطة الهالة بالقمر واذا خرجت من المدينة لاترى الاحدائق غناء ومياه جارية واشجاراً ناميةً وحقولاً

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب ج ٢ منويه ١

جميلة خضرا(١)

'' محققین کا تفاق ہے کہ غوطۂ دمش کممل شادا بی ہے۔اس کواس کی سرسبزی کثرت باغات اور چمنستانوں اور پانی کی زیادتی کے باعث جنت ارضی شار کیا جاتا ہے۔اگر آپ کسی بلندی پر چڑھ کر نظارہ کریں تو آپ کو درخت اور باغات جاند کے ہالہ کی طرح شہر کا احاطہ کئے ہوئے دکھائی پڑیں گے اور جب شہر سے نکلیں گے تو آپ کو گھنے باغات، رواں دواں پانی اور او نچے او نجے درخت اور حسین وسرسبز کھیتیاں نظر آئیں گی۔''

تحضرت ابوسلیمان الدارانی کامسکن دمشق کے اس جنت نظیر خطہ میں واقع تھا۔ یا قوت رومی اورعلامہ سمعانی دونوں اس کے بارے میں رقمطر از ہیں :

> هی قریهٔ کبیرهٔ حسنهٔ من قری غوطهٔ دمشق (۲) "بیغوط دمشق کاایک خوبصورت اور بردا گاؤں ہے۔"

اس کی طرف جدید وقدیم علاءاور محدثین کی ایک بڑی جماعت منسوب ہے۔ (۳)جس میں درج ذیل جارشخصیتوں کے نام نہایت متاز ہیں۔

(۱) منشہور عالم ابوعتبہ عبدالرحمٰن الا زوگ جوا مام مکول شامی کے شاگر دعبداللہ بن مبارک ّ کے استاذ اور فقہائے شام کے طقہ دوم میں شار ہوتے ہیں۔

(۲) نامورتا بعی ابو برسلیمان بن حبیب جواپی فقهی مهارت کے باعث دمشق میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، یزید بن عبدالملک اور بشام بن عبدالملک کی جانب سے قاضی تھے، تمیں سال تک نہایت شان وشوکت، کمال حق گوئی اور عدل گستری کے ساتھ منصب قضا کے فرائض انجام دیئے۔ان کے شیوخ حدیث میں حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریر اور حضرت امیر معاویہ کے نام قابل ذکر ہیں۔خودان کے فیضان علم سے حضرت عمر بن عبدالعزیز، مروبن سنان اور عثان بن الی العا تکہ جسے نا درہ روز گار علماء مستفید ہوئے۔

حضرت ابوسلیمان الدارانی بھی اسی معدن فضل و کمال کے ایک لعل گرانمایہ تھے۔ (۴) بلکہ واریا کی طرف منسوب اہل علم میں سب سے زیادہ شہرت وعظمت ان ہی کے نصیب میں آئی ،ان کا خاندانی تعلق بنوانس سے (۵) تھا، جو یمن کے مشہور قبیلہ مذجج کی ایک شاخ ہے، جس کے کا خاندانی تعلق بنوانس سے (۵) تھا، جو یمن کے مشہور قبیلہ مذجج کی ایک شاخ ہے، جس کے

(۱)غوطه دمشق صفحه ۱۵۔ (۲) معجم البلدان ج ۲ صفح ۳۳۔ کتاب الانساب جدید ایڈیشن حیدرآ باد، ج ۵صفحہ ۱۳۷۔ (۳)اللباب فی تہذیب الانساب، ج۲صفی ۲۳۔ (۴) معجم البلدان ج۴ صفحه ۴۳۔ (۵)اخبات الاعیان ج اصفحہ ۴۹۵ جدا مجد منس بن ما لک ہتھے، اس خاندان میں متاز اہل علم ، فضلائے روز گار اور کبار عباد و زیاد کثرت سے ہوئے ہیں ، جن میں سے چندیہ ہیں۔

(۱) ابوعبدالرحمٰن عنسی \_ بیرشام کے ایک بڑے عابد وزاہد بزرگ بیتھے، ان کے ہارے میں مشہورتھا کہ خداان کی قتم کو ہمیشہ پوری کرتاتھا۔

(۲) جلیل المرتبت حضرت عمر بن ہانی عنسی ۔ انہوں نے تمیں صحابہ کرام کے دیدار ہے اپنی چیشم عقیدت کوروثن کیا تھا ،ان کے دامن فیض ہے جن لوگوں نے استفادہ کیا ان میں امام اوزاعی خاص طور سے قابل ذکر ہیں ۔

(۳) اساعیل بن عیاش منسی بھی اسی معدن علم کے گو ہرشب چراغ تھے۔ (۱) ان کے بارے میں ابوزرعہ کا قول ہے کہ شام میں امام اوزائل کے بعد اساعیل بن عیاش کے مثل کوئی نہ تھا۔ (۲) ہزاروں حدیثیں ان کواز برتھیں ،ار باب تذکرہ ان کی ذہانت و فطانت اور جبرت انگیز قوت حافظہ پرتنفق اللمان ہیں ،بقول امام احمد ان کے دماغ کے خزانہ میں تمیں ہزار حدیثیں محفوظ تھیں۔ (۲)

علمی فضل و کمال: \_ حضرت ابوسلیمان یخ حدیث کانلم عراق کے نامور محدثین ہے حاصل کیا تھا اور انہیں حضرت سفیان توری اور رہیج بن صبیح جیسے نتخب روزگار علماء حدیث ہے شرف آلمذ حاصل تھا، امام توری کی شخصیت زمرہ تبع تا بعین کا گلِ سرسیدتھی۔ وہ علم و کمل اور سیرت و کر دار دونوں اعتبار سے نہایت بلند پایہ تھے۔ اس کا کچھا ندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ امام ابوحنیفہ انہیں اپنے استاد ابرا جیم نخبی پر بھی بایں ہمہ علوئے مرتبت و جلالت شان فوقیت دیتے تھے۔ (۳) اور امام الک فر مایا کرتا تھا، مگر حضرت سفیان کے اور امام الک فر مایا کرتے تھے کہ عراق ہم پر درہم و دینار کی بارش کیا کرتا تھا، مگر حضرت سفیان کے بعد اس نے علم کی بارش شروع کردی۔ (۵) اس طرح شنخ دار افی کے دوسرے قابل ذکر استاد رہ بی بن صبیح بھی کہا مکمل میں یگا نہ عہد تھے۔ ان کا شار حضرت حسن بھری کے ارشد تا الحدہ میں ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے حضرت محمد بن سیرین ، محمد بن جیر اور عطاء بن ابی رباح وغیرہ کے آفیاب علاوہ ازیں انہوں نے حضرت محمد بن سیرین ، محمد بن جیر اور عطاء بن ابی رباح وغیرہ کے آفیاب کا کہال ہے بھی اکتساب فیض کیا تھا۔ امام شعبہ کا قول ہے:

ان في الربيع خصالا لاتكون في الرجل واحدة منها(١)

<sup>(</sup>۱) آمّاب الإنساب ج مصفحه امع قديم ايدُيشن (۲) ميزان الاعتدال ج اصفحة ۱۳ (۳) تبذيب التبذيب ج اصفحه ۲۳۲ ـ (۲) تاريخ بغدادج وصفحه ۱۲۹ ـ (۵) ايضاً (۲) ميزان الاعتدال ج اصفحة ۲۳۳

'' بلاشبدر کتے بہت می الیمی خوبیوں کے حامل ہیں، جن میں سے کوئی ایک بھی دوسرے میں نہیں یائی جاتی۔''

ان کی عدالت و نقاحت کی سب ہے بڑی دلیل ہے ہے کہ جرح و تعدیل کے مشہور امام عبدالرحمٰن بن مہدی بھی ان ہے روایت کرتے ہیں۔ (۱)

خود شیخ دارانی " کے خرمن علم ے خوشہ چینی کرنے والوں میں حضرت احمد بن ابی الحواری اور قاسم بن عثان الجوق وغیرہ کے نام طبتے ہیں۔ اول الذکر کو ان سے خاص تلمذ حاصل تھا۔ چونکہ ابوسلیمان کے زہر و ورع اور عبادت و ریاضت میں فنا ہوجانے کے باعث ان کے علمی کمالات پس پشت پڑگئے ہتھے۔ اس لئے اہل طبقات نے ان کی علمی حیثیت نمایاں کرنے کے بجائے ان کے سلوک وطریقت کے واقعات قلمبند کئے ہیں۔ صرف محدث ابن جوزی نے اتنامزید اضافہ کیا ہے کہ ابوسلیمان کے واسط سے مروی تمن مند صدیثیں مجھ تک پہنچی ہیں، جن میں سے پہلی حدیث بروایت حضرت انس " ہے کہ ابوسلیمان کے واسط سے مروی تمن مند صدیث بروایت حضرت انس" ہے۔ کہ ابوسلیمان کے واسط سے مروی تمن مند صدیث بینے ہیں، جن میں سے پہلی حدیث بروایت حضرت انس" ہے۔ واسط سے مروی تمن مند صدیث بروایت حضرت انس" ہے۔ کہ ابوسلیمان کے واسط سے مروی تمن مند صدیث بروایت حضرت انس" ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صل قبل الظهر اربعاً غفر له ذنوبه يومه ذلك

رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے ظہرے پہلے چار رکعتیں پڑھیں اس کے اس دن کے گناہ معاف کردیئے گئے۔

دوسری حدیث حضرات ابو ہر برہ رضی اللہ عند کی روایت ہے ہیہ ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله

رسول الله ﷺ کاارشاد ہے کہ جو تحص تو اضع اختیار کرے گا،اللہ اس کے مراحب بلند فرمادی

تیسری حدیث بہت طویل ہے،اس میں ایک شامی ایک وفد کوحضور اکرم ﷺ نے بیش قیمت نصائح اور مدامات ہے نواز اے۔(۲)

اصالاح تزکید: - ان کے صحفہ زندگی کا زیادہ درخثال باب سلوک وتصوف ہے متعلق ہے، بقول حافظ ذہبی وہ روحانیت ومعرفت کے بحرنا پید کنار کے ایک کا میاب شناور تھے۔ (۳) اس وجہ ہے اہل سیرنے ان کے اس روثن پہلو کو بہت ہی شاندار الفاظ میں جاگر کیا ہے۔ چنانچہ ابن

<sup>(</sup>۱) ميزان الاحتدال خ اصفح ۲۳۳ ـ (۲) مفوة السفو ة خ ۴ سفيه ۱۰ ( ۳ )ميزان الاعتدال ج اسفيه ۲۳۳

غلكان رقمطراز بين:

احد رجال الطريقة كان من جملة السادات وارباب الجدفي المجاهدات(۱)

وہ اہل طریقت میں تھے۔ ان کا شار بہت ہے اہل سادات اور کثرت ہے مجاہدہ کرنے والوں میں ہے۔

علامه زېږ ککھتے ہیں:

الزاهد القدوة احد الابدال(٢)

''وہ بہت بڑےزاہروابدال میں ہے تھے۔''

سمعانی نے لکھاہے:

كان من افاضل اهل زمانه وعبادهم وخيار اهل الشام وزهادهم

وہ اپنے زمانہ کے ایک بڑے فاضل اور عبادت گز ارا در شام کے بہترین لوگوں اور زاہدوں میں سے تھے۔

ابن حماد صبلی فرماتے ہیں کہ زہروصلاح یں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ (۳) خطیب بغدادی نے اپنی مشہور تاریخ میں انہیں "احد عباد الله الصالحین و من المزهادو المتعبدین" لکھ کر خراج عقیدت پیش کیا ہے:

صحت عقید ہ : عقائد کی صفائی اور صحت کے معاملہ میں وہ نہایت متشدد تھے، حضرت ابوجعفر محمد بن احمد الوسلی بیان کرتے ہیں کی میں نے سوم ہی ہجری میں ابوسلیمان الدارانی کو بغداد میں ویکھا۔ ان کی ڈاڑھی میں خضاب لگا ہوا تھا۔ وہ مجدعبد الوہاب الحقاف میں مقیم تھے۔ ایک دن کسی نے عرض کیا ، حضرت عبد الوہاب الحقاف تو قدریہ کے عقائدر کھتے تھے۔ یہ معلوم ہوتے ہی شخ دارانی نے اس میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا ، اور دوسری مسجد میں چلے گئے۔ (۴) احمد ابن الی الحواری ان کا قول نقل کرتے ہیں۔ ''قدری کے سواہر اہل بدعت کی امامت میں نماز پڑھو، مگر قدری کے سواہر اہل بدعت کی امامت میں نماز پڑھو، مگر قدری کے سواہر اہل بدعت کی امامت میں نماز پڑھو، مگر قدری کے سواہر اہل بدعت کی امامت میں نماز پڑھو، مگر قدری کے سواہر اہل بدعت کی امامت میں نماز پڑھو، مگر قدری کے سواہر اہل بدعت کی امامت میں نماز پڑھو، مگر قدری کے سیمی کیوں نہ ہو۔' (۵)

ا قو ال زریں: ۔ ابوسلیمان الدارانی نے اپنے حکمت ویصیرت سے پر فرمودات میں حقائق (۱) تازیخ ابن خلکان ج اسنید ۴۹۵۔ (۲) شذرات الذہب ج ۲ سنجہ ۱۳ ساریخ بغدادج ۴۸۸۔ (۳) الینا

را) نارس این حکامی ۱۰ کیلیانی مستحد ۱۷ میرونت انگذاهب می ۱۰ کند ۱۱ کرد ۱۱ کرد ۱۷ کیدادی ۱۰ کید ۱۸ میرو ۱۷ میرو صفحه ۲۳۹ ساز ۵ ) تاریخ داریاللخو الانی مسفحه ۱۷

ائیانی وقائق احسانی اور اسرار حکمت ربانی کو برملا فاش کیا ہے، ان تمام اقوال کے راوی شخ کے تلمید رشید اور مرشد خاص ابن الحواری ہیں۔ اگر استقصار کر کے تمام ملفوظات کو یکجا کیا جائے توایک مستقل دفتر تیار ہوجائے۔ محدث ابن جوزیؓ نے صفوۃ الصفوۃ ، حافظ ابن کثیرؓ نے البدایہ والنہایہ، خطیب نے تاریخ بغداد، قاضی عبدالبجار الخولانی نے تاریخ دار اور شیخ فرید الدین عطار نے تدکرۃ الاولیاء میں بہت بسط و تفصیل کے ساتھ ان کے ملفوظات نقل کئے ہیں۔ ذیل میں چند بصیرت آ موز اقوال درج کئے جاتے ہیں۔

ایک موقع پرفر مایا که'' بهترین عمل خواهشات نفسانی کی مخالفت کرنا ہے۔اولاد، دولت اور گھر ہار میں سے جو چیزتم کوخدا کی یاد ہے غافل کردے، وہنحوست کا باعث ہے۔' (۱)

فر مایا" میں رات میں محراب میں دعا کرنے میں مصروف تھا، میر ہے وونوں ہاتھ خداکے حضور میں تھیلے ہوئے تھے، اس اثناء میں مجھے زیادہ شخندک معلوم ہوئی تو میں نے ایک ہاتھ سمیٹ لیا۔ پھر نیند کا غلبہ ہوا اور میں اس طرح سوگیا۔ اتنے میں ایک ہاتف غیبی نے آ واز دی، اے ابوسلیمان! ہم نے تھیلے ہوئے ہاتھ میں وہ سب پچھر کھ دیا جو تمہیں مطلوب تھا اور اگرتم دوسراہاتھ بھی اس طرح پھیلائے رکھتے تو اسے بھی بحرد ہے۔ اس واقعہ کے بعد میں نے تشم کھائی تھی کہ خواجہ یہی ہی گری یا سردی ہود عاکے وقت دونوں ہاتھ پھیلائے رکھوں گا۔

حضرت احمد بن الحواری بیان کریتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذکی زبان سے بار ہا بیارشاد
سنا ہے کہ ' دنیاو آخرت میں ہر خیرونیکی کی جڑاللہ جل شانہ کی خشیت اوراس کا خوف ہے۔ یا در کھو
کہ دنیا کی تنجی بیہ ہے کہ انسان شکم سیر ہو کر زندگی گزار ہے اور آخرت کی تنجی بھوکار ہنا ہے۔ '(۲)
ان بی سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابوسلیمان الدارائی کو گرم گرم روثی نمک سے
کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے ان کولا کر دی۔ شخ نے اس میں سے تھوڑ اسائکڑ اتو ڈااور
پھر یوری روٹی بھینک دی۔ اس کے بعد زار وقظ اررونے گے اور کہتے جاتے:

يارب عجلت لي شهوتي

"خداوندا! میری خواہش نفسانی نے مجھے مغلوب کردیا، میں صدق ول سے اپنی اس لغزش

<sup>(</sup>۱) البدایہ والنہایہ ج-اصفحہ ۲۵۱۔ (۲) صفوۃ الصفوۃ جس آخری مقولہ کا مطلب یہ ہے کہ گرانسان آخرے میں کامیا لی حیاہ ہے تو اس کو حرفر فات دنیا میں نہ پڑنا جا ہے باقتر و فاقہ کے عالم میں خشیت و انابت الی اللّٰہ کا غلبہ ہوتا ہے اور فراغت و خوشحالی خداسے عافل کردیتی ہے۔

کی تو به کرتا ہوں۔''

راوی کا بیان ہے کہ پھر تا حیات انہوں نے نمک نہیں چکھا(۱) ابن ابی الحواری ہی کا بیان ہے کہا یک مرتبہ میں نے شخ ابوسلیمان کے سامنے بیر آیت پڑھی :

الا من اتى الله بقلب سليم

''گرجواللہ کے باس قلب سلیم کے ساتھ آئے۔''

توشیخ نے فرمایا کہ قلب سلیم سیح معنی میں وہ ہے جواللہ سے اس حال میں ملے کہ اس میں موائے ذات جن کے غیر کا وجود نہ ہو۔ بیہ کہہ کرشیخ ابوالحواری رونے لگے اور فرمایا کہ جب ہے میں نے شام میں اقامت اختیار کی ہے، دارانی کے اس مقولہ ہے بہتر کوئی بات نہیں نی ۔ اور بلاشبہ حضرت شیخ کی ذات ان ہی خاصان خدامیں سے تھی جوا پنے پروردگار ہے اس حال میں ملے کہ بجز اللہ جل شانہ کسی کا وجودان کے قلب میں نہ تھا۔ (۲)

فرمایا ''اللہ کے بچھ برگزیدہ بندے ایسے ہوتے ہیں، جن کے لئے جنت کی نوع بنوع اللہ اللہ علیہ بھی کوئی الیں کشش نہیں ہوتی جوانہیں یا دالہی سے عافل کردے، دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک پرکاہ کے برابر بھی نہیں، اس لئے اس میں زہد وا تقاء کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ ہاں اجنت میں رہ کر جورونمان کی موجودگی میں خدا کے سوااس کے دل میں کسی کے لئے کوئی جگہ نہ ہوتو وہی زامداد رشق ہے۔

فرمایا کدلوگ زیادہ سے زیادہ مال جمع کر کے اہل تروت بننا جا ہے ہیں۔ حالا تکدان کا میہ خیال ہالکل غلط ہے کہ دولت کثر ت مال کا نام ہے، خوب سمجھ لو کہ اصل غنی (سرمایہ دار) وہ ہے جو قناعت کی دولت رکھتا ہو، اس طرح راحت خوشحالی میں نہیں بلکہ تنگی میں ہے، لوگ عام طور پر زم اور ہار یک لباس، عمدہ غذا اور آرام دہ مکان میں آسائش تلاش کرتے ہیں۔ حالا نکہ وہ دراصل اصلام، ایمان اور عمل صالح اور ذکر اللہ میں پوشیدہ ہے۔

<sup>(</sup>۱)البدايه والنبالية ج اصفحه ۲۵ م (۲ ) تاريخ دار ياللخو اا في صفحة ۵ م

فرمایا''قیامت کے دن خدائے رحمٰن کی ہم نشینی کا شرف ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو کرم ، حلم ، علم ، حکمت ، نرم خو کی ، رحمہ لی ، عفو و درگز ر ، احسان ، نیکی ، لطف و مروت اور رافت و محبت کی صفات ہے متصف ہوں گے ۔

حضرت ابن الى الحواري كہتے ہيں كەمىرے شخ برابر فرمايا كرتے تھے:

ان النفس اذا جاعت وعطشت صفا القلب و رق و اذا شبعت عمى القلب (۱) ''جب تفس بھو کا بیاسا ہوتا ہے تو دل میں سفائی اور نرمی پیدا ہوتی ہے اور شکم سیری کی حالت میں قلب اندھا ہوجا تا ہے۔''

فرمایا''جس شخص نے استغنا کے ساتھ اور حلال ذریعہ کے ساتھ دنیا کوطلب کیا تو قیامت کے روز خدا سے اس عالم میں ملے گا کہ اس کا چبرہ چودھویں رات کے جاند کی طرح ورخشاں ہوگا۔''(۲)

فرمایا''ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے،صدق کی آ راکش خشوع ہے، تواضع کا مطلب سے ہے کہ انسان اپنے عمل میں کبروغرورے محفوظ رہے۔ دنیا میں غور وفکر ، آخرت کا جواب ہے اور آخرت کے بارے میں نفکر ولوں کی زندگی اور ٹمر ہُ حکمت ہے، آنکھوں کورونے اور دل کو آخرت کے بارے میں فکر کرنے کاعادی بنالو۔''(۳)

فرمایا'' جوشخص دن میں نیک عمل کرتا ہے،اس کی دن بھر حفاظت کی جاتی ہے۔ بہترین سخاوت وہ ہے جوضرورت کے مطابق ہو۔ جوشخص اپنی جان کوقیمتی جانے ، وہ ہرگز خدمت کی حلاوت نہیں یاسکتا۔(۴)

کشف و کرامات: ۔ حضرت ابوسلیمان الدارائی کی کرامات بھی کثرت سے منقول ہیں۔
ابوعبدالرحمٰن السلمی نے اپنی کتاب محن المشائخ میں لکھا ہے کہ ایک بارشخ دارائی کسی بات براہل دمشق سے ناراض ہوکر وہاں ہے کسی سرحدی مقام پر چلے گئے ،ان کے جانے کے بعد کسی شخص نے عالم خواب میں ویکھا کہ اگر شیخ دارانی دمشق واپس نہ آئیں گے تو تمام اہل وطن تباہ و برباد ہوجا کیں گئے عالم خواب میں ویکھا کہ اگر شیخ دارانی دمشق واپس نہ آئیں گے تو تمام اہل وطن تباہ و برباد ہوجا کیں گئے کہ نہایت بجز و برجا کے ساتھ واپسی کی درخواست کی ، یہاں تک کہ شیخ بھردمشق واپس آگئے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) هفوة الصفوة ج ۳ صفحة ۱۰۲\_(۲) المبدايه والنهايه ج اصفحه ۲۵۸\_(۳) تذكرة الاولياء عطارج ۲ صفحة ۲۳۳\_(۴) ايضاً صفحه ۲۳۵(۵) البدايه والنهايه ج اصفحه ۲۵۸

و فات: باختلاف روایت سوم و و و ۲۳۵ ها و ۲۳۵ هم میم علم و عمل کا به نیر تابال غروب هو گیا۔ (۱) ابن جوزیؒ نے ان سنین و فات میں اول الذکر بی کوارجع قرار دیا ہے اور این عماد صنبلی ، علامہ ذہبی ، ابن خلکان اور خطیب بغدادی نے بھی اس کی توثیق کی ہے۔ (۲)

ان کے انقال کی خبرس کر مروان الطاطری نے کہا:

لقد اصيب اهل الاسلام كلهم (٣)

ان کی و فات ہے تمام مسلمانوں کوشد بدرنج وغم ہوا۔

قربیدداریامیں تدفین ہوئی اوروہاں ان کا مزار آج بھی مرجع انام ہے۔حافظ ابن کثیرؒ نے لکھاہے کہ:

"ان کے مزار کی عمارت بہت شاندار ہے۔ امیر ناہض الدین بن عمرالنہروانی نے مزار کے ساتھ ایک مسجد بھی تقمیر کرائی۔ مزید برآ ں اس میں قیام کرنے والوں کے مصارف کے لئے بچھ زمین بھی وقف ہے جس کی پیداواراورآ مدنی مسجد برصرف ہوتی ہے۔ "(۴)

ان کی اولا دہیں شیخ سلیمان کا تذکرہ نویسوں نے ذکر کیا ہے۔ وہ بھی اپنے وقت کے مشہور عابدوزاہد ہتھے۔اپنے والد کی طرح انہوں نے بھی ہدایت وارشاد کی مجلس آراستہ کی تھی۔اس میں شریک ہوکر بہ کثرت تشنگان معرفت سیراب ہوتے ہتھے۔ ان کے حقیقت افروز اقوال بھی ابوسلیمان ہی کے نذکورۃ الصدر ملفوظات کے رنگ کے ہوتے ہتھے، اپنے والدکی وفات کے دو سال ایک ماہ بعد کے بیار میں رحلت فرمائی۔(۵)

<sup>(</sup>۱) البدايه والنبايه صفحه ۲۵ و ۳۷ ) صفوة الصفوة ج ۳ صفحه ۲۰۸ و ۳ ) شذرات ج ۲ صفحه ۱۵ و ۱۳۷ و اصفحه ۳۷ و ابن خلكان ج اصفحه ۳۹۵ و بغدادج ۱۰ صفحه ۲۲ و ۳۷ ) البدايه دالنبايه ج ۱ صفحه ۲۵ و ۵ و ۲۵ و ۲۵ م البلدان ج مهم فحه ۲۳

# حضرت ابونعيم فضل بن دكيين رحمة الله عليه

تام ونسب: فضل نام، الوقعيم كنيت اورسلسله نسب بيب:

حافظ وَ أَنْ أَبْيِس "المحافظ محدث الكوفة" علامه يافعي "مسحدث المكوفة المحافظ" اورامام تزرجي" الحافظ المحترب المحافظ على من الحافظ المحافظ ال

كان يقظان في الحديث عارفاً (٥)

"وه صدیث کے بہت باخبر واقف کار تھے۔"

انبی کا دوسرابیان ہے کہ ابونعیم کی وفات کے بعد ان کا مجموعہ روایات سے خطا وصواب کا معیار قرار پایا ، جب بھی لوگ کسی مسئلہ میں مختلف رائے ہوتے تو اس کتاب کی طرف رجوع

(۱) تهذیب التهذیب تا ۸ صنی ۱۰ علوطبقات ابن سعد ، ت۲ منو ۲۵ ـ (۲) تاریخ بنداد ، ت۲ اسفی ۳۳۳ تذکرة الحفاظ ج امنو ۱۳۳۳ ـ (۳) تذکرة الحفاظ تر امنو ۱۳۳۳ ـ (۴) العمر ، ج اصفیه ۲۷ ـ مراة البمان ج ۲ منو ۹۵ ـ خلاصه تذهیب تهذیب الکمال منو ۲۰۰۸ ـ (۵) مراة البمان ج ۲ منو ۱۹۵

كرتيه (١)

حدیث: ۔ حدیث رسول ان کی توجہ کا خصوصی مرکز تھی۔ اس فن میں حضرت ابونعیم کی جلالت مرتبت اور علوئے شان کا انداز وصرف اس سے ہوسکتا ہے کہ انہوں نے سو سے زائد ان ا کابر شیوخ ہے اکتساب علم کیا تھا جن سے سفیان تو ری کوشرف تلمذ حاصل تھا۔ خود بیان کرتے ہیں :

كتبت عن ازيد من مأة شيخ فمن كتب عنه سفيان

'' میں نے سو سے زیادہ ان شیو خ سے حدیثیں کھیں جن سے سفیان تو ری کوشرف ساع حاصل تھا۔''

ان کی مرویات کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ چنانچہ خودان کے بیان کے مطابق چار ہزار حدیثیں تو انہوں نے صرف سفیان تو ری سے حاصل کی تھیں ،ان تمام روایات کا پایئہ ثقابت نہایت بلند ہے۔

حضرت ابونعیم جن محدثین وائمہ کے فیضان صحبت ہے مستفید ہوکر مرتبہ کمال کو پہنچان کی فہرست بہت طویل ہے۔ کچھ متاز تام یہ ہیں:

سلیمان الاعمش ،مسعر بن کدام ،سفیان توری ، ما لک بن انس ، ابن ابی ذیب ،سفیان بن حیینه ،اسرائیل بن بونس ، ابن ابی لیلی ،شعبه بن الحجاج ،شریک بن عبدالله ،حماد بن زید۔ تلا مُدہ :۔ اسا تذہ کی طرح خودان کے آفتا بیلم ہے مستنیر ہونے والوں کا دائر ہ بھی کا فی وسیع

"تلا مُدہ: ۔ اسا تذہ کی طرح حودان کے آفاب ملم سے مستنیر ہوئے والوں کا دائر ہ بھی کائی و ملع تھا، بس میں عبداللہ بن میإرک جیسے جلیل القدرائمہ کے نام بھی نظر آتے ہیں۔ جن کے فضل و

کمال کی پوری دنیامعتر ف تھی اور جوحضرت ابونعیم سے عبد وعمر دونوں میں متقدم تھے۔

تلامذه میں امام احمد بن طنبل، ابو بکر بن شیبہ، اسحاق بن را بہویہ، یحیٰ بن معین ، امام بخاری ، ابوزر یہ ، محمد بن سعد ( کا تب الواقدی ) یعقوب بن شیبہ، عباس الدوری ، احمد بن جسم ، زہیر بن حزب ، عثان ابن ابی شیبہ اور ابوحاتم کے اسائے گرامی ذکر کے لائق ہیں ۔ (۲)

رجل وانساب کاعلم فین صدیث میں رجال وانساب کے علم کو ہمیشد بڑی اہمیت وعظمت حاصل رہی ہے،اس کی وجہ ریہ ہے کہ احادیث کی صحت و تقم کا مدار بڑی حد تک ای علم کی مہارت اور ڈرف نگاہی پر ہوتا ہے۔

حضرت ابونعیم میں بارے میں بڑا کمال حاصل تھا۔ ماہرین فن نے ان کوعلم الانساب و

<sup>(</sup>۱) تبذيب التبذيب ج ٨صفية ٢٥\_ (٢) تذكرة الحفاظ ج اصفية ٢١٣ (١)

ر جال كاسب سے بر اعالم اور واقف كار قرار ديا ہے۔ امام احمرٌ بر ملااعتراف كرتے ہيں:

كان اعلم من وكيع بالرجال وانسابهم (١)

وہ امام والیج ہے بھی زیادہ رجال وانساب کاعلم رکھنے والے تھے۔

''البتة فصاحت ميں امام وكيع ہے وہ كم مرتبہ تھے۔''

ثقامت - ثقامت وعدالت کے لحاظ ہے ان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ علمائے صدیث نے ان کی مروبات کو قابل جمت تھرایا ہے۔ احمد ابن صافح" کا قول ہے:

مارایت محدثا اصدق من ابی نعیم (۲)

'' میں نے ابونعیمؓ ہے زیادہ سچاکوئی محدث نہیں دیکھا۔''

امام احرُقرماتے ہیں:

''ابونعیم ہے تقداور صدیث میں لائقِ جحت ہیں۔(m) ''قبا

علامهابن سعدٌ رقمطراز بين:

'' وه ثقنه، مامون ، کثیرالحدیث اور حجت تھے۔' (۳)

عافظ ذہی حافظ حجہ کے الفاظ سے ان کی ثقامت کوسراہتے ہیں۔(۵)

تثبت وانقان: \_ ای طرح انقان و تثبت میں بھی وہ غایت درجہ مہارت و کمال کے حامل تھے۔ حضرت کی بن معین بیان کرتے ہیں \_ میں نے ابونعیمؒ سے زیاوہ صاحبت تثبت کسی کوئییں دیکھا۔ (٦) امام یعقوب الفسویؒ کہتے ہیں:

اجمع اصحابنا ان ابانعيم كان غاية في الاتقان والحفظ وانه حجة (٤) " بهار معاصرين كاس بات يراتفاق م كهابونعيم حفظ واتقان كي انتهاء تصاور بلاشبهوه

جمت ہیں۔'' خلقِ قر آن اور ابولیم ،۔خلیفہ بغداد مامون کے آخری عہد (۲۱۸ھ) میں خلقِ قرآن کا فتنداٹھ چکا تھا۔ مامون کواس مسئلہ میں از حد غلوتھا۔ چنانچہ وقت کے تمام مشاہیر،علماء اور فقہاءاس

(۱) تاریخ بغداد ج ۱۱ صفحه ۳۳۳ و تبذیب المتبذیب ج ۸ صفحه ۲۵ ـ (۲) تذکرة الحفاظ ج اصفحه ۳۳ و تبذیب المتبذیب و تاریخ بغداد ج ۲ صفحه ۲۳ ـ تذکرة الحفاظ ج اصفحه ۳۳ ـ تذکرة الحفاظ ج اصفحه ۳۳ ـ تذکرة الحفاظ ج اصفحه ۳۳ ـ (۳) تبذیب المتبذیب ج مسفحه ۲۳ ـ مخد ۲۵ منوان الماعتدال ج ۲ صفحه ۳۳ (۷) العمر ج اصفحه ۳۰ منوع ۲۰ م

فتنہ کی زومیں آئے۔اس ابتلاء و آز مائش کاسب سے زیادہ نشانہ امام احمد بن طبل رحمۃ اللہ علیہ کی مائیڈ کا سے مامون اور اس کے بعد معتصم ہرتتم کے جروتشد د کے باوجود امام موصوف سے اس عقید ہ باطل کا اقرار نہ کراسکے۔

معتصم کے عہد میں میہ فتنہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا ، اس نے تمام ممال محروسہ میں فرامین جاری کردیئے تھے کہ علمائے وقت سے زبردی خلق قرآن کا اقرار کرایا جائے۔ چنانچہ جوار باب علم وفضل میدان عزیمیت و ہمت کے شہروار نہ تھے انہوں نے رخصت برعمل کرتے ہوئے سر اقرار خم کردیئے۔ لیکن صاحبانِ عزیمیت نے خلق قرآن کا اقرار کرنے کے مقابلہ میں طوق و سلامل اور داور سن کورتے جے دی۔ انہی اہل عزیمیت غلاء میں حضرت ابوقیم مجمی تھے۔

خطیب بغدادی ؓ نے اس فتنہ میں ابوقیم کے ابتلاء کی پوری تفضیل درج کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابوقیم ہے دانوسیم ہے کہ ابوقیم ہے کہ ابوقیم ہے کہ ابوقیم ہی علی کوفہ ہی میں تھے، جس وقت فرمان خلافت کے تحت والی کوفہ نے خلق قرآن کا اعتراف کرنے کے لئے علاء کو طلب کیا۔ چنا نچہ حضرت ابوقیم بھی ملئے گئے۔ ان سے پہلے ابن ابی صنیفہ ہے ابن ابی صنیفہ سے اقراد کرنے کے لئے کہا، انہوں نے فورا تھم کی قیل کی۔ پھراس نے حضرت ابوقیم ہی کی طرف متوجہ ہوکر کہا کہ ویکھوانہوں نے (ابن ابی صنیفہ ہے) بھی اقراد کر لیا ہے۔ حضرت ابوقیم ہے نے یہ من کرنہایت حشمناک اب ولہجہ میں ابن ابی صنیفہ ہے کہ حضت سست کہا اور والی سے مخاطب ہوکر کہا میں نے کوفہ میں کم وجیش سات سوشیوخ کو یہ کہتے سا ہے کہ المسقد وان سے مخاطب ہوکر معطوق یہ یعنی قرآن خداکا کلام ہے ، مخلوق نہیں ہے اور یہی میرا بھی عقیدہ ہے اور اس بر ملاا ظہار میا طرخواہ میری گردن سرے جدا کردی جائے میں اس سے بازمیس دہ سکنا۔

والی کوفہ کے در بار میں حضرت ابونعیم کی اس بے مثال جراًت ، حق گوئی اور بیبا کی کود کیھ کر احمد بن یونس فوراً استصےاورانہوں نے حضرت ابونعیم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا۔" جسز اک المسلم خیبیر اُ" حالا نکہ ان سے قبل دونوں بزرگوں میں سخت غلط نہسیاں تھیں۔(۱)

جید اُ" حالانکدان سے قبل دونوں بزرگوں میں سخت غلط فہمیاں تھیں۔(۱) تستیع کا الزام: ۔ان پر بیاتہام بھی عائد کیا جاتا ہے کدان میں تشیع کار جحان موجود تھا المیکن انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اس کی سخت تر دید کر دی تھی۔ چنانچہ احمد بن مشیم بن الی نعیم کا بیان ہے کہ جب میرے جدامجد ابونعیم بغداد تشریف لے گئے تو میں ان کے ہمراہ تھا، وہاں وہ حدیث کا

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغدادج ۱ اصفحه ۳۴۹

ورس دینے گئے۔ ایک دن اثناء درس ایک خراسانی اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا کہ آپرافضی ہیں؟ احمد کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی حضرت ابوقعیم کے چبرے کا رنگ متغیر ہوگیا ور فرط غضب سے انہوں نے منہ پھیرلیا۔ (۱)

خوش طبعی : \_ بایں ہمہ جلالت علم وفضل وہ بہت خوش مزاج اور زندہ دل تھے۔خطیب رقمطراز ہیں کہ:

كان ابونعيم مزاحاً ذا وعاية مع تدينه وامانته وثقاهته(r)

"ابوقیم اپنے آدین اور نقابت وامانت کے باوجود بہت زندہ دل اور پرنداق انسان تھے۔"
استغناء: ۔ وہ مال ووولت اور مزخر فات دنیا ہے بے نیاز تھے، کین اس کے باوجود بعض لوگ
ان پر تعلیم کی اجرت لینے کا الزام لگاتے ہیں۔ جیسے اس زمانے میں بہت معیوب اور آدین و
نقابت کے منافی خیال کیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت ابوقیم خود ہی بیان کرتے ہیں کہ اگر لوگوں کا بیہ
خیال صحیح ہوتا تو پھر میرے ۱۳ نفری گھر کی عسرت اس حال کونہ پہنچتی کہ اس وقت ایک روٹی بھی
میرے گھر میں نہیں ہے۔ (۳)

و فا ت: ۔ شب سے شنبہ ماہ شعبان ۲۱۹ ہجری کو ہمقام کوفہ رصلت فرمائی ،عبدالدوس بن کامل بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ماہ رہے الا ول ۲۱۸ ہجری کو کوفہ میں ابونعیم کی صحبت میں حاضر ہے ،ای اثناء میں محاضر بن ابورع کے صاحبر او ہے تشریف لائے ۔ حضرت ابونعیم نے ان کو دیکھتے ہی کہا کہ میں سے گرشتہ شب خواب میں تمہارے والد کی زیارت کی تھی ، انہوں نے مجھے ڈھائی درہم مرحمت فرمائے ۔ تمہارے بزد یک اس کی کیا تاویل ہو کتی ہے؟ این المحاضر نے عرض کیا کہ مجھے تو خواب میں معلوم ہوتا ہے ۔ فرمایا کہ میں اس کی کیا تاویل ہو کتی ہے؟ این المحاضر نے والی کوم اور زندہ مرحمت فرمائے ۔ تمہارے برفی اس کی تاویل ہے کرتا ہوں کہ میں اب یا تو ڈھائی بوا تھا۔ اس کی تاویل ہو گئی سال کے بعدان کی وفات ہوئی ۔ (س) میشنبہ کی شب میں انتقال ہوا تھا۔ اس کے دوسرے دن مقام حیان میں تدفین ہوئی ۔ نماز دو گئی تاویل کو اطلاع نہ وئی تو دوڑا ہوا آیا اور وفات کی جناز ہ محمد بن داؤ ڈٹے پڑھائی ۔ تدفین کے بعد والی کوا طلاع ہوئی تو دوڑا ہوا آیا اور وفات کی اطلاع نہ دینے پر سخت برہم ہوا اور پھر قبر ہے ذرا ہٹ کرایک کثیر مجمع کے ساتھ تماز ادا کی۔ اس وقت عمامی ظیفہ معتصم باللہ کی حکومت تھی۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ج ۱۲ صفحه ۱۵۵ ۲ (۲) تاریخ بغداد ج ۱۲ صفحه ۱۳۳۷ (۳) تبذیب المتهذیب ج ۸ صفحه ۱۷۵ – (۳) طبقات این سعد ، ج۲ صفحه ۲۸ ۲ (۵) تاریخ بغداد ج ۱۲ اصفحه ۳۵۷

#### اسدبن فرات رحمة الله عليه

نام ونسب :۔ اسدنام ،ابوعبداللہ کنیت ، والد کااسم گرامی فرات اور جدامجد کا نام سنان تھا۔ وہ اکثر از راہ مزاح کہا کرتے تھے کہ میں اسد (شیر ) ہوں جو دحثی جانو روں میں سب سے زیادہ بہتر ہے،میرے والد فرات ہیں ، جو دریاؤں میں اعلیٰ ہیں اورمیرے دادا سنان (نیزے کی انی ) تھے جوہتھیاروں میں بہترین ہے۔ ب

خاندان ، ولا دت اورا بتدائی حالات: ان کاخاندان بنوسلیم بن قیس کے آزاد کردہ غلاموں میں سے قفا، قاضی اسد کا آبائی وطن نمیشا پور (خراسان) تھا، وہ ابھی بطن مادر ہی میں تھے کہ ان کے والد ہجرت کر کے حران (دیار الی بکر) بطے آئے اور یہیں ۱۳۳ ہجری میں ان کی ولادت ہوئی (سال ولادت کے بارے میں علماء کی رائیمیں مختلف ہیں ، بعض ۱۳۳۱ ہجری اور بعض ولادت ہوئی (سال ولادت کے بارے میں علماء کی رائیمیں مختلف ہیں ، بعض ۱۳۳۱ ہجری اور بعض ۱۳۵ ہجری قرار دیتے ہیں ، لیکن خود قاضی اسد کی زبان سے ۱۳۲ ہجری ہی مروی ہے۔ اس لئے وہی اصح واولی ہے )۔

آ بائی پیشہ ہیگری تھا، دو برس کے من میں اپنے والد کے ہمراہ ۴۳ اہجری میں محمد بن اشعث کی فوت کے ہمراہ افریقد آئے۔ پانچ سال کی عمر تک قیروان میں رہے۔ پھر جب ان کے والد نے ٹیونس میں قیام کیا تو نوسال وہاں مقیم رہے۔

۱۵ سال کی عمر میں نیونس کے ایک گاؤں میں قر آن مجید کی تعلیم ختم کی۔ ان دنوں ان کی والدہ نے ان کی عمر میں نیونس کے ایک گاؤں میں قر آن مجید کی تعلیم ختم کی۔ اور اسے مولیثی والدہ نے ان کے متعلق عالم رؤیا میں دیکھا کہ ان کی پشت پر گھاس اُ گی ہوئی ہے، اور اسے مولیثی چر ہے ہیں۔ علائے تعبیر نے بتایا کہ بیلڑ کا آئندہ علم وفضل کا مالک ہوگا اور تشنگان علم اس کے پہیم پر فیض ہے۔ شاد کا م ہوں گے۔

محصیل علم: ۔اس کے بعدان کے دین علوم کی تھیل کا وقت آیا۔اس وقت ٹیونس میں حضرت علی بن زیاد مسند درس بچھائے ہوئے تھے۔قاضی اسد ؓ نے اس کی طرف رجوع کیا اور ان سے حدیث وفقہ کی تحصیل کی ۔مؤ طاامام مالک پہلی مرتبہ ان ہی سے پڑھی۔

پھڑا کیا جمری میں تکمیل علم کے لئے مشرق کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچ کرامام مالک کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔امام مالک کے درس کا طریقہ بیتھا کہ وہ موطا کے درس میں طلبہ کے سوالوں کے جوابات دیتے ،جنہیں تلا مُدہ لَلْتِع جاتے۔

عبدالله بن وہب اور عبدالرحمٰن بن قاسم امام مالک کے ارشد تلامذہ میں تھے اوران کی حیثیت امام ابوحنیفہ کے اسحاب امام محمد اور امام ابو یوسف کے مثل تھی، اور یہی دونوں ان کے جوابوں کو لکھتے تھے۔

امام ما لک طبعًا قبل وقال کو بسند فر ماتے تھے اور سہل وسادہ طور پر محض روایات کی بنیاد پر جوابات دیتے تھے اور اس کی وجہ ہے تلانہ واپنے دلی خدشات کو پیش کرتے ہوئے تھے۔ جب اسدان کی مجلس میں شریک ہوئے تو ابن قاسم وغیرہ نے ان کے ذریعہ سے اپنے خدشات مٹانے جا ہے۔ چنانچے وہ آئیس سوال درسوال سکھاتے۔

اسد امام صاحب کے سامنے پیش کرتے، بالآخر امام صاحب نے انہیں بھی ممانعت کردی۔ یہ پوراواقعہ خود قاضی اسدگی زبان ہے ملاحظہ فرمائیں:

مالک کے اصحاب ابن قاسم وغیرہ مجھے سکھاتے کہ فلاں مسئلہ کے متعلق ان سے دریافت کروں، چنانچہ میں جب ان سے سوال کرتا تو وہ مجھے جواب دے دیے۔ اس کے بعد میرے ساتھی مجھے یوں سکھانے گئے کہ''اگر بیابیا ہے تو یوں ایسا ہوگا ،اور یہ یوں ہے تو یہ یوں ہوگا۔' اس پر میں اس طریقہ سے سوالات کرنے لگا۔ ایک دن وہ مجھ سے تنگ آ گئے اور فرمانے گئے:'' سلسلہ پرسلسلہ چھیڑر رکھا ہے ،اگرایسا ہوتو یہ ایسا ہے اور ایسا۔۔۔۔' کھا ہے ،اگرایسا ہوتو یہ ایسا ہے اور ایسا۔۔۔۔' کو تا ہم ایسا ہوتو یہ ایسا ہوتو یہ ایسا ہوتو یہ ایسا ہوتو یہ ایسا ہوتا ہے ، وتو تمہارے لئے عراق کا راستہ ہے۔'

اس واقعہ کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں ہے کہد دیا کہ'' تم لوگ میرا سہارا پکڑتے ہو، میں آئندہ اس تتم کی حرکت نہ کروں گا۔''(۱)

امام مالک سے سبقا سبقا موطا پڑھ کھنے کے بعد انہوں نے کسی دوسری کیاب کے پڑھنے کا شوق ظاہر کیا تو امام صاحبؓ نے فرمایا:

'' وہی تمہارے لئے کافی ہے جومیں دوسروں کودے رہا ہوں۔'' جب یہاں تعلیمی سلسلہ کی بھیل ہوگئ تو انہیں عراق جا کرفقہ خفی کی تحصیل کا خیال بیدا ہوااور

(۱) اس واقعہ کوبعض مورخین نے اس طرح نقل کیا ہے کہ اس نے ایک دن اہام صاحب سے سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ اس نے دوبار و پوچھا، اہام صاحب نے دوبار و جواب دیا اور پھرسہ بار ہ بھی جواب ملا لیکن جب چوتھی مرتبہ اس پر مجھ پوچھا تو اہام ہالک نے فر مایا ''مغربی 'بس بیتمبارے لئے کائی ہے۔ اگرتم رائے چاہتے ہوتو عراق جاؤ۔ اس پر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ اس وجہ سے مواق چلے مجے لیکن جیسا کہ اسد کے بیان سے انداز و ہوتا ہے ہے تھے نہیں ہے بلکہ جب یہاں درس کی تحیل کرنی نب عراق مجھ تا کہ فقہ تنفی کی تحصیل کریں۔ امام مالك سے رخصت ہونے كے لئے ان كى خدمت ميں حاضر ہوئے امام صاحب نے التفات خاص كے ساتھ انہيں الوداع كيا۔

قاضی اسد بیان کرتے ہیں کہ:

میں اور حارث بن اسد قفصی اور غالب بن مہدی امام صاحب کی خدمت میں رخصت ہونے کے لئے حاضر ہوئے۔ میرے دونوں ساتھی مجھ سے پہلے باریاب ہوئے اور امام مالک سے درخواست کی کہ ہمیں کچھ وصیت فرمائے، انہوں نے ان دونوں کو وصیت کی ،اس کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ'' میں اللہ تعالی سے تمہارے لئے تقوی کی ،قر آن اور اس امت کی خیرخوابی کی وصیت کرتا ہوں۔''اس کے بعد ہم لوگ باہر نکلے تو میرے ساتھیوں نے مجھ سے کی خیرخوابی کی وصیت کرتا ہوں۔''اس کے بعد ہم لوگ باہر نکلے تو میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ''اے عبد اللہ اواللہ انہوں نے تمہیں اپنی وصیت میں ہم لوگوں سے زیادہ عطافر مایا۔''
راوی سلیمان کا بیان ہے کہ امام مالک رخصت کرتے وقت اپنے تلامذہ کوصرف'' تقوی اللہ'' کی وصیت فرمائے تھے۔

اس کے بعد قاضی اسد کہ بینہ سے عراق روانہ ہوئے۔ یہاں امام اعظم کے ارشد تلانہ ہو کہ مجلس درس آ راستہ تھی۔ وہ یہاں آ کر امام ابو بوسف '، امام محمد اور اسد ' بن عمر و (۱) کے صلقوں میں شریک ہوئے اور ان کے علاوہ کچھ دوسر ہے ممتاز فقہائے احناف کے سامنے بھی زانوئے تلمذ تہہ کیا۔
امام محمد کا النفات خاص:۔ امام محمد کی خدمت میں آئیس نمایاں اختصاص حاصل ہوا، ان کی اجازت سے ان کے عام درس میں شریک ہونے کے علاوہ شب کے وقت بھی ان سے پڑھتے کی اجازت سے ان کی غریب الوطنی کا علم ہوا تو امام محمد نے ان کی مالی امداد بھی فرمائی۔ انہوں نے سے واقعات خود سلیمان بن سالم سے بیان کے ہیں۔ فرماتے ہیں:

میں نے امام محمہ بن حسن ہے کہا کہ میں پر دلیں ہوں اور آپ سے فقہ اور حدیث کا بہت کم سر مایہ جمع کرسکا ہوں ، کیونکہ آپ کے تلامذہ کی تعداد زیادہ ہے، اس لئے میرے لئے کیا خاص عنایت ہوسکتی ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ عراقی طلبہ کے ساتھ دن کے وقت درس میں شریک رہواور رات کا وقت صرف تمہا ہے لئے خاص کرتا ہوں۔ رات میرے ہی پاس گزار و ، میں تمہیں حدیثیں

<sup>(</sup>۱) ان شیوخ میں صاحبین کے اسا و معلوم و مشہور ہیں۔ مؤ خرالذ کر اسد بن عمر و بھی اما معظم کے ارشد تلانہ و میں تھے۔ ان کا امتیاز خاص یہ ہے کہ انہی نے سب سے پہلے امام اعظم کی کتابیں ان سے نقل کی ہیں۔ الجواہر المصدید میں ان کے حالات درج ہیں۔ (ج اصفی ۱۳۰۰)

سنایا کروں گا۔ چنانچہ میں شب کوامام محمد کے یہاں رہنے لگا، وہ نود کو تھے پر رہتے تھاور میں نیجے کی منزل میں رہتا تھا۔ لیکن میری خاطرے وہ نیچے ہی اتر آتے اور درس کے لئے اپ ساسنے ایک پیالے میں پانی رکھ کر مینہ جائے۔ جب پڑھتے پڑھتے رات زیادہ گذر جاتی تو جھے نیندآنے لگتی۔ وہ مجھے او تکھتے و کھے کرایک چلو پانی میرے منہ پر جھٹر کتے اور میں بیدار ہوجا تا۔ ان کا اور میرا کہی طریقہ بدستور جاری رہا۔ یہاں تک کہ میں جس قدران سے پڑھنا چاہتا تھا، پڑھ لیتا۔" کی طریقہ بدستور جاری رہا۔ یہاں تک کہ میں جس قدران سے پڑھنا چاہتا تھا، پڑھ لیتا۔" امام محمد کی شفقتوں کے سلسلہ میں وہ عزید لکھتے ہیں:

"میں ایک دن محمہ بن حسن نے صلقہ درس میں جیشا تھا، تا گاہ بیل لگانے والے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر گیا اور پائی پی کر صلقہ میں واپس چلا آیا۔ اس پر امام محمد نے مجھ سے بوجہ "مغربی، تم سبیل کا پائی چیتے ہو؟" میں نے عرض کیا "خدا آپ کوفلاح دے، میں تو ابن السبیل ہوں۔ "درس ختم کر کے میں گھر چلا گیا، تو رات کے وقت کی نے دروازہ پر آواز دی۔ دروازہ کھولا تو معلوم ہوا کہ امام محمد کا خادم ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ آقانے آپ کوسلام کہا ہے اور آپ سے کہا ہے کہ مجھے آج سے پہلے بالکل معلوم نہ تھا کہتم ابن السبیل ہو، اس لئے اس نفقہ کو اور آپی ضرور تیں بوری کرو۔ اس کے بعد اس خادم نے ایک بھاری تھیلی میری طرف بر ھائی۔ میں دل میں خوش ہوا کہ اس میں دراہم کی کافی تعداد ہے۔ جب گھر میں آ کر تھیلی کھولی بر ھائی۔ میں دل میں خوش ہوا کہ اس میں دراہم کی کافی تعداد ہے۔ جب گھر میں آ کر تھیلی کھولی بود کھا کہ اس میں ۱ ماشر فیاں بھری ہوئی ہیں۔

امام ما لک کی وفات اورلوگوں کا آن کے تلامذہ کی طرف مرجوعہ:

قاضی اسدُ عراق میں تخصیل علم میں مصروف تھے کہ اچا تک مدینہ ہے امام مالک کی وفات کی خبر صاعقہ اثر علی ادرای وقت ہے امام مالک کے دجن کی خبر صاعقہ اثر علی ادرای وقت ہے امام مالک کے تلانہ وطالبان علم کے مرجوعہ بن گئے ۔ جن میں قاضی اسد "مجمی شامل تھے ۔ اس واقعہ کو وہ خود اس طرح بیان کرتے ہیں:

" بہم لوگ ایک دن امام محمر کے صافقہ ذرس میں جیضے تھے کدا جا تف ایک شخص آیا اورلوگوں کو پھاندتا ہوا امام محمر کے ترب بہنچا اوران سے کوئی خبر بیان کی ، جس پر امام محمر کول اٹھے انسا لیل ہوانا المیہ د اجعون ۔ ایک مصیبت ہے کہ اس سے بڑھ کردوسری مسیبت نہیں ، مالک بن انس کا انتقال ہوگیا ہے۔ امیر المونین فی الحدیث نے وفات یائی۔

یے خبر مسجد میں پھیلی، پھر بجلی کی طرح سارے شبر میں دوڑ گئی۔ اوٌ س ما لک بن انس کی وفات پر اظہارِ نم کے لئے جمع ہونے گے اوراس کے بعد بیرحال ہو گیا کہ جب کوئی مالک بن انس کی حدیث روایت کرنے لگتا توایک فلقت اس کے گرداُ منڈ آتی اوراس قدر مجمع ہوتا کدرائے بند ہوجاتے۔ صاحبین کی قاضی اسد سے مؤطا کی مخصیل:

ای سلسلہ میں قاضی اسد ہے بھی لوگوں نے امام مالک کی روایتیں حاصل کیں۔ بلاشبہ انہیں یہ قابل فخر اعزاز حاصل ہوا کہ امام ابو یوسف نے اس تشنهٔ علم کوسیراب کرنے کے بعداس سے اس فیض کے حاصل کرنے کی خواہش کی جووہ مدینۃ العلم یژب سے حاصل کرکے لایا تھا۔ چنانچہ امام ابو یوسف نے اسد سے مؤطاامام مالک کا درس لیا۔

بھر جب امام محد کواس کی خبر پہنچی تو فر مایا'' ابو یوسٹ علم کی خوشبوسونگھ لیتے ہیں۔''اور اس کے بعدانہوں نے بھی قائنی اسڈ ہے مؤطا کے درس کی خود بھی خواہش ظاہر کی اوراس حیثیت سے قاضی اسد کی شخصیت اسلام کے دواہم ندا ہب کے اساطین اولین کے درمیان ایک سلسلة الذہب قراریاتی ہے۔

قاضی اسد نے مشرق میں فقہ مالکی وخنی کی تحصیل کے علاوہ علم حدیث پر ہمی نظرر کھی۔امام محد کے خصیل حدیث کا ذکر اوپر گذرا،ان کے علاوہ شیوخ عراق میں ہے بیکی بن زکریا بن البی زائدہ کوفی ،ابو بکر بن عیاش ، سیتب بن شریک اور شیم بن شریک وغیرہ ہے علم حدیث حاصل کیا اور ان سے حدیث ین شریک ہے میں شریک ہے جارہ بڑار حدیثیں آھیں۔ سے حدیثین قل کیس۔ان سے صرف مؤخر الذکر شیم بن شریک ہے بارہ بڑار حدیثیں آھیں۔ وطن کو مراجعت نے قاضی اسد نے مشرق میں مخصیل علم سے فارغ ہو جھنے کے بعد وطن واپسی کا ادادہ کیا،لیکن مصارف سفر کا کوئی سامان نہ تھا اس کے سخت پریثان تھا۔ بالآخر امام محمد واپسی کا ادادہ کیا،لیکن مصارف سفر کا کوئی سامان نہ تھا اس کے سخت پریثان تھا۔ بالآخر امام محمد کے سامنے کروں گا۔امید ہے تم با سانی وطن بینج جاؤ گے۔

چنانچامام محمدٌ نے ولی عبدے قاضی اسدٌ کا تذکرہ کیا اوراس سے قاضی اسدٌ کے ملنے کی تاریخ مقرر ہوئی۔ جب قاضی اسدٌ ولی عبد کے تل میں جانے گئو امام محدٌ نے انہیں سمجھایا کہتم ان لوگوں کے پاس جس رکھ رکھاؤ سے پیش آؤگے، ویسا ہی وہ بھی تم سے برتاؤ کریں گے۔اگر تم این خود داری قائم رکھ کران سے ملو کے تو وہ بھی تمہیں باعز ت اور خود دار سمجھیں گے۔

اس کے بعد قاضی اسدُ ولی عہد کے کل میں پنچے۔ایک خادم نے ان کا استقبال کیا اور ایک جگہ بٹھایا۔ یہاں ان کے سامنے ایک وُھڑکا ہوا خوان لایا گیا۔ قاضی اسدٌ نے پوچھا'' یہ جو پچھٹم لائے ہوتمہاری طرف سے یا تمہارے آقا کی جانب سے ؟''وہ بولا'' آقا کے حکم سے لایا ہوں۔''

قاضی اسد نے نہایت خوبصورتی سے جواب دیا:

"تبہارا آقا بھی اسے پیندنہیں کرتا کہ اس کامہمان اس کی شرکت کے بغیر کھانا کھائے،
صاحبز ادے! بیتمہارا ہی احسان ہے، مجھ پر بھی تمہاری مکافات واجب ہے۔" بیہ کہ کر جیب
شونی ،اس میں ان کا سرمایہ کل جا لیس در ہم تھے۔ انہوں نے اس کے صلے میں اس کو ہوئی فراخ
حوصلگی سے چالیسوں در ہم اس کی طرف ہر ھادیئے اور خوان اٹھا لینے کا اشارہ کیا۔ خادم قاضی
اسڈ سے بے حدخوش ہوااور سارا واقعہ اپنے آقا ہے سنایا۔ وہ سن کر بہت محظوظ ہوااور قاضی اسڈ
کواندرطلب کیا۔ اس کے بعد قاضی اسڈ کی زبانی سنے:

میں ولی عہد کی خدمت میں پہنچا، وہ ایک تخت پرجلوہ افروزتھا۔ اس کے سامنے ایک دوسرا تخت بچھاتھا، جس پر حاجب بیٹھاتھا، تیسرا تخت خالی تھا، اس پر جمجھ بیٹنے کا اشارہ کیا۔ پھر جمھھ سے مختلف گفتگو کیں کرتا رہا اور میں مناسب جوابات دیتارہا۔ جب میری واپسی کا وقت آیا تو ایک رقعہ لکھ کرسر بمہرلفا فہ میں میرے حوالہ کیا اور کہا کہ اسے صاحب دیوان کے یہاں لے جاؤ، پھر جمھ سے دوبارہ ملنا، تمہیں انشاء اللہ یہاں آنے ہے مسرت ہوگی۔

اس لفافہ میں دس ہزار دیئے جانے کی ہدائیت تھی۔ جب بیر قم وصول ہوگئی تو قاضی اسد ؒنے ولی عہد کی ہدائیت تھی۔ جب بیر قم وصول ہوگئی تو قاضی اسد ؒنے ولی عہد کی ہدائیت کے مطابق اس کے یہاں دوبارہ جانا چاہا، مگر امام محمد نے یہ کہ کرمنع فر مایا کہ آگر اب ان لوگوں کے پاس دوبارہ جاؤ گئے تو وہ تہ ہیں اپنا ملازم تصور کریں گے۔ چنا نچہ قاضی اسد ؒ نے ملنے کا خیال ترک کر دیا اورا بیے شفیق استادوں ہے رخصت ہوکر مصر دوانہ ہوگئے۔

قاضی اسد ؓ نے امام محمدؓ کے ول پراپن محنت ، جفائشی اور تحصیلِ عکم کے شوق کے گہرے نقوش حچوڑے تھے، وہ ان کے آنے کے بعد مجلسوں میں ان کی تعریف فر ماتے تھے۔ صاحب معالم نے لکھاہے:

''امام محمرؒ مکہ میں ان کی تعریف کرتے تھے،اوران کے مناظرہ ،طریق درس اور علم حدیث کی توصیف وستائش فرماتے تھے۔''

مصر میں: مصر میں اس وقت عبداللہ بن وہب،اشہب اور عبدالرحمٰن بن قاسم کے علمبر داریتے اور بیتے اور بیتین امام مالک کے ایسے جلیل القدر تلافدہ تھے، جن کا احتر ام امام مالک کے تمام شاگر د کرتے تھے۔قاضی اسدٌ باری باری ان کے علقہ درس میں شریک ہوتے ،لیکن عبداللہ بن وہب او راضہ ب سے نبھ نہ تکی اور مؤخر الذکر ہے تو الی سخت نوک جھونک ہوئی کہ اگر عبداللہ بن عبدالحکیم

وغيره درميان مين نه آجاتے توبرے نتائج بيدا ہوتے۔

آ خرمیں عبدالرحمٰن بن قاسم کی طرف رجوع کیا۔ بیا پے علم وفضل ، زہدوورع اور کبری کی وجہ سے بڑے احترام سے دیکھے جاتے ،عبادت وریاضت کا بیرحال تھا کہ دن رات میں تین ختم پڑھتے اور گھنٹوں نماز میں قیام کرتے تھے۔

علم فقہ میں روایت، رائے او رقیاس سب پر بکسال نظر رکھتے بتھے اور ابن قاسم کی یہی جامعیت قاضی اسد ؓ کے لئے وجہ کشش تھی ،ایک دن انہوں نے جوش عقیدت میں ان کے متعلق مسجد میں ہآ واز بلندیہ کہا:

'' حضرات!اگر مالک بن انسؒ کا انقال ہو چکا ہے تو بید دوسرا امام مالک ہمارے سامنے موجود ہے۔''

یہ کہتے ہوئے ابن قاسم کی طرف اشارہ کیا اور پھرالتزام سے روزانہ ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔

اسلا میہ کی ملہ و میں: ۔ اس کے بعد قاضی اسد کا بید ستور ہوگیا کہ وہ ابن قاسمؒ ہے روزانہ فقہی مسائل پرسوالات کرتے ، وہ جوابات دیتے ۔ قاضی اسد سوال و جواب دونوں کو بالتر نتیب لکھتے جاتے ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن قاسمؒ اپنے جوابوں میں امام مالکؒ کے فآوئی بیان کرتے ۔ ان پر اصادیث ہے استدلال لاتے اور قیاس ورائے ہاں جوابوں کی تعجت کے ثبوت بہم پہنچاتے ۔ اصادیث ہے استدلال لاتے اور قیاس ورائے میں روزانہ کے تین حموں کے معمول میں ہے ایک ختم کورک کردیا۔ ایک ختم کورک کردیا۔

اس طرح بیسوال و جواب ساٹھ جزوں میں مدون ہوگئے اور یبی کتاب و نیامیں فقہ مالکی کی اولین کتاب ہے۔ قاضی اسد نے اس مجموعی کواپنے نام پر'الاسد بیری موسم کیا ہے۔ الاسد بیری شہرت اور اس کی تقلیس :۔ الاسد بیری مدوین کے بعد قاضی اسد کوافریقہ واپسی کا خیال آیا۔ اس اثناء میں الاسد بیری شہرت پھیل چکتھی۔ اہل مصرف قاضی اسد سے اس کو دینے میں تامل کیا اور بید معاملہ قاضی تک پہنچا۔ کا ایک نسخہ ماصل کرز' چاہا۔ انہوں نے اس کے دینے میں تامل کیا اور بید معاملہ قاضی تک پہنچا۔ قاضی اسد کا دعویٰ تھا کہ اس کی نقلیس ان کے حوالہ سے کی جائے لیکن اہل مصراس پر آ مادہ نہ تھے۔ تھوڑے ہے دولودی۔

جب قاضی اسد مصرے روانہ ہونے گئے تو ابن قاسم نے بچھسامان ان کے حوالہ کیا کہ

ا ہے افریقہ میں فروخت کر کے اس کی قیمت ہے کا غذخریدا ببائے اور اسدیہ کی نقل ان کے پاس بھیج دی جائے۔ چنانچہ افریقہ بھنچ کر قاضی اسدنے اس کی نقل ایک عدد تیار کرا کے اپنے استاد کی خدمت میں ارسال کردی۔

الما بجری میں قاضی اسد مصرے قیروان واپس آئے اور یہاں بینچے ہی خلق خدا کا بچوم اسٹر پڑااور انہوں نے مؤامام مالک اور الاسدیہ کا درس جاری کر دیا۔ امام مالک سے بیک واسطہ احادیث لینے اور الاسدیہ کی روایت اور ساع کے لئے افریقہ اور مغرب کے جلیل القدر علماء نے قاضی اسد کے سامنے زانو کے تلمذتہہ کیا اور چندہی دنوں میں ان کی اسدیہ کی روایت جے عرف عام میں "المدونة" بھی کہنے گئے تھے ، سارے افریقہ ومغرب میں پھیل گئی۔ عام میں "المدونة" بھی کہنے گئے تھے ، سارے افریقہ ومغرب میں پھیل گئی۔ تیسری تقل موسومہ المدونة الکبری اور امام محنون اور قاضی اسد میں میں چشمک:

تیسری هل موسومه المدونة الکبری اورامام سخنون اورقاصی اسدٌ میں علمی چشمک: جب' الاسدیه' شہرهَ آفاق حیثیت حاصل کرکے خاص و عام میں مقبولیت کی نگاہ ہے دیکھی گئی تو اہل علم ہے۔ اسد کے حلقہ دیکھی گئی تو اہل علم نے خصوصیت کے ساتھ اس پر توجہ کی اوراس کی نقل کا اہتمام کیا۔ اسد کے حلقہ درس میں دوجلیل القدر علما بیحنون اور محمد بن رشید بھی شریک تھے، ان دونوں نے اسد کی لاعلمی میں

ان کی نقل تیار کرنی شروع کی۔

الیکن ایک زمانہ میں اہل علم کے درمیان کتاب کے شخوں کو ہڑی اہمیت حاصل تھی۔ تلا فدہ کا فرض تھا کہ استاد کی اجازت کے بغیراس کی نقل نہ لیں اور دراصل وہ نسخے جواستاد کی تقدیق کے بغیر ہوتے معتبر بھی نہ جمجھے جاتے ہتھے۔ لیکن اس کے باوجودان دونوں نے اس کی نقل حاصل کرنی شروع کی ،اس لئے جب قاضی اسد میں کواس کا حال معلوم ہوا تو آنہیں سخت نا گوار گذرا۔ اب وہ لوگوں کو نسخہ کی جزو کی نقل دینے میں بھی احتیاط بر سے لگے ،گر اس وقت تک سحون کا نسخ قریب ترب کمل ہو چکا تھا۔ صرف ایک باب کتاب القسم کی نقل باقی رہ گئی تھی۔

بہر حال شخون اس کی نقل حاصل کرنے کی کوششوں میں گئے رہے۔ چنا نچہ ایک دن ایک شخص جزیرہ سے اسد کے پاس آیا اوراس کی کتاب القسم کی نقل جاہی۔قاضی اسد کے پاس آیا اوراس کی کتاب القسم کی نقل جاہی۔قاضی اسد کے خص نے حلف کہیں میر بحثون کا فرستا دہ نہ ہو، اس لئے اسے نقل دینے سے انکار کر دیا۔ بالآ خراس شخص نے حلف المصلی کہوں کو فید دے گا۔ اس پر قاضی صاحب نے کتاب القسم اس کے حوالہ کر دی اوراس نے نقل حاصل کر ہیں۔

وہ تخص فی الواقع سحنون کا فرستادہ ہی تھا، چنانچیہ مطلوبہ قل لے کر جب دو امام سحنون کی

خدمت میں واپس گیا تو اس نے کہا:

'' ابوسعید! بیلو، مگر بیقل جمھے بغیر حلف اٹھائے نہل سکی۔اب مجھے اپنی شم کا کفارہ ادا کرنا ہے۔''

اس طریقہ ہے''الاسدیہ'' کی نقل بحون کے پاس مکمل تیار ہوگئ مگر قاضی اسد ُ کواس خبر نہیں ہوئی۔ چند دنوں کے بعد بحون نے مصر کا قصد کیا۔ روائل کے وقت افریقہ کے اہل علم ان کی مشابعت کو نکلے۔ ان میں اسد بھی موجود تھے۔ اسد نے در پردہ دریافت کرنے کے لئے کہ الاسدیہ کی نقل مکمل ہوگئی اینہیں ،ان ہے کہا:

''اگرتمہارے پاس بیدونہ ہوتی تو تم اے ابن قاسمٌ ہے من سکتے۔'' سے

سحون نے نہایت بجیدگی سے جواب دیا:

''وہ میرے سامان میں موجود ہے۔''

قاضی اسدٌ بین کرخاموش ہو گئے۔اس کے بعد معلوم ہوا کہ بحنو ن کے سفر مصر کی اصل غرض وغایت ابن قاسمؓ سے الاسد رید کی روایت وساع ہی ہے۔

المدونة بسماع سحنون كى وقعت والبميت : \_ چنانچدامام سحون مصر من عبدالرحمٰن بن قاسم كى خدمت ميں حاضر ہوئے ، انہول نے سب ہے پہلے قاضى اسد كى خير و عافيت دريافت كى سحون نے كہا " منام ممالك ميں ان كاعلم بھيل گيا ہے۔ " ابن قاسمٌ بيين كر بہت خوش ہوئے۔

اس کے بعد سخنون نے ابن قاسم سے الاسدید کی روایت اس طرح لینی شروع کی کہ قاضی اسد کے مرتب کئے ہوئے سوالات سخنون پڑھتے اور ابن قاسم اپنے جوابات کو دہراتے ۔اس طریقہ سے بوری'' اسدیہ' تمام ہوئی۔

اس قرائت میں ابن قاسم نے''اسدیہ' کے جوابوں میں حذف وترمیم بھی کردی تھی اور بعض فتو وک سے رجوع کرلیا تھا۔ جب بحون مصر سے رخصت ہونے لگے تو ابن قاسم نے قاضی اسد کے نام ایک خط لکھا کہ:

'' تمہاری مدوّنہ کے جوابوں میں کہیں کہیں ترمیم ہوگئ ہے،تم اپنے نسخہ کی سحون کے نسخہ ہے۔ ملا کر تھیج کرلو۔''

اگر چەموجودە زمانەمىل بظاہرىيەمعمولى بات معلوم ہوتى ہے كەايك نسخە سے دوسر نسخە كى

''تیجے کر لی جائے نر اس عہد میں کتابول کے نیخہ کے لئے جو اہتمام کیا جاتا تھا اور ان کی مختلف حیثیات کے لیاظ سے ان میں جوفرق مرا تب قائم ، وتا تھا، اس لحاظ سے قاضی اسد کے لئے یہ بڑی آ زمائش کا وقت تھا۔ لیکن وہ بڑی فراخد لی ہے تنو ن کے نسخہ سے مقابلہ کرنے پر آ مادہ ہو گئے۔ مگر دوسری طرف ان کے تلافہ وکی جماعت تھی۔ قاضی اسد نے ان سے بھی تذکرہ کیا، انہوں نے اس میں اپنے استاد کی تو ہیں محسوس کی کہ وہ امام مالک سے شرف تلمذ رکھنے کے باوجود محتون کی شاگردی میں داخل ہوں ، کیونکہ محتون کی شاگردی میں داخل ہوں ، کیونکہ محتون کے نسخہ سے مقابلہ کر لینے کے بعد اس زمانہ کے ورس و تذکرہ میں داخل ہوں ، کیونکہ محتون کی شاگردی میں داخل ہوجائے۔

چنانچان لوگوں نے قانسی اسد کو آمادہ کرلیا کہ وہ ابن قائم کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کردیں اور قاضی اسد نے فیصلہ کا اعلان کردیا ،کیکن افسوس ہے کہ اسد کا یہ فیصلہ الاسدیہ کے حق میں اچھانہیں ہوا۔ امام بحنو ن نے مصر سے واپس آ کر ہوی شان وشوکت سے اپنی مسند درس بچھانی ۔ سارے مغرب میں ابن قائم کے مکتوب کی شہرت ہو چکی تھی ۔ لوگ جوق در جوق بحنون کے پاس آ نے اور ان کی ترمیم شدہ اسد ہی روایت ان سے لی ، جس کی وجہ سے اسد کا نسخہ روز برو قصت ہوتا چلا گیا اور بحنو ن کی مد قر نہ کو اعتبار حاصل ہوتا گیا ، یبال تک کہ بحنو ن کو ' امام' کا لقب حاصل ہوا اور ان کے تبدی کی بدونت ان کا نام قاضی اسد کے نام یہ غالب آ گیا۔

اگر چہموجودہ زمانہ میں بحنون کے نسخہ سے مقابلہ کرنے سے اسد کا گریز کرنا تا پہندیدہ نہ مجھا جائے ،گراس زمانہ میں شخوں کی برتری اور پہنتی اور روایتوں میں راویوں کے لقاءو ساع کے جوانتہا رات قائم ہتے ، انہیں ویکھتے ہوئے قاضی اسد کا طرز عمل شاید قابل الزام نہ ہمجھا جائے اور دراصل اس میں سجیح رائے اس زمانہ کے اہل علم قائم کر کتے ہیں۔ چنا نچہ شنخ ابوالفاضل ، ابوالقاسم بن احمد برز کی قاضی اسد کے اس طرز عمل کے متعلق یوں اظہار رائے فرماتے ہیں:

"درست وہی ہے جو اسد نے کیا۔ کیونکہ انہوں نے ابن قاسم سے اپنے سوالوں کے جو اب بین قاسم سے اپنے سوالوں کے جو اب بد کے تھے۔ خط کے ذریع سے ساع کی مقبولیت کا مسئلہ اہل علم کے درمیان مختلف فیہ ہے، اس لئے سی ایسی چیز کو جو متفق علیہ ہو کسی ایسی چیز کی خاطر نہیں چھوڑ سکتے جو مختلف فیہ ہو۔"

لینی ابن قاسم کے اس خط کی بنیا دیر جسے تحون مصرے لائے تھے ،اسد کے اپنے نسنہ میں جو بالمشافیہ سنا ہوا تھا ترمیم واصلاح کرنے ہے وہ متفق علیہ نسخہ مختلف فیہ بن جاتا ہے۔ قاضی اسد کے لئے اس وقت بہتر شکل بیتی کہ وہ خود مصر کاسفر کرتے اور ابن قاسم کے سامنے اپنے نسخہ کو دہرالیتے ، مگر ان کے مکتوب کے رو کر دینے کے بعد شاید استاد و تلمیذ ہیں ایسی صفائی باتی نہ رہ گئی ہو کہ وہ مصر کاسفر کرتے ، البت اس کا امکان مکتوب کے رو کر دینے سے پہلے ، می تھا، تا ہم ان متمام حالات کے باوجود قاضی اسد تمام مرابن قاسم کا نام عزت واحتر ام سے لیتے رہے۔ اگر چہیہ روایت بھی مشہور ہو چکی تھی کہ جب عبدالرحمٰن بن قاسم آ کوقاضی اسد کے انکار کی خبر ملی تو انہوں نے اسدیہ کے غیر مقبول ہونے کی بدوعا کی ، اور شہرت تھی کہ ان کی وعاباب اجابت تک پنجی ، مگر قاضی اسد نے نے بھی استاد کے ادب واحتر ام میں کی نہیں گے۔ اس زمانہ میں جب یہ مسئلہ چھڑ اہوا تھا، فقیہ اسد نے بھی استاد کے ادب واحتر ام میں کی نہیں گے۔ اس خوب یو چھی تو انہوں نے کہا ''نہیں معمر ان کی خدمت میں پنچے اور انہیں روتے ہوئے پایا۔ معمر نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا ''نہیں کوئی مصیبت نہیں ، بیکن میر سے پاس ابن قاسم کا خطآ یا ہے، وہ جھے تھم دیتے ہیں کہ میں اپنی کا ب

اس پرمعمڑنے اسد سے ہمدردی طاہر کرتے ہوئے ان کی تعریف کی اور ابن قاسمؒ کے خط لکھنے پر مکتہ چینی شروع کی تو قاضی اسد فورا بولے''ایسا نہ کرو،اگرتم ابن قاسم کود کیھتے تو تمہارے لئے یہ کہنا دشوار ہوتا۔''

ای طرح قاضی اسدؒ کے عہد ہُ قضا کے زمانہ میں سی فقیہ نے ابن قاممؒ کی تنقیص کی اوران کی روایت حدیث پر جرح کی۔ جب اسد کوخبر ملی تو انہوں نے اس کی تفتیش کر کے اس فقیہ کوشکین سزادی اورانہیں بری طرح بنوایا۔

الغرض اسدیہ کی تیسری نقل یمی''المدونۃ الکبریٰ''ہے۔صرف ان دونوں میں چندمسائل کا فرق ہے اور اس کتاب ہے دور حاضر تک بھی کتاب فقہ مالکی کی سب ہے بڑی اور متندترین کتاب خیال کی جاتی ہے۔

''المدونة' پہلی مرتبہ ۱۳۲۷ ہجری میں مطبع خیر بید مصر سے جارجلدوں میں شائع ہوئی۔
اگر چداس مطبوعہ نسخہ میں الاسدیہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ بحنون کے مصر جانے کے بعد ضابطہ
کے لحاظ سے ان کی تملیک ہے کاحق بحنون کو بھی حاصل ہو چکا تھا۔ نیکن اہل علم وخیراس حقیقت سے
قشاہیں کہ بیاصل کمائی اسد ہی کی ہے اور امام بحنون نے بھی بخو بی اس کا اعتراف کیا ہے چنانچہ
ابن فرحون نے بھی اپنی کمآب میں امام بحنون کے وہ کلمات درج کئے ہیں جو انہوں نے المدونہ
کے متعلق ظاہر کئے ہتھے اور اس نے المدونہ کے تمام شروح وحواثی اور ملحصات وغیرہ کو اسد کے

ترجمه میں لاسدیہ بی کی طرف منسوب کیا ہے۔ چنانچے رقمطراز ہے:

قال سحنون عليكن بالمدونة فانها كلام رجل صالح و روايته وكان يقول انما المدونة من العلم بمنزلة ام القران تجزى في الصلواة عن غيرها ولا يجزى غير عنها (١)

سحون کا قول ہے کہ ''تہہیں اس مدة ندکوا ہے لئے اا زم کرلیما چاہئے۔وہ ایک صالح محف (ابن قاسم) کا کلام ہے اورایک صالح محف (ابن قاسم) کا کلام ہے اورایک صالح محف (اسد) کی روایت ہے اور سحنوں کہا کرتے تھے۔ یہ مدوّنه علم میں وہی درجہ رکھتی ہے جونماز میں ام القران کا ہے۔ نماز میں اس کے علاوہ دوسری صورتیں پڑھنے کی اجازت ہے ، لیکن اس کے بغیر کوئی نماز جائز نہیں۔''

اس کے گویاعلم کی تکیل مدق نہ کے بغیرممکن نہیں رہی۔ مدق نہ کے ساتھ دوسری کتابیں بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔علامہ ابن فرحون اس کے بعد مزید لکھتے ہیں:

افرغ الرجال فيها عقولهم وشرحوها وبينوها فما اعتكف احدعلي المدونة ودراستها الاعرف في ورعه وزهده (٢)

''لوگوں نے اس میں آئی خوب طبع آز مائیں کی ہیں، شرحیں لکھی ہیں اوراس کی توضیح سیں کی ہیں۔ اوراس کی توضیح سیں کی ہیں، شرحیں لکھی ہیں اوراس کی توضیح سیں کی ہیں، ایسا کو کی میں ایسا کو کی میں ایسا کو کی میں ایسا کو کی میں ایسا کے ذرید دورع کا قائل نہ ہوا ہو۔''

فقہی مسلک : الاسدیہ کے متعلق جس واقعہ کا ذکر سطور بالا میں ہوا،اس کے بعد قاضی اسد فقہ ہی مسلک : الاسدیہ کے متعلق جس واقعہ کا ذکر سطور بالا میں ہوا،اس کے بعد قاضی اسد فقہ فقہ مطابق فتو کی دینے گئے، پھرعہد و قضایر مامور ہونے کے بعد تو تقریباً تمام معاملات کے فضلے فقہ حفی کی دو ہے کرتے تھے، کیونکہ ایک طرف ان کے نسخہ کے مسائل امام بحنون کے نسخہ سے مقابلہ کرنے کے باعث کلیے مشتبہ ہوگئے تھے، اس کے مطاوہ مسائل معلومات میں جس قدر جزئیات کرنے کے باعث کلیے مشتبہ ہوگئے تھے، اس کے مطاوہ مسائل معلومات میں جس قدر جزئیات دولت عباسہ کی مربری کی وجہ سے فقہ خفی میں منضبط ہوگئے تھے، وہ الاسدیہ میں موجود نہ تھے۔ دولت عباسہ کی سربری کی وجہ سے فقہ خفی میں منضبط ہوگئے تھے، وہ الاسدیہ میں موجود نہ تھے۔ دولت عباسہ کی سربری کی وجہ سے فقہ خفی میں منضبط ہوگئے تھے، وہ الاسدیہ میں موجود نہ تھے۔ دولت عباسہ کی سربری کی وجہ سے فقہ خفی میں منضبط ہوگئے تھے، وہ الاسدیہ میں موجود نہ تھے۔ دولت عباسہ کی سربری کی وجہ سے فقہ خفی میں منضبط ہوگئے تھے، وہ الاسدیہ میں موجود نہ تھے۔ دولت عباسہ کی سربری کی کی وجہ سے فقہ خفی میں منصبط ہوگئے تھے، وہ الاسدیہ میں موجود نہ تھے۔ دولت عباسہ کی سربری کی کی وجہ سے فقہ خفی میں منصبط ہوگئے تھے، وہ الاسدیہ میں موجود نہ تھے۔ دولت عباسہ کی سربری کی کی وجہ سے فقہ خفی میں منصبط ہوگئے تھے، وہ الاسدیہ میں موجود نہ تھے۔ دولت عباسہ کی ایکان سے دولت عباسہ کی دولت کی دولت عباسہ کی دولت عباسہ کی دولت کی دولت عباسہ کی دولت عباسہ کی دولت کی دولت عباسہ کی دولت کی

''اسد نے ابن قاسم کے خط کو قیول نہیں کیا اور اپنی کتاب موسومہ الاسدیہ پر اعتماد کئے رہے۔'' رہے۔ پھراہل عراق (احناف) کے ندہب کی اشا وت کرنے لگے۔''

<sup>(</sup>۱)الا يباخ المذ بب صني ٩٨ \_ (۲) معالم الايمان ج اسنيه ١

اس طریقہ سے قاضی اسد افریقہ میں فقہ حفی کے سب سے بڑے علمبر دار بن گئے اور یہ قدرة مالکیوں کونا گوارگز رااوران کے فلاف مختلف افواہیں پھیلائیں، جن میں ایک یہ بھی تھی کہ انہیں امام مالک سے شرف کلمذ حاصل نہیں ہوا، اس کا انداز ومقدی (۳۷۵ھ) صاحب احسن التقاسیم کی ایک روایت سے ہوتا ہے، جے اس نے کسی افریقی سے س کر اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، وہ رقمطراز ہے:

میں نے بعض اہل افریقہ ہے سوال کیا کہ تمہارے یہاں امام ابوصنیفہ ؑ کا مسلک کیونکر پہنچا، حالانکہ وہ تمہارے راستہ میں نہیں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ:

ا۔ ہمارے یہاں سے وہب بن وہب مالک کے یہاں سے فقہ ورگرعلوم میں ماہر ہوکر والیس آئے تو اسد بن عبداللہ پران کی جلالت شان اور کبرنفس کی وجہ سے بیشات گذرا کہ وہ وہ ب کے سامنے درس کے لئے زانو ئے ادب تہہ کریں۔اس لئے انہوں نے براہ راست امام مالک کی طرف رخ کیا، لیکن وہ اس زمانہ میں بیار تھے، جب انہیں وہاں تھہر ہے ہوئے کچھ زمانہ گذر گیا اور امام مالک صاحب فراش رہ تو انہوں نے قاضی اسد سے فرمایا کہتم وہ ب کے پاس چلے جاؤ، میں نے لوگوں کوسفر کی تکلیفوں سے بچائے کے لئے انہیں اپناتمام علم ودیعت کردیا ہے۔ جاؤ، میں مالک کا بہ ارشاد قاضی اسد براہ رہوگی گراں گذرا، وہ امام مالک سے مالویں ہوکر کسی السے خص

امام ما لک کابیارشاد قاضی اسدٌ براور بھی گرال گذرا، وہ امام ما لک کے مایوں ہوکر کسی ایسے خض کی جنتو میں لگے، جوملمی و قارمیں ان کے ہم پلہ ہو،لوگوں نے امام محدّ صاحب ابی حنیفہ کا نام بتایا۔

۲۔ چنانچہوہ امام محکر کی خدمت میں حاضر ہوئے ،انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا اور بڑی توجہ سے بیش آئے اور ان کی ذکاوت ذہانت اور تصیلِ علم کے شوق سے متاثر ہوکر بڑی جانفشانی سے علم فقد یڑھایا۔

سر۔ جب قاضی اسد کی علمی استعداد قابل اطمینان ہوگئ تو امام محکہ ؒنے انہیں حنفی ندہب کا علمبر دار بنا کرمغرب کی طرف بھیجا، جہاں پہنچ کرانہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا اور مغرب میں فقد حنفی کے لئے بہت عمد وزمین تیار کر دی ،لوگ فروعات میں ان کی نکتدس نگاہ دکھے کر حیرت کرتے اور وہ 'یسے دقیق مسائل بیان کرتے جنہیں لوگوں نے بھی سنا نہ تھا، تلاند ، کی بڑی جمات طقہ بگوش ہوگئ اور انہیں تلاندہ نے مغرب کے گوشہ گوشہ میں بہنچ کر اس ندہب کی ایسی ترویج کی کہ دومغرب کے تمام افق پر چھا گیا۔ (۱)

<sup>(</sup>١) احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم معني ٢٣٧\_٢٣٨

یہ کسی ماکئی المسلک افریقی کا بیان ہے، اس میں قاضی اسد کے مدیداور مراق کے سفر کے متعلق جو باتیں ہیں، وہ قطعی ہے اصل ہیں۔ اس کے سیجے حالات اوپر متندروا بیوں سے گزر چکے ہیں۔ پھر وہب بن وہب کے متعلق جو بچھ لکھا گیا ہے وہ امام مالک کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، ورنہ وہب "تو قاضی اسد" کے قیام مدینہ کے زمانہ میں وہیں موجود ہے۔ اس روایت میں امام مالک ہے موطا پڑھے سے بھی انکار کیا گیا ہے۔ حالانکہ جوروایتیں اس سلسلہ میں اوپر گذر پھیں، قاضی عیاض نے بھی اس فہرست میں قاضی اسد" کا تام رکھا ہے، جنہوں نے امام مالک سے موطا پڑھی تھی۔

و و مرے پیراگراف میں راوی کا جو بیان درج ہاں میں بید واقعہ یجی نہیں کہ امام محمد نے انہیں نہ اور کا جو بیان درج ہاں میں بید واقعہ کی کہ انہا کہ کا انہیں ند بہب حنفی کا علمبر دار بنا کر افریقہ بھیجا، اگر ایسا ہوتا تو وہ مصر میں تھیم کرعبدالرحمٰن بن قاسم ہے ''الاسد یہ''مرتب ندکرتے۔

ای شم کی روایتوں کی بنیاد پر بیشہرت بھی دی گئی کہ قاضی اسد ؒنے اس واقعہ کے بعد مالکی نم ہمب ترک کر کے حفی فد ہب قبول کرلیا ،لیکن جہاں تک روایات اور قیاسات سے انہیں دیکھا جاسکتا ،اس کی تائیز نہیں ہوتی۔قاضی اسد ؒ کے فقہی نہ ہی کے متعلق سب سے متوازن و بہتر رائے جعفر القصیر کی ہے، و ولکھتا ہے:

كان اسمد امام العراقيين بالقيروان كافة مشهورا بالفضل والدين ودينه ومذهبه السنة

''اسد قیروان میں احناف کے امام ہتھے علم وفضل اور دینداری میں شہرت تامہ رکھتے تھے ، اوران کادین و ندہب 'سنت' تھا۔''

اس بیان کے آخری فقرہ "دینه و مذہبہ السنة" ہے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی وسعت نظر اور اجتہاد کے ساتھ سنت بر عمل کرتے تھے، اور جہاں تک افراء کا تعلق ہے، وہ فقد خفی کے مطابق دیتے ، تاہم المل علم نے انہیں ہر دور میں مالکی ند ہب کا پیرو سمجھا، چنا نچہ مالکی ند ہب کا پیرو سمجھا، چنا نچہ مالکی فیہ بکے فقہاء کے حالات میں طبقات کی جو کتا ہیں مختلف زبانوں میں کھی گئیں، ان میں "مالکی فقیہ" کی حیثیت سے قاضی اسد " کا نام موجود ہے، برخلاف اس کے فقہائے احماف کے طبقات کی حیثیت سے قاضی اسد " کا نام موجود ہے، برخلاف اس کے فقہائے احماف کے طبقات کی حیثیت سے قاضی اسد " کا نام میں قاضی اسد " کا نام میں مالا منہیں ملتا۔

منصبِ قضاء پر تقرر: \_ کمال تفقه وافتاء کے باعث عہدۂ قضاء پر بھی مامور ہوئے ،جس

ز ماندمیں وہ افریقہ آئے ،عبداللہ بن غانم قیروان کے قاضی القصاۃ ( جیف جسٹس ) تنھے وہ قاضی اسد ؑ کے قدر دان اور ان کے علم وضل کے معتر ف تنے ، جب تک زندہ رہے ، مسائل ومعاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہے۔ (۱)

ان کی وفات کے بعد اواج میں ایک دوسر ہے اہل علم ابو محرز اس عہد ہ پرسر فراز کئے گئے ،
پھرافریقہ کے شیوخ وعلا ، نے قاضی اسد کوممتاز عہدہ پر مامور کرنا چاہا۔ چنا نچے علی بن حمید نے
والی افریقہ زیادۃ اللہ کے سامنے قاضی اسد کی ملمی مرتبت ، فضل و کمال اور شہرت کا تذکرہ کرکے
اس خواہش کا اظہار بھی کیا ، لیکن ابو محرز کو دولت اغلب ہے بانی ابرا نہیم بن اغلب نے اس عہدہ پ
نامزد کیا ،اس لئے زیادۃ اللہ نے انہیں معزول کرتا مناسب نہ سمجھا اور اس کی یہ دوسری شکل اختیار
کی کہ قاضی اسد کو میں سام بھری میں اس عہدہ میں مساوی حیثیت سے ابومحرز کا شریک بناویا۔
یہ اسلامی حکومت میں بہلی مثال تھی کہ ایک بی عہدہ پر ایک بی حیثیت اور اختیار کے ساتھ دوقحض
مامور کئے جا کمیں۔

قاضی اسد کا بی تقرر قدر ۃ ابومحرز کونا گوار گذرا۔ علاوہ ازیں ان دونوں میں کسی قدر ملمی چشک موجود تھی۔ اب بیہ معاصرانہ چشمک پہلے ہے زیادہ تیز ہوگئی اور باہمی مسابقت کے جذبات پیدا ہوگئے اور بھی بھی مناظرہ ومجادلہ تک نوبت پہنچ جاتی۔ ان دونوں کی چشمکوں کے ایک ہے زیادہ واقعات صاحب معالم وغیرہ نے تفصیل ہے لکھے ہیں اور ان دونوں کے علم وضل کاموازنہ کیا ہے۔ مصنف معالم کی رائی ہے:

'' قاضی اسدٌ ،ابومحرز ہے علم ونفنل میں زیاد ہ تھےاورانہیں فقہ پربھی زیادہ عبور حاصل تھااور ابومحرز اگر چہ قاضی اسدؒ ہے علم وفقہ میں کم پایہ تھے گربعض اوقات (مسائل کے جواب میں )حق ان کے ساتھ رہتا تھا۔''

اس کے بعد 70 ہجری میں منصور طبتدی نے زیادہ اللہ کے خلاف خروج کیا اور دارالسلطنت قیروان پر قابض ہوگیا۔منصور کے متولی ہونے کے بعد قاضی ابومحرز اور قاضی اسدٌ دونوں اس کے باس کی مجلس میں سلطنت کے اعیان اور فوج کے متاز قائد مین موجود ہے ،منصور نے ان دونوں کے عہد ، وقضا کی مناسبت سے ان کے سامنے زیادہ اللہ کے مظالم بیان کئے اور دونوں کی رائے طلب کی ،ابومحرز نے موقع موکل سے خاکف ہوکراس کے بیان کی تائید کردی ،لیکن قاضی

<sup>(</sup>۱)معالم الايمان ج ٢صغحا١

اسد نے صاف کوئی سے کام لیا اور نہ صرف ہید کہ منصور کے بیان کی تر دید کردی بلکہ اے ظالم مخمرایا۔ بین کر ایک فوجی افسر تکو ارسونت کر قاضی اسد کے سر پر کھڑا ہو گیا، مگر معاملہ فوراً رفع دفع ہو گیا، اس کے بعد بید دونوں لوٹ آئے اور خاکف رہے کہ چرکوئی نا گوار صورت چیش نہ آئے۔

زیادۃ اللہ نے الاسے میں منصور پرغلبہ حاصل کرلیا اور قیروان پرقابض ہوگیا۔منصور کے روبرواسداور محرز کی جو گفتگوہوئی تھی،وہ امیرزیادۃ اللہ کے کانوں تک پہنچ چکی تھی،ای بناء پرزیادۃ اللہ نے دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد ابو محرز کوعہدہ قضائے معزول کردیا اور قاضی اسد السی عہدہ پرفائز رہے،اوراب وہ افریقہ کے تنہاء قاضی القصناۃ ہتے۔

افریقہ کے اعیان وعلاء قاضی اسد کے عہد و قضا کا احترام اور لحاظ اس کے شایان شان کرتے تھے۔ایک مرتبہ قاضی اسد کے پہال کے چندمعزز الل علم بحون بن سعید ،عون بن یوسف اور ابن رشید کو اپنی مجلس میں طلب کیا اور کسی مسئلہ میں ان کی رائے وریافت کی ، بحون کے ساتھیوں نے بحون سے دبہ یوچھی تو انہوں نے کہا:

'' مجھے خوف ہوا کہ ہم ان کی خدمت میں اس حال میں پنچے تھے کہ باہم دوست تھے اور ان کے پاس سے نکلتے تو ایک دوسرے کے دشمن ہو ہتے۔''

قاصی اسلا کے زیر قیادت صقلیه کی فتے: والی افریقه زیادة الله بن ابراہیم نے جب الله علی صقلیه برحمله کرنے اورائے دارالاسلام بنانے کا ارادہ کیا تو اس نے افریقه کے اعیان علاء، فقهاء اور الل رائے کی ایک محلس مشاورت منعقد کی ، جس میں قاضی اسد "بہت پیش پیش میش دے اور درحقیقت انہی کی رائے اور مشورہ سے صقلیه برحملہ کا یلان قطعی طور برطے یا یا تھا۔

ای باعث جب امیرزیادة الله نے صقلیه پرحمله آورفوج تیار کرلی تو اس کی سپه سالاری کے اس کی نظر استخاب قاضی اسد پر بڑی۔ انہیں جب امیر کے اس فیصله کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس کی نظر استخصری کے اس جدید منصب کو قبول کرنے میں کسی قدر پس و پیش کیا اور امیرزیادة الله ہے عرض کیا کہ:

'' مجھے منصب قضاء جیسے دین منصب ہے الگ کر کے توج کی امارت سپر دکی جاتی ہے؟'' زیادہ اللہ نے اس کا جواب ان الفاظ میں دیا:

"" تم عہدو قضاء پر بھی فائز رہواورلشکر کی آمارت بھی تمہارے سپرد کی جاتی ہے جواپنے اعزاز اور رتبہ میں عہدو قضاے زیادہ بلند ہے، میں تمہارے لئے قضاء کا اختساب بھی باتی رکھتا

ہوں اور تہمیں" قاضی امیر" سے خطاب کیا جائے گا۔"

اس کے بعد عہد ۂ امارت فوج اور منصب قضا دونوں کی سندیں لکھ کرامیر نے ان کے حوالہ کیس ، قاضی اسدٌ کے سواخ نگاروں نے نہایت والہا نہ انداز میں لکھاہے:

'' یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ افریقہ میں اس سے پیشتر ان دوجلیل القدرعہدوں پر کوئی صخص بیک وقت فائر نہیں ہوا تھا۔'(۱)

قاضی اسدُ کی سپہ سالاری کا ایک اچھا بتیجہ بین لکا کہ افریقہ کے معزز اہلی علم ان کی ہمر کا بی کا شرف حاصل کرنے کے لئے کاروال در کاروال نوج میں بھرتی ہونے گئے۔ یہاں تک کہ مورخین کا بیان ہے کہ قاضی اسدٌ کی شخصیت کی کشش افریقہ کے عزلت گزیں صوفیہ کو بھی ان کے ججروں سے باہر نکال لائی۔

بہر حال قاضی اسد کی سرکردگی میں یوم شنبہ ۱۵ رہے الاول ۲۱۲ھ ایک کا ۲۸ء کو دس بزار منتخب سرفر وشوں کالشکر صقلیہ کو وار الاسلام بنانے کے لئے قیر وان سے روانہ ہوا۔ یہ جنگی بیڑا سات سو جہاز وں پر مشتمل تھا، جن میں سات سو سوار اور دس بزار بیادہ فوج تھی، یہ بیڑا ۱۸۱ رہے ۲۱۲ھ اسلام کے کہا کہ کوصقلیہ کے ساطی شہر مازر میں کنگر انداز ہوگیا۔ (۲) اور اس شہر کو بلاکسی زحمت و مزاحمت کے قبضہ میں کرلیا اور پھر سید سالار قاضی اسد آنے بہیں مورچہ بندی کر کے دشمن کا انظار شروع کر ویا، کیمن تمین میں روز کے شدید انظا کے باوجود بھی دشمن کی فوجیس نظر نہیں آئیں۔ چنانچہ قاضی صاحب نے مازر کے قلعہ پر فتح و نظرت کا حجمنڈ الہرانے کے بعد چین قدمی کی اور مقام مرج پہنچ صاحب نے مازر کے قلعہ پر فتح و نظرت کا حجمنڈ الہرانے کے بعد چین قدمی کی اور مقام مرج پہنچ کے ماحب نے مازر کے قلعہ پر فتح و نظرت کا حجمنڈ الہرانے کے بعد چین قدمی کی اور مقام مرج پہنچ

حکومتِ صقلیہ نے اپنی حربی تیار پول کے علاوہ حکومت تسطنطنیہ اور وینس ہے بھی امداد طلب کی تھی۔ چنانچہ ان تینوں حکومتوں کامشتر کہ عظیم الشان شکر اسلامی فوج ہے مقابلہ کے لئے مرتی پہنچا اوراس طرح ایک طرف دی ہزار بے وطن سپاہی صف آ راء تصاور دوسری طرف ڈیڑھ الکھ زرہ بکتر رومیوں کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ (۳) قاضی اسد لوئے جنگ اپنے ہاتھ میں سنجا لے ہوئے ہتے ، مجاہدین اسلام دم بحرکولرزہ براندام ہوکررہ گئے۔قاضی صاحب نے جونمی اس کیفیت کو محسوں کیا نہایت جوش وخروش کے ساتھ سامنے آئے اور بلند آ واز سے سورۃ لیمین علاوت فرمائی، بھرمجاہدین کو خطاب کیا:

<sup>(</sup>۱) سعالم الإيمان ج معني اورياض المنوس مني ١٨١\_(٢) ابن الحير، ج ٢ صني ٢٣٣٦\_(٣) نهاية الادب مني ٣٣٩

مورخین لکھتے ہیں کہ قاضی اسدٌ کا خطاب ایسا برخل اور ولولہ انگیز تھا کہ اسلامی فوج کی ہمت وشجاعت پھرعود کرآئی اور ایسامعلوم ہونے لگا کہ ان میں کا ہر فردا پی تشنہ تکواروں کی بیاس بجھانے کے لئے بے قرار ہے۔ (۱)ای خطاب میں قاضی اسدٌنے کہا:

''مجاہدو! میساحل کے وہی مجم میں جورو پوش ہوکے یہاں جمع ہوگئے ہیں۔ بیتو تمہارے بھاگے ہوئے غلام ہیں ،ان ہے کہیں خا کف نہ ہوجا تا۔''

قاضی اسد این ندکورہ بالا الفاظ کو کنگناتے ہوئے آگے ہر جھاور رجز خوانی کرتے ہوئے رومیوں پرٹوٹ پڑے۔ مجاہدین نے بھی تکواریوں سہنجالیں اور فوج کے اس جنگل میں گھس گئے اور گھسان کی لڑائی ہونے گئی۔ رومیوں نے ساراز ورقاضی اسد پرصرف کیا ادرانہی پر پے در پے حملے کرتے گئے، جس کا وہ بھی پامردی سے جواب دیتے رہے اور گو وہ زخموں سے شکتہ حال ہوگئے، مگر لوائے جنگ ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ یہاں تک کہ جس ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ خون سے تر ہوگیا، مگر قاضی اسد نے اسے سرتگوں نہ ہونے دیا۔

آخررومیوں کے پائے ثبات میں لغزش آئی، نڈی دل فوج درہم برہم ہونے لکی اوروہ خیمہ وخرگاہ چھوڑ کر بھاگئے گئے، فلاصہ بیہ کہ صقلیہ کا بیہ پہلامعر کہ مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ اس پہلی معرکہ آرائی میں سب ہے نمایاں کارنامہ خودا میر کشکر قاضی اسد کا تھا۔ زیادۃ اللہ نے قاضی اسد کے فتح وظفر کا مر دہ فلیفہ دفت مامون کو بھیجا اور اس کی شہرت تمام عالم اسلامی میں پھیل گئی۔ وفات: ۔ قاضی اسد نے برز مین صقلیہ میں اسلامی حکومت کا جھنڈ الہرانے کے بعد مر یہ چیش قدمی کی اور مرقومہ کا محاصرہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ محاصرین اور محصورین دونوں اپنے بعض خاص حالات کی وجہ سے بخت پریشان اور عاجز آگے محاصرین اور محصورین دونوں اپنے بعض خاص حالات کی وجہ سے بخت پریشان اور عاجز آگے کا سادلہ برابر جاری رہا، تیروں کا تادلہ بھی ہوتار ہتا تھا۔ (۲)

محاصرہ کی بہی حالت قائم تھی کہ اسلامی گئٹر پرایک نی افقاد آپڑی ۔ لڑائیوں کا جوسلسلہ قائم تھا، اس میں اتفاق ہے امیر لشکر قاضی اسد مجھی زخمی ہو گئے۔ زخم اتنا کاری تھا کہ وہ اس ہے جانبر نہ ہو سکے ادر انہی زخموں کی تاب نہ لاکر حالت محاصرہ ہی میں بماہ رئیج الآخر سالا ہے/ ۸۲۸ء علم و نضل اور شجاعت وشہامت کابی آفقاب غروب ہوگیا۔ فاتح صقلیہ اسی زمین کا پیوند بنا جے وہ اسپنے

<sup>(</sup>۱) معالم الأيمان ج معنى ١٥٠ ـ (٢) ابن اشير -جلد ٢ صغيه ٢٣٧ وابن خلد ون ج مه صغيه ١٩٩

فتوی اور فتح مندی ہے دارالاسلام قراردے چکا تھا۔

قاضی اسدُ کی وفات ہے افریقہ میں گھر گھر صفِ ماتم بچھ گیا۔خود زیاد ۃ اللّہ کواس کا نہایت غم ہوا۔ان کے مرقد پر ایک مسجد تغمیر کی گئی۔ نیز قیروان میں بھی ان کی یادگار کے طور پر ایک مسجد بنائی گئی،جس پر'' اسدین فرات'' کندہ ہے۔ (۱)

نوٹ : \_ قاضی اسدٌ بن فرات کے ندکورہ بالاسوانے و کمالات بعض ضروری ترمیمات اورحوالوں کے اضافہ کے ساتھ تاریخ صقلیہ مؤلف مولا تاریاست علی ندوی مرحوم سے ماخوذ ہیں ۔

## حضرت اسدبن موسئ مصرى رحمة اللدعليه

اہل قلم اتباع تابعین میں اسد بن موئی کا نام کافی ممتاز ہے۔ ان کی مرتبہ مسند حدیث کی قدیم ترین تصانیف میں شار کی جاتی ہے۔ ان کا تعلق خاندان بنی امیہ سے تھا۔ عہد بنی امیہ اپنے حکام وعمال کی بدعنوانیوں اور کجر ویوں کے باعث بہت بدنام ہے، لیکن ریب بھی حقیقت ہے کہ اسلامی علوم وفنون کی اس عہد میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ خاص طور سے حدیث کی اشاعت وقد وین کے اعتبار سے بیز مانہ بہت نمایاں اور ممتاز ہے۔

نام ونسب: - نام اسداور والدكااسم گرامى موئ تفا، جومشهور خليفه وليد بن عبدالملك كے يوت عند الملك كے يوت عند الملك كے يوت عند الملك ك

اسد بن مویٰ بن ابراہیم بن الخلیفہ ولید بن عبدالملک بن مروان بن الحکم الاموی(۱)
حدیث میں غیر معمولی ژرف نگائی کی وجہ سے اسدالسنہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔
ولا دت اور وطن: ۔ آپ کی پیدائش ۱۳۳ ہجری میں بمقام مصرعین اس پر آشوب وقت میں
ہوئی جب دریائے زاب کے کنار ہے سفاح کے چھا عبداللہ بن علی اور مروان ٹانی کے درمیان
فیصلہ کن جنگ ہورئی تھی۔ اس میں بنوامیہ کا آفاب قبال ہمیشہ کے لئے غروب ہوگیا۔ اسدالسنة
کے مولد کے بارے میں ایک قول بھرہ کا بھی ملتا ہے ، کین وہ تھے نہیں ہے۔ (۲)
شیورخ: ۔ ان کے مشہور وممتاز اسا تذہ میں بیتام ملتے ہیں۔

شعبہ، جماد بن سلمہ، عبدالعزیز بن الماحیشون، ابن ابی ذئب، شیبان، روح، لیث بن سعد، معاویہ بن صالح، محمد بن طلحہ، سب سے بزرگ شخ جن سے اسدالت کوشرف تلمذ حاصل ہوا، یونس پن ابی اسحاق ہیں۔ (۳)

فضل و کمال: ـ ان کے فکر ونظر کا خصوصی جولا نگاہ علم حدیث تھا۔ حدیث میں ان کے غیر معمولی انہاک نے دوسرے علوم کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ امام بخاریؓ نے انہیں مشہور الحدیث قرار دیا ہے۔ (۴)

جرح وتغديل: - امام اسدالنة كے حفظ وا تقان اور ثقابت وعدالت كا اعتراف تمام علاء

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ، ج اصفح ۳۷۸\_(۲) تبذيب النبذيب ج اصفح ۲۷\_(۳) ايضاً صفح ۲۷\_(۳) تذكرة الحفاظ ج ۱ صفح ۳۲۸\_

نے کیا ہے، ابن حماد صنبلی رقسطراز ہیں: هو احد المثقات الا کیاس (۱) علاو وازیں امام نسانی، علی ابن مانع، بزاراور ابن یونس نے بھی بھراحت تصدیق وتوثیق کی ہے۔

صرف ابوسعید بن بونس نے اپنے ایک قول میں انہیں غریب الحدیث اور علامہ بن حزام
نے منکر الحدیث کہا ہے، لیکن بقول حافظ ذہبی ہے تضعیف چنداں لائق اعتبان ہیں، کیونکہ ائمہ کی
اکثریت ان کی ثقابت بر منفق ہے۔ اگر ان کی بعض روایات میں کوئی سقم نظر آتا ہے تو وہ بعد کے
رواۃ کے ضعف کی بناء بر ہے۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اس کی تصریح کی ہے۔ (۲)
تلا فدہ: ۔ ان کے دامانِ فیض ہے مستفید ہونے والوں میں احمد بن صالح، عبدالملک بن
عبد بن سلیمان مرادی، مقدام بن داؤد الرعینی، ابویزید یونس القراطیسی اور محمد بن
عبدالرحیم البرقی کے اسائے گرامی لائق ذکر ہیں۔

وفات: \_محرم ٢١٣ جيس بمقام معرر حلت فرمائي \_ (٣)

تصنیفات: ۔ ان کے اہل قلم ہونے کی شہادت تمام تذکروں ہے ملتی ہے، کین تلاش و تحقیق کے بعدان کی تصانیف میں صرف کتاب الزید اور منداسد ہی کا پیتہ چل سکا ہے۔ (۳) مصر میں سب سے پہلے انہی نے مندمرتب کی ، جوتمام مسانید میں سب سے قدیم تنظیم کی جاتی ہے، کیکن ابھی اس کے کسی مخطوطہ کا علم نہیں ہوسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) شدرات الذهب ج امنی ۲۷\_(۲) میزان الاعتدال ج امنی ۹۷\_(۳) حسن الحاضرة ج امنی ۱۳۵\_(۳) الرسالة المنظر ذصنی ۵۳

# حضرت اسرائيل بن موسىٰ بصرى رحمة الله عليه

امام رئے بن مبیح کی طرح اسرائیل بن موک" نے بھی سرزمین ہندکوا ہے ورود ہے مشرف کیا تھا۔ تا جرکی حیثیت نے ہندوستان میں ان کی آ مدورفت کثرت سے ہوتی تھی۔ ای بناء پر ''زبل العند'' ان کا لقب پڑگیا تھا۔ رئیس التا بعین امام حسن بھریؓ ہے خصوی تلمذ عاصل تھا۔ افسوس ہے کہ تذکرہ نگاروں نے ان کے ساتھ بہت ہی کم اختناء کیا ہے، ای وجہ سے طبقات و تراجم کی کتابوں میں ان کے حالات نہ ہونے کے برابر ملتے ہیں اور جو ہیں بھی وہ انہائی تشنہ و تقص، بہرحال ہندوستان ہے تعلق رکھنے والے اس بزرگ محدث کے بارے میں جومعلومات بہم بہج تھیں وہ ذبل میں چیش کی جاتی ہیں۔

تام ونسب: ۔ نام اسرائیل اور ابوموی کنیت تھی۔ والد کا نام موی تھا۔ اس کے بعد کا سلسلہ نسب نامعلوم ہے۔ ان کی کنیت باپ کے نام (۱) پر ہے۔ متقد بین ائمہ میں ایسی متعدد شخصیتیں گذری ہیں جن کی کنیت ان کے باپ کے نام پر ہے۔ علامہ سیوطیؓ نے تدریب الراوی میں ان کی تفصیل دی ہے۔

وطن: \_ عام تذکرہ نگاروں کے خیال کے مطابق اسرائیل بن موی کا وطن بھرہ ہے اورای کی نبست سے وہ بھری مشہور بھی ہوئے۔(۲)

شبیون: دهنرت ابوموی اسرائیل زمرهٔ انباع تابعین کاوه گل سرسد نقے، جنہول نے کبار
تابعین کی صحبت اٹھائی تھی، ان کا عہد علمی و علی حیثیت سے تاریخ اسلام کا ایک مثالی دورتھا۔ تمام
اسلامی مما لک علاء وصلحاء سے معمور تھے، بالحضوص سرز مین بھرہ اس وقت کا ایک اہم علمی و و بنی
مرکز خیال کی جاتی تھی۔ امام حسن بھری اسی خط علم پراپ فیض کا چشمہ جاری کئے ہوئے تھے،
جس سے دور دراز مما لک کے تشکان علم آ کر سیراب ہوتے تھے۔ حضرت ابوموی اسرائیل نے
ہمی اسی شنخ وقت کے سامنے زانوئے تلمذتہہ کیا اور ان کے دامن فیض سے پچھاس طرح وابستہ
ہوئے کہ زبان خلق نے ''صاحب الحن'' کا تمذشہرت عطا کیا۔

حضرت حسن بصری کے علاوہ انہیں اور بھی بہت ہے مشاہیرائمہاور کہارتا بعین ہے اکتساب

علم کاموقع نصیب ہوا، جن میں امام وہب بن مدید ، ابوحازم ، محمد ابن سیرین کے اسائے گرامی فائق ومتاز ہیں۔ (۱) ان میں سے ہر ہر فرد بجائے خود ایک دار العلم تفا۔ ان گنجهائے گرانمایہ سے حضرت ابومویٰ نے علم وضل کا کس قدر دافر حصد حاصل کیا ہوگا ، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔

تلا فدہ: ۔ دوسری صدی ہجری میں ابوموئ اسرائیل کی ذات گرامی اینے کونا گوں اوصاف و کمالات کی بناء پر مرجع خلائق بن گئ تھی۔ان کے آفتاب فیض کی کرنوں نے دنیا کے مختلف خطوں کومنور کیا تھا۔ چنانچہ ہندوستان بھی اس دولت بے بہا ہے محروم نہیں رہا۔

بھرہ جو کہ ان کاوطن اور مستقل جائے اقامت تھا، وہاں بھی ان کے صلعبائے درس فسال الله و قال الر مسول کے دلنواز تر انوں سے کو نتجتے رہے۔اس کے علاوہ کو فیہ اور مکہ بیس بھی انہوں نے درس صدیت کی مجلسیں گرم کیس۔

کوفہ میں ان کے درس وافادہ کا پنة اس ہے چلتا ہے کہ ان کے تلمیذرشید سفیان بن عیدینہ نے فضائل امام حسن کی حدیث اپنے استاد سے اس جگہ تی تھی۔ اس روایت میں جن سفیان کا نام آیا ہے ، حافظ ابن حجرنے بتفرح کے سفیان بن عیدینہ ہی قرار دیا ہے۔ (۲)

ای طرح مکہ میں درس حدیث کے متعلق ابومویٰ "کے ایک دوسرے شاگر دسین بن علی الجعفی کی بیشہادت ملتی ہے کہ انہوں نے مکہ میں ابومویٰ اسرائیل سے شرف ملاقات حاصل کر کے حدیث کا ساع کیا۔

علاوہ ازیں اور بھی بہت ہے مقامات ایسے ہوں گے جواس متحرک دارالعلوم سے فیق یاب ہوئے ہوں گے ۔ لیکن ان کا ذکر نہیں ملتا۔ بہر حال یہ حقیقت مسلم ہے کہ ابوموی اسرائیل کے حلقہ درس ہے جو بے شار طالب علم سند فراغت لے کر نکلے وہ آسان علم و دانش پر مہر و ماہ بن کر چکے۔ جس کا انداز ہ کرنے کے لئے درج ذیل چندا سائے گرامی بی کافی ہیں۔

حضرت سفیان توری ،سفیان بن عید، یکی بن سعیدالقطان ،حسین بن علی انجعفی ۔ (۳)
ثقا بہت وعد الرت : ۔ ان کے مرتبہ ثقابت وعدالت پریجیٰ بن معین ،ابوحاتم ،امام نسائی ،ابن
حبان جیسے ماہرین فن بیک زبان متفق ہیں اور اس پر سی کوبھی کلام کی جرائت نہ ہو تکی ۔ مزید برآ س
حضرت ابومویٰ اسرائیل کی ثقابت کا ایک نمایاں ثبوت یہ بھی ہے کہ کتب حدیث کے جامعین اور

<sup>(</sup>۱) ميزان الاعتدال ج اصفي ٩٤ وخلا مرتبذيب الكمال ج اصفي الاوزيمة الخواطر، ج اصفي ٢٣ وتبذيب المتهذ يب ج اصفيه ٢٦١ ـ (٢) فتح الباري ج ١٣ اصفي ٥٢ ـ (٣) تهذيب المتهذيب ج ١٣ صفي ٢١ ا

ائمہ نے اپنی کمابوں میں ان سے روایت کی ہے۔ امام بخاری جیسے محاط محدث نے بھی ان کی فضائل امام حسن والی روایت کو چار مختلف مقامات پر نقل کیا ہے۔ (۱) علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں بسندان سے روایت کی ہے (۲) اس کے علاوہ نسائی ، ترفدی اور ابوداؤ دیے بھی ان کی مرویات کو اپنی کمابوں میں درج کیا ہے۔

ایک اشتباہ اوراس کا از الہ: ۔ ندگورہ بالاتمام ائمہ حدیث کی توثیق کے باہ جودعلامہ ذہبی نے کھا ہے کہ محدث از دی نے حضرت ابومویٰ کی ثقابت جس کلام کرتے ہوئے قبول حدیث میں ان کی لینت (نرمی) کا ذکر کیا ہے۔ (۳) لیکن حافظ ابن ججر نے لکھا ہے کہ دراصل از دی کو اشتباہ اور سوء تقاہم ہوگیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابومویٰ اسرائیل بن مویٰ بھری کے زمانہ میں اس نام اوراس کنیت کے ایک اور مشہور اہل علم وضل بھی موجود تھے جو ابومویٰ یمانی کہلاتے ہیں ، اس نام اوراس کنیت کے ایک اور مشہور اہل علم وضل بھی موجود تھے جو ابومویٰ یمانی کہلاتے ہیں ، یمن کے دہنے والے تھے اور حسن اتفاق ہے وہ بھی وہب بن مدید کے شاگر دہتھ۔ یمن کے دہنے والے تھے اور حسن اتفاق ہیں :

وقال الازدى وحده فيه لين وليس هوالذى روى عن وهب بن منبة وروى عنه الثورى ذلك شيخ يماني وقد فرق بينهما غير واحد كماسياتي (٣)

" تنہا از دی ان میں زمی کے قائل ہیں۔ عالانکہ یہ ابوموی وہ نہیں جنہوں نے وہب بن منہ سے اور جن سے سفیان بن عیمینہ نے رواہت کی ہے، بلکہ یہ بین کے ایک بزرگ تھے، متعدد لوگوں نے ان دونوں کے درمیان تفریق کی ہے، جس کی تفصیل آ گے آئے گی۔''

اور پھر آ کے شخ بمانی کے ترجمہ میں بھی حافظ نے اس اشتباہ کا پردہ جاک کیا ہے، رقسطراز ہیں

ابوموسی شیخ بمانی روی عن وهب بن منبة عن ابن عباس "هن اتبع الصیدغفل" وعنه الثوری مجهول قال ابن القطان ذکر المزی فی ترجمه ابی موسی اسرائیل بن موسی البصری انه روی عن وهب بن منبة وعنه الثو ری ولم یلحق البصری وهب بین منبة وانما هذا اخر وقد فرق بینهما ابن حبان فی الثقات وابن جارود فی الکنی وجماعة . (۵)

<sup>(</sup>۱) خلامه تبذیب الکمال ج اصفحه ۳۱ ـ (۲) میزان الاعتدال ج اصفحه ۱۵ ـ (۳) ایستاً ـ (۳) تبذیب البجذیب ج اصفحه ۲۷ ـ (۵) تبذیب المجذیب ۲۵ اصفح ۲۵ ۲

"بیابوموی یمن کے ایک بزرگ ہیں، جنہوں نے ابن عباس کے واسطہ سے وہب بن مدہسے "من اتبع المصید عفل" کی روایت کی ہے اور ان سے توری نے مجہول روایت کی ہے۔ بیابی قطان کا قول ہے اور علامہ مزی نے ابوموی اسرائیل بن مصری بصری کے ترجمہ میں یہ جو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے وہب بن مدبہ سے اور انہوں نے توری سے روایت کی ہے (صحیح نہیں ہے) کیونکہ ابوموی بصری کا وہب بن مدبہ سے لقاء ثابت نہیں ، حقیقت یہ ہے کہ یہ دوسر سے بزرگ ہیں۔ ابن حبان نے نقات میں اور ابن جارود نے کتاب الکنی میں ان دونوں کے درمیان تفریق کی ہے۔

ہمندوستان سے روالط: - سرزمین ہندوستان آغاز اسلام ہی ہے آفاب نبوت کی کرنوں سے منور اور ہرعصر وعہد میں علاء وصوفیہ اور ہزرگان دین کی ایک بڑی تعداد سے معمور ہے۔
مسلمانوں کے قدم عہد فاروقی میں ہندوستان میں بڑچکے تھے اور پھر انکہ ومحد ٹین انفرادی اور
اجتماعی طور پر یہاں آتے رہے - حضرت ابوموی اسرائیل کے متعلق تمام محققین متفق ہیں کہ وہ
متعدد بار ہندوستان آئے اور ای وجہ سے ''نزیل الھند'' ان کا لقب ہی پڑگیا، گو کہ ان کی آمد
یہاں تجارت کی غرض سے ہوتی تھی، تاہم یہ نامکن ہے کہ اس متحرک درسگاہ نے اپنی علمی ودینی
فیوض یہاں نہ چھوڑ ہے ہوں۔

ہندوستان ہے حضرت ابومویٰ" کے تعلق کی صراحت سب سے زیادہ حافظ ابن حجرؓ نے فتح الباری میں کی ہے، لکھتے ہیں:

وهو بصرى كان يسافر في التجارة الى الهند واقام بها مدة(١)

''وہ بھری ہیں، تجارت کی غرض ہے ہندوستان کا سفر کرتے اور وہاں عرصہ تک مقیم رہتے ''

علامه معاني " ' ' نزيل الهند' ' كي نسبت رقم طراز بين :

ابوموسی اسرائیل بن موسی الهندی البصری کان ینزل الهند فنسب الیها. (۲)

''ابومویٰ اسرائیل بن مویٰ الہندی بھر ہ کے رہنے والے تھے۔ ہندوستانِ آ مدورفت کی وجہ ہے ان کی طرف مبسوب کئے گئے۔''

<sup>(</sup>۱) فتح الباريج ۵ صفح ۵۲ \_ (۲) الانساب للسمعاني ورق ۵۹۳

اس کے علاوہ امام بخاریؒ، علامہ ذہبیؒ، حافظ مقدی، خزرجی اور ابوحاتم رازی وغیرہ کبار
ائمہ دمحد ثین نے بھی حضرت ابوموئ اسرائیل کے ہندوستان سے تعلق کاذکر کیا ہے۔(۱)
آخری بات :۔ افسوس ہے کہ دوسری صدی ہجری کے اس متناز محدث اور تبع تابعی کے اس
سے زیادہ حالات بتانے سے تمام تذکر ہے خاموش ہیں ۔ حتیٰ کہ ان کے سنین ولا دت اور وفات
بھی نامعلوم ہیں۔

عافظ آبن جبر نے تقریب المتبذیب میں ان کا شارطقد ساوسہ میں کرایا ہے۔ جس سے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس طبقہ کے دوسرے رجال کی طرح حضرت ابوموی "کی وفات بھی اس صدی (دوسری صدی جبری) کے نصف آخر میں ہوئی ہوگی۔ جس طرح ان کے ہم عصر محدث اور مشہور تیج تا بعی ابوحفص رہے بن مبیح "کی رحلت والے انجری میں ہوئی۔

## حضرت اسرائيل بن يونس كوفى رحمة الله عليه

نام ونسب: -اسرائيل نام اورابو يوسف كنيت تقى - بوراسلسله نسب بي ب-

اسرائیل بن بونس بن افی اسحاق، عمر و بن عبدالله بن علی بن احمد بن ذی یحمد بن سیج بن سیج بن صعب بن معاویه بن کثیر بن ما لک بن جشم بن حاشد بن جشم بن خیوان بن نوف بن بهدان .. (۱) ولا دت . . • • ۱۰۶ بجری میں کوفہ کی مردم خیز سرز مین میں پیدا ہوئے ۔ (۲)

فضل و کمال: \_انہوں نے مرکزعلم کوفہ میں نشو دنما یائی اورا پنے فطری علمی ذوق کی بتا ، پروفت کے اکابر علم وفضل میں متاز حیثیت کے اکابر علماء کے فیصل میں متاز حیثیت رکھتا تھا۔ چنانچوان کے داداابواسحاق کاشار جلیل القدر تابعین میں ہوتا ہے۔ تمام علماء ومحققین نے بالا تفاق ان کی توثیق کی ہے۔

اسرائیل بن بونس اپنے انہی شہرہ آ فاق جدامجد سے خاص طور پرمستنفید ہوئے ، چنانچہ حضرت ابواسحاق سبعیؓ کی تمام مردیات انہیں از برخیس ییسٹی بن یونسؓ کہتے ہیں کہ:

قال لي احمى اسراتيل كنت احفظ حديث ابي اسحاق كما احفظ سورة من القران(r)

''مجھے ہے میرے بھائی اسرائیل نے بیان کیا کہ میں ابوسحاق سبیمی کی روایتوں کواس طرح یا دکرتا تھا جیسے قرآن کی سورۃ حفظ کرتا ہوں۔''

شبوخ: ۔ حضرت ابواسحاق سبعی کے علاوہ انہوں نے جن مشاہیرا ہل علم ہے اکساب فیض کیا۔ان میں سے بچھتام یہ ہیں۔

ساک بن حرب بهنمور بن المعتمر ،ابراہیم بن مہاجر،سلیمان الاعمش ،زیاد بن علاقہ ،زید بن جبیر، عاصم بن بہدلہ،اسلعیل السدی، مجزاۃ بن زاہر الاسلمی، عاصم الاحول، ہشام بن عروہ، پوسف بن الی بردہ(۴)

ورس وافا وہ: \_حضرت اسرائیل بن بونس نے خود بھی مختلف مقامات پر درس صدیث کی مجلسیں گرم کیس۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں ان کے بغداد کے درس کا ذکر کیا ہے۔ وہاں

(۱) ابن سعد ۱۹/۲ وتاریخ بغدادج برصفیه ۲۰ (۲) تهذیب المتهذیب جامنی ۲۲۳ (۳) میزان الاعتدال ج اصفیه ۹۷ و تذکرة الحفاظ ج اصفی ۱۹۳ (۴) تاریخ بغدادج برمنی ۲۰ وتهذیب بلعبذیب جامنی ۲۲ استی ۱۲۳ شائفین علم کا گروہ ان کے گرد اکٹھار ہتا تھا، ان سے مستنفید ہونے والوں کا حلقہ بہت وسیع ہے، جن میں درج ذیل ائمہ وعلما مِشہور ہیں۔

حضرت اساعیل بن جعفر، وکیع بن الجراح ،عبدالرحمٰن بن مهدی ،عبیدالله بن مویٰ ، ابوقعیم الفصل بن وکیبن ، اسود بن عامر شاذ ان ،محد بن سابق ،عبدالله بن صالح بین ، ابواحمه الزبیری ، نفر بن محمل ، ابوداؤ دالطیالسی ،عبدالرزاق بن ہمام ، یکیٰ بن آ دم ،محمد بن یوسف الفریا بی ،عبدالله بن رجاءالسعد انی ،احمد بن یوسف الفریا بی الجعد ۔ (۱)

قوت حافظہ:۔انہوں نے قوت حافظ بھی نہایت قوی پائی تھی۔امام احمہ بن طبل ان کے غیرِ معمولی قوت حافظہ پرتعجب کااظہار کیا کرتے تھے۔(۲)

حضرت يجي بن آوم كتب إن كه:

كنا نكتب عنده من حفظه (٣)

ہم ان کے درس میں ان کے حافظہ سے حدیثیں لکھتے تھے۔

جرح و تعدیل : - اکثر ائمه علماء نے حضرت اسرائیل بن یونس کی عدالت اور ثقابت کی شہادت دی ہے۔ حضرت ابوحاتم کہتے ہیں:

صدوق من اتقن اصحاب ابي اسحاق (٣)

''وہ ابواسحاق سبعی کے تلانہ ہیں سب سے زیادہ صدوق اور عادل ہیں۔''

امام احمد بن طنبل قرماتے میں:

اسرائيل ثبت الحديث

اسرائیل ثقه راوی ہیں۔

حضرت عجلی کا قول ہے "کو فی ثقة" امام نسائی " کابیان ہے۔ "لیسس به ہاسق" (۵) ابن سعد لکھتے ہیں:

> کان ثقة و حدث عنه الناس حدیثاً كثیراً (۱) وه ثقه تنے اوگ ان سے بكثرت حدیثیں روایت كرتے تھے۔

(۱) تذكرة الحفاظ جامغي ١٩١٩ و تاريخ بعَدادج معنى ٢٠ وتهذيب التهذيب جامغي ٢٦١\_(٢) ميزان الاعتدال جامغه ١٩٠ـ (٣) تهذيب التهذيب جامغي ٢٦٢\_ (٣) ميزان لا اعتدال ج امنى ٩٢ ـ (٥) تاريخ بغدادج ٢ م مني ٢١\_(٢) تهذيب التهذيب جامني ٢٢٣ حضرت ابن عدى كابيان ہے "هو مسمن يحتج به" ابن حبان نے كتاب الثقات بيس ان كاذكركيا ہے۔

ان کے علاوہ یکی بن معین ، ابونعیم ، امام داؤ داور نسائی وغیرہ نے بہت ہی واضح الفاظ میں حضرت اسرائیل بن بونس کو اصح الحدیث اور ثقة صدوق لکھا ہے۔ مزید برآ ل امام الجرح والتعدیل عبدالرحمٰن بن مہدی بھی ان ہے روایت کرتے ہیں۔(۱)

جن بعض علماء نے ان کی ثقابت پر کلام کیا ہے، ان کے بارے میں علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ حضرت اسرائیل بن بونس پر جرح کرنے والوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کی ثقابت مسلم ہے، چنانچہ وہ رقمطراز ہیں:

كان حافظاً صالحاً خاشعاً من اوعية العلم ولا عبرة بقول من لينه فقد احتج به الشيخان (٢)

'' وہ حافظ،صالح،متورع اورعلم کا ایک ظرف تھے، جولوگ ان پر کلام کرتے ہیں ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ شخین نے ان کوسند بنایا ہے۔''

علامہ ذہبی علاوہ ازیں میزان میں جرح کرنے والوں کے تفصیلی تذکرے کے بعد لکھتے ہیں:

قلت اسرائيل اعتمده البخاري في الاصول وهو في الثبت كاالاسطوانة

فلا يلتفت الى تضعيف من ضعفه. نعم. شعبة اثبته منه الا في ابي اسحاق(٣)

"اسرائیل بن یونس پرامام بخاری و مسلم نے بھی اعتاد کیا ہے اور ٹی الحقیقت وہ تثبت میں ستون کی مانندائل ہیں لبند اتفعیف کرنے والوں کی بات کی طرف دھیاں نہیں دیا جائے گا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ شعبہان سے زیادہ تو می ہیں، لیکن مرویات ابی اسحاق میں وہ بھی اسرائیل کے ہمسر نہیں۔ ' اسمہ کا اعتراف نیا ہے۔ امام شعبہ سے کسی نے حضرت ابواسحاق سبعی کی روایت کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے فرمایا:

سلوا فيها اسرائيل فانه اثبت فيها مني.

''اس کے بارے میں اسرائیل سے رجوع کر و کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ توی ہیں۔'' حضرت عبدالرحمٰن بن مہدی انہیں ابوا بخق کی مرویات کے سلسلہ میں شعبہ اور سفیان توریؒ

<sup>(</sup>۱) ميزان الاعتدال ج اصفيه ۹۷ ـ (۲) تذكرة الحفاظ ج اصفيه ۱۹۳ ـ (۳) ميزان الاعتدال ج اصفيه ۱۹۸ ـ (۴) تهذيب المتهذيب ج اصفيه ۲۲

پر بھی فوقیت (م) دیتے ہیں۔ حضرت الوقعیم کہتے ہیں "اسر انسل البست من ابسی عوانه" حضرت کی بن معین کا قول ہے کہ "اسر انبل البت حدیثاً من شویک"۔ فرم وورع ۔ تقوی ویا کہازی خشوع و بنسی اسرائیل بن یونس کے دفتر کمال کے نمایاں ابواب ہیں۔ علم فضل کی دولت کے ساتھ وہ مل کے زیورہ بھی آراستہ تھے معلامہ ذہبی کی معتے ہیں:

و كان اسرائيل مع حفظه وعلم خاشعا لله كبير القدر (۱) "أين علم اور توت حافظه كم ساته ساته اسرائيل انتها أن كاشع اور عظيم المرتبت تفي" شفق بخي ان كي خشوع وخضوع كے متعلق بيان كرتے ہيں:

اخذت الخشوع عن اسرائيل كنا حوله لايعرف من عن يمينه و لا من عن شماله لتفكره في الاخرة فعلمت انه رجل صالح (٢)

'' میں نے خشوع اسرائیل سے حاصل کیا ،ہم لوگ آن کے اردگر در ہتے ہتھے۔لیکن انہیں فکر آ خرت میں ڈو بے رہنے کی بناء پر دائیں بائیں کی کچھ خبر نہیں رہتی تھی۔ بس اس وقت میں سمجھ گیا کہ دہ بہت نیک شخص ہیں۔''

و **فات : \_ حضرت اسرائیل بن یونس کی وفات باختلاف روایت ۱۶۰ بجری یا ۱۶۲ بجری میں** ہوئی۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) ميزان الاعتدال ج اصفيه ۹۸\_(۲) تذكرة التفاظ ج اصفي ۱۹۳\_(۳) تاريخ بغدادج يصفي ۲۷ وتبذيب المتهذيب ج ا صفي ۲۲ \_

#### حضرت اساعيل بن عليدرحمة الله عليه

نام ونسب: ماساعیل نام ،ابوبشرکنیت تقی والد کانام ابرا بیم بن مقسم اوروالده کانام علیه تقار علیه قبیله بنوشیبان کی لونڈی تقیس ، لیکن بردی صاحب علم تقیس ، انہی کی نسبت سے اساعیل ابن علیه کہلاتے ہیں۔

ان كى والده كے بارے ميں امام نووى نے لكھاہے كه:

امراة نبيلة عاقلة (١)

'' و ه بردی مجھدار اور عقل مند خاتون تھیں۔''

خطیب بغدادی ان علم فضل کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے رقمطر از بین:

كانت امراة نبيلة عاقلة برزة لها دار بالعوقة تعرف بها وصالح المرى وغيره من وجوه البصرة وفقهائها يدخلون عليها فتبرزلهم وتحادثم وتسائلهم(٢)

''وہ بڑی شریف اور تھمند خانون تھیں ،ان کا مکان عوقہ میں تھا جوان کے نام سے مشہور تھا، وہاں صالح مری اور بھری کے دوسرے متاز لوگ اور فقہا ،ان کے پاس استفادہ کے لئے آتے تھے، وہ برآ مدہ وکران سے بات جیت اور سوال وجواب کرتی تھیں۔''

ولا وت: ۔ ان کے والد ابراہیم بھی غلام تضادر کیڑے کے تاجر تنے۔ اس سلسلہ میں وہ برابر بھرہ آیا جایا کرتے تنے، وہاں آید ورفت کے دوران انہوں نے علیہ بنت حسان سے شاوی کرلی اور بھرہ ہی میں مستقل طور پر بود و باش اختیار کرلی، اور بہیں ۱۱ ہجری میں اساعیل بن علیہ بیدا ہوئے ، ان کی والدہ اپنے فضل و کمال کے باوجود چونکہ باندی تھیں، اس لئے وہ ان کی طرف اپنی نسبت پیند نہیں کرتے تنے، یہاں تک کہ وہ فرماتے تنے:

من قال ابن عليه فقد اغتابني (٣)

'' جوکوئی مجھ کوابن علیہ کہتا ہے وہ کو یامیری غیبت کرتا ہے۔''

غالبًا ای وجہ سے انہوں نے خودا بی کنیت ابوالبشر رکھی تھی ،گر ابن علیہ کے مقابلہ میں میہ

<sup>(</sup>١) تَهِذ يب الاساء واللغات ج اصفي ١٢\_ (٢) تاريخ بغداد ، ج٢مفي ٢٣٣\_ (٣) تاريخ بغداد ج٢مفي ٢٣٣

ینیت مشہور نه ہوسکی۔

تعلیم وتر ببیت: بتاریخ بین تفصیل و نبیل ملتی ، محرقر ائن بناتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم ان کی والدہ بعرہ کے ایک مشہور والدہ بندہ کی دالدہ بھرہ کے ایک مشہور محدث عبدالوارث التی گئے ہی سے گئی اور کہا کہ اپنے بچہ استعمال کو لے کرآئی ہوں اور پھر اساعیال کو محدث مذکور کے حوالہ کردیا۔ علیہ نے ان سے خواہش طاہر کی کہ اس میں آپ جیسی صلاحیت بیدا ہوجائے۔

حضرت عبدالوارث كابيان ہے كہ ميں اساعيل كواپئے ساتھ لے كرجا تا اور جہال كہيں مجلس د كھتا ان كوآ گے بڑھاديتا اورخود بعد ميں شخ مجلس كے پاس پہنچتا۔اس طرح عبدالوارث نے كويا ان كومختلف شيوخ ہے دوشناس كرايا۔

ابراہیم خولیؓ جواس روایت کونقل کرتے ہیں ، ان کا بیان ہے کہ ابن علیہ جب بھرہ ہے چانے لگے تولوگ ان کوعبدالوارث ہے زیادہ ثقتہ فی الحدیث بجھنے لگے تھے۔

فضل و کمال: \_ یون آو حضرت اساعیل کو هرفن پرعبورتها کیکن علم حدیث مین خصوصی کمال اورا متیازی

مهارت رکھتے تھے۔امام احمد بن طبل فرماتے ہیں کہ بھرہ میں اتفاق وتثبت ابن علیہ برختم ہے۔ (۱)

مشہور شیخ حدیث عندر بیان کرتے ہیں کہ میری نشو ونماعلم حدیث کی فضامیں ہو گی ہے،اس علم میں کو کی صحص ایسانہیں تھا جسے ابن علیّہ برِفضیلت حاصل ہو۔ (۲)

امام ابوداؤ دالطیالی کا قول ہے'' کو کی شخص ایبانہیں ہے جس نے خطانہ کی ہو، البتہ ابن علیہ اور بشر بن المفصل اس کلیہ ہے مشتیٰ ہیں۔''(۳)

حضرت کیجیٰ بن المدین نے بھی اساعیلؓ کے تثبت فی الحدیث کا اعتر اف کیا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ جار کے علادہ اکثر محدثین سے تصحیف و نلطی ہوئی ہے،وہ جاریہ ہیں۔

يزيد بن زريع ،ابن عليه،بشر بن المفصل ،عبدالوارث بن سعيد ـ (٣)

حضرت بمشیم بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھر ہ کے چند حفاظ حدیث جمع ہوئے تو ان سے کوفہ کے محد ثین نے کہا کہتم اسلعیل بن علیہ کے علاوہ جس کو جا بہوسا منے لاؤ، ہم کوان سے علم و فضل میں کم نہ یاؤ گے ،گر ابن علیہ کے علم وضل کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) شدّرات الذهب ج اصني ٣٣٣ ـ (٢) تذكرة الحفاظ ج اصني ٢٩٥ ـ (٣) تبذيب المتهذيب ج اصني ٣٠٦ ـ ·

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغدادج ٢ صني ٢٣٠ ـ (٥) الينا صني ٢٣٠ ـ

امام شعبه ٱنبیس سید المحد ثین کہتے تھے اور ابن ناصر الدین قابل اعتاد ومتقین قرار دیتے تھے۔ ابن علیہ کی روایات میں کوئی خطانہیں یائی گئی۔

یزید بن ہارون کہا کرتے تھے کہ میں بھرہ گیا تو مجھ کو و ہاں کوئی ایک شخص بھی نہیں ملاجس کو فن حدیث میں ابن علیہ ہے افضل سمجھا جاتا ہو۔ (۱) حضرت قتیبہ بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر حفاظ حدیث چارشار کئے جاتے تھے۔اساعیل بن علیہ ،عبدالوارث ، یزید بن زریع اور و ہیب۔ جرح وتعدیل کے شہرہ آفاق امام کی بن معین کا تول ہے کہ:

كان ابن عليه ثقة ماموناً صدوقاً مسلماً ورعاً وثقاً (٢)

''ابن عليه ثقه، حيح مقى اور قابلِ اعتاد تھے۔''

جلالت علمی : \_ ابن علیه کی عظمت اورجلالت شان کا بیاعالم تھا که کبارمحدثین روایت حدیث میں ان کی مخالفت کرتے ڈرتے تھے۔

عفان بیان کرتے ہیں کدایک دن ہم اوگ جماد بن سلمہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کوئی حدیث پڑھی اوراس میں ان سے ایک خطاہ وگئے۔ کسی شخص نے ان سے کہا کہ اس صدیث میں تو آپ کی مخالفت کی ہے، دریافت فر مایا: کس نے مخالفت کی ہے؟ جواب ملاحماد بن زید نے۔ ابن سلمہ بین کر خاموش ہو گئے اور کوئی توجہ بیں کی۔ اس کے بعد حاضرین مجلس میں ہے کی نے۔ ابن سلمہ بین کر خاموش ہو گئے اور کوئی توجہ بیں کی۔ اس کے بعد حاضرین مجلس میں ہے کی افراد کوئی توجہ بیں گئے ہیں۔ '' یہ سنتے ہی سلمہ کھڑے ہو گئے اور گئے اور گئے اور کے خالف ہیں۔ '' یہ سنتے ہی سلمہ کھڑے ہو گئے اور سے گئے سنتے ہی سلمہ کھڑے ہوگئے اور سیس تشریف لے گئے ، پھر باہر آ کرفر مایا کہ'' تو بس اس حدیث میں ابن علیہ ہی کا قول معتبر کے۔ ''(۳) (معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے اندر روایت کی تحقیق کی غرض سے گئے ہیں۔)

امام احمد بن عبل قرماتے ہیں کہ جب امام مالک کی وفات ہوئی تو اللہ تعالی نے میرے لئے سفیان بن عیدنہ کوان کی جگہ عنایت کردیا۔ پھر جب حضرت ہماد بن زید کا انتقال ہوا تو خدانے ان کا قائم مقام میرے لئے ابن علتہ کو بنادیا۔ (۳) بعتی ابن علیہ امام احمد کے فاص اساتذہ میں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بزید بن ہارون نے اپنے حلقہ درس میں ایک حدیث نقل کی اور سلسلہ اساد فقل کرنے کے بعد کہا کہ اس روایت کی تخ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ اساد فقل کرنے کے بعد کہا کہ اس روایت کی تخ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ اساد فقل کے ابن علتہ تو اس کو مجاہد سے مروی مانتے ہیں۔ حضرت بزید بن

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغدادج ۳ صفی ۴۳۰ په (۲) تېذیب احبذیب ج اصفی ۴۵۷ په (۳) تېذیب المتبذیب ج اصفی ۴۵۱ په (۴) تاریخ بغدادج ۳ صفی ۴۳۱ د تبذیب ج اصفی ۴ ۴۲

ہارونؒ نے بین کر پچھالتفات نہیں کیااور پھر حسو جسہ عسلی کااعادہ فر مایا۔اصل میں وہ غلط نہی سے ابن علیّہ کو ابن میدینہ سمجھے۔اس لئے شخص مذکور نے پھرزور دارانداز میں ابن علیہ کا نام لیا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب پزید بن ہارون کے کانوں میں ابن علیّہ کا نام آیا تو سخت پریشان ہوئے اور دومر تبدابن علیہ ابن علیہ کہہ کرخاموش ہوگئے۔(۱)

ندکورہ بالا واقعات ہے ابن ملیہ کی جلالت علمی، بلندی شان اور علو کے مرتبت کا پورا ان از میں اور میں

يورااندازه بوجاتا ہے۔

قورت عافظها ورقهم حديث - حضرت ابن عليّه زمانه طالب على بى سے اپنے ہم درسوں میں فہم مدیث کے لحاظ سے متازیقے۔

حاتم بن وردان کا بیان ہے کہ یکیٰ، اساعیل، وہیب اور عبدالوہاب، یہ چاروں ایک ساتھ حضرت ایوب کی مجلس درس میں شریک ہوتے تھے۔ درس سے فارغ ہوکر جب بیا شختے تو سب اساعیل بن علیّہ کے گرد جمع ہوجاتے اور شخ کی روایتوں کے بارے میں ان سے سوال کرتے کہ بیر دایت کس طرح کی ہے، اس بارے میں کیا کہا اور اس سے شخ کی کیا مراد تھی؟ اساعیل ان سب کا جواب دیتے تھے۔ (۲)

حضرت ابن علیّہ اپناسارا ذخیرہ روایت سفینوں کی بجائے سینہ میں محفوظ رکھتے تھے۔محدث وہیب ؓ کا قول ہے کہ اساعیل بن ابراہیمؓ کا حفظ اور عبدالوہاب کی کماب دونوں برابر ہیں۔ زید بن ابوب کہتے ہیں کہ میں نے ابن علیّہ کے یاس بھی کوئی کماب نہیں دیکھی ،کیکن اس

رید بن ابوب ہے ہیں کہ مل کے ابن علیہ کے یا گ کی لوی کیا ہے: کے باو جو دشبت وا تقان کا بیاعالم تھا کہ ان سے کوئی غلطی سرز ونہیں ہوتی تھی۔

علی بن المدین کا قول اوپر گذر چکا ہے کہ''محدثین کے تصحیف بھی ہوئی اور خطا نمیں بھی ، لیکن جارمحدثین ایسے ہیں جن سے کوئی خطایاتصحیف نہیں ہوئی۔''

جرح: -حضرت ابن علیّه کی تحدیث وروایت کی توصیف وتعریف کرتے ہوئے امام داریؒ نے اتنی جرح کی ہے کہ ابن علیه کی کوئی غلطی اس کے علاوہ نہیں معلوم ہو تکی کہ حضرت جابر سے انہوں نے تدبیر غلام کی جوروایت کی ہے اس میں غلام کے تام کو مولی کا تام دیا ہے اور مولے کے تام کو غلام کا۔'(۳)

شیوخ واساتذہ: -حضرت ابن علیہ نے بمثرت علمی سرچشموں ہے اکتساب فیض کیا،جس

<sup>(</sup>١) تبذيب المتبذيب ج اصفيه ٢٤١ (٢) تارخ بغداد ع ٢ صفيه ٢٣١ ـ (٣) ايسا

میں اکابرتابعین کرام شامل ہیں۔مشاہیراسا تذہ کے نام یہ ہیں۔

ابوب السختياني ، على بن جدعان ، محمد بن المئكد ر ، عبدالله بن ابي نجيح ، عطاء بن السائب ، حميد الطّويل ، (۱) عبدالعزيز بن صبيب ، ابن عون ، سليمان التيمي ، داؤد بن ابي مند ، سبيل بن صالح ، ليث بن ابي سليم \_ (۲) يزيد بن حميد ، عبدالله بن عوف ، (۳) عاصم الاخول ، ابي ريحان ، جريري ، معمر ، يونس بن عبيد \_ (۳)

تلا فدہ: ۔ ای طرح حضرت ابن علتہ کے نبع علم ہے بھی بکثرت تشنگان علم سیراب ہوئے۔ ان کے حلقہ تلا فدہ پر ایک سرسری نظر ڈالنے ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں آسان علم وضل کے کیسے کیسے درخشاں تاریے شامل ہیں۔ متاز تلا فدہ کے نام یہ ہیں:

حضرت ابراہیم بن طہمان ،حماد بن یزید ،عبدالرحمٰن بن مہدی ،احمد بن ضبل ، یجیٰ بن معین ، علی بن المدیٰ ، زہیر بن حرب ، داؤ دبن رشید ،احمد بن نیج ، بنداد بن بشار ،محمد بن المثنیٰ ، یعقوب الدور تی ،حسن بن عرف ، (۵) مویٰ بن سہل ، اسحاق بن راہو ریا ، ابقید ، ابن وہب ، ابومعمر ، ابوضیٹمہ ،ابن الی شیبہ علی بن حجر ،ابن المنیر ۔(۷)

ان کےعلادہ ابن جربخ اور امام شعبہ تیجیے اکا براتباع تابعین نے بھی ابن علیّہ ہے روایت صدیث کی ہے۔ در آنحالیکہ بید دونوں ان کے شیوخ ہے شار کئے جاتے ہیں۔ امام ذہبی اور حافظ ابن ججر ہے موی بن سہیل بن کثیر الوشا کو ابن علیّہ کا آخری شاگر دبتالیا ہے۔ (۸) فقہ: ۔ حدیث کی طرح ابن علیّہ کو فقہ میں بھی جمر اور کمال حاصل تھا۔ امام شعبہ آنہیں ریخانة الفقہاء کہا کرتے تھے۔ (۹)

سوال سے تھبراتے تہیں شھے:۔ بہت سے اسا تذہ طلبہ کے سوالات سے تھبرا جاتے ہیں بگرابن علیہ بھی بھی تھبراتے نہیں تھے بلکہ سولات کو پہند کرتے تھے۔

امام احمد بن طنبل فرماتے ہیں کہ زید بن حباب نے ایک، دفعہ مجھے سے کہا کہ مجھے ابن علیہ سے استفاوہ کا موقع دیجئے۔ میں نے ابن علیہ کی روایات کے مجموعے ان کے سامنے لاکر پیش کردیئے، ابن حباب ان میں ہے لوگوں کی راِئیوں کی جھوٹی جھوٹی یا تیس نوٹ کرنے لگے، جیسے

(۱) تاریخ بغداد منی ۲۳۳\_( ۴ ) تذکرة الحفاظ، جاصفی ۲۹۵\_( ۳ ) تاریخ بغداد ج۲ صفی ۲۳۹\_( ۴ ) تبذیب الاساء ج اصفی ۱۳۰\_(۵ ) تاریخ بغداد ج۲ صفی ۲۲۹\_(۲ ) تذکرة الحفاظ ج اصفی ۲۹۵\_( ۷ ) تبذیب المتبذیب ج اصفی ۲۵۵\_ (۸ ) ایضاً د تذکرة الحفاظ من اصفی ۲۹۵\_(۹ ) تبذیب الاسا مللو دی من اصفی ۱۲۰ ابن عون عن محمد یا خالد عن الی قلابة وغیرہ اس کے بعد پھروہ ابن علیہ کے پاس گئے اور ان احادیث کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ابن علیہ ان سے بہت خوش ہوئے اس لئے کہ:

كان يحب اذا سئل ان يسئل عن الاحاديث المسندة والاسناد (١)

''وہ اس بات کو بہت پسند کرتے تھے کہ ان سے احادیث مند قاور ان کی اساد کے بارے میں سوال کیا جائے''

عہدہ قضا: ۔ فقہی مہارت اور جمعنی کی وجہ ہے متعدد عہدوں پر بھی فائز ہوئے۔ چنانچہ ان کو سب سے پہلے بھرہ کی صدقات کا انظام سپر دکیا گیا۔ پھر بغداد کے محکہ فوجداری کے ذمہ دار مقرر ہوئے اور آخر میں بغداد کے منصب قضاء ہے سرفراز ہوئے ، لیکن زیادہ عرصہ تک اس منصب پر قائم نہیں دہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی ناخوشی کاعلم ہوتے ہی اس عبدہ ہے متعفی ہوگئے۔ قائم نہیں دہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک تنجارت کرتے تھے اور اس میں واقعہ کی تفصیل سے بیان کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن مبارک تنجارت کرتے تھے اور اس میں انہیں کا فی نفع بھی تھا ، لیکن سے پیشہ جلب زرومنفعت کے لئے نہیں تھا بلکہ علما ، اور طلبہ کی خدمت اور ان کی د نیوی ضروریات بوری کرنے کے لئے تھا۔

چنانچه ابن مبارک خود ہی فرماتے ہیں کہ اگر سفیان بن عیبینہ سفیان توری ،فضیل بن السماک اورا بن علیہ ، یہ یا نج حضرات نہ ہوتے تو بہتجارت نہ کرتا۔

حضرت ابن علیہ کے قاضی ہونے کے بعد جب ابن مبارک بغداد آئے اور انہیں اس کا علم ہوا تو نہایت آزردہ خاطر ہوئے اور جو تخفے وہ ابن علیہ کے پاس معمولاً بھیجا کرتے ہتے ، انہیں ہوتو ف کردیا اور جب ابن علیہ حضرت ابن مبارک کی خدمت میں ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تو آپ نے کوئی التفات نہیں کیا۔ ابن علیہ تھوڑی دیر بیٹھ کرگھر واپس چلے گئے اور دوسرے دن اس مضمون کا آیک خطاکھا:

'' میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ کے لطف وکرم کا منتظرتھا 'لیکن آپ نے مجھ سے کلام ہی نہیں کیا معلوم نہیں جناب کومیری کونسی حرکت ایسی ناگوار ہوئی ؟''

یہ ڈط پڑھ کر حضرت ابن مبارکؒ نے فر مایا کہ میخص بغیر بختی کے نہیں مان سکتا اور پھر جواب میں بہ تند و تیز اشعار لکھ کر بھیج دیئے :

#### يسا جساعيل البديين ليبه بسازيسا

یسط اد اموال السمساکین

"اے دین کے ذریعہ غیروں کے اموال کاشکار کرنے والا باز"

احت است لسادنیا ولڈ اتھا

بسحی لم تسلم تسلم تسلم السدیسن

"تونے و نیا اوراس کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لئے ایک ایسا حیلہ اختیار کرلیا ہے جودین

کوتاہ کر کے دیے گا۔"

فیصرت میجنبون بها بعدما

کننست دواء لیلمسجسانیسن

"پہلےتم دنیا کے مجنونوں کاعلاج کرتے ہے، اب خودتم اس کے مجنون ہوگئے ہو۔"

ایسن روایساتک فسی مسردها

لیسرک ابسواب السسلاطیسن

"اب بادشاہوں کے دروازے ہے بیرواہوکر تمہاراروایت حدیث کرنا کہاں گیا؟"

ان فسلست اکسرهست ف ذا بساطیل

ذل حسار السعلم فسی السطین

ذل حسار السعلم فسی السطین

"اگرتم یہ کہوکہ مجھے (عہدہ قضا کے قبول کرنے پر) مجود کیا گیا تو یعذر سراسر باطل ہے۔

اب تو یہ کہنازیادہ موزوں ہے کہ حمار کیچڑ میں گرگیا۔"

حضرت ابن علیّہ کے پاس جب عبداللہ بن مبارک کا یہ خط پہنچا تو آپ پر ایسی رفت طاری ہوئی کہ آپ اسے پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ پورا خط پڑھنے کے بعد آپ فور المحمل قضائے ایٹے اور ہارون الرشید کے پاس جا کر اپنا استعفیٰ چیش کرتے ہوئے فر مایا'' خدا کے لئے آپ میرے بڑھا ہے پررحم فر مائے ، کیونکہ اب میں اس عہدہ پر باقی نہیں رہ سکتا۔'' فلفہ ہارون الرشیدنے کہا:

''معلوم ہوتا ہے کہ اس مجنون (ابن مبارک) نے آپ کو بہکا دیا ہے؟'' ابن علیّہ نے فرمایا' بہکایا نہیں، بلکہ انہوں نے توفی الحقیقت ایک مصیبت سے مجھے نجات دلادی ہے ادر میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس سے رستگاری عطا فرمائے۔'' ہارون الرشید نے آپ کا استعفٰی منظور کر کے آپ کو خدمت قضاء سے سبکدوش کردیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کواس کی اطلاع ملی تو بہت خوش ہوئے اور حسب سابق رقم کی ایک تھیلی ابن علیہ کؤتھیج دی۔(۱) امام نو دی گی رائے ہے کہ پہلے یہ بھر ہ کے صدقات وزکو قاکے والی بنائے گئے ، پھر ہارون الرشید کے آخری دور میں بغداد کے قاضی بنائے گئے۔(۲)

عباوت اورخوف خدا: ۔ ابن ملیہ کوقر آن مجید کی تلاوت اور عبادت ہے ہے حد شغف بلکہ عشق تھا۔ ابن مدین ؓ نے ایک رات ان کے ساتھ بسر کی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابن علیہ نے اسی شب میں تہائی قرآن مجید کی تلاوت کی۔

حضرت عفانؑ کا بیان ہے کہ ابن علیہ کا شاران کے عہد شباب سے ہی بصرہ کے عبادت گزاروں میں ہوتا تھا۔

زمدوا نقاءاوراحساس آخرت اس دور کی ایک عام خصوصیت تھی۔ ابن علیّہ بھی ان صفات میں زمر و تابعین میں نمایاں تھے۔حضرت ابن مبارک کا ان کی طرف میلان اور پھران کی مدد کرنا خوداس بات کا واضح ثبوت ہے، پھر ابن مبارک کی تنبیہ پران کا استعفٰی دے دینا غایت تقویٰ کی دلیل ہے۔

ابن علیہ بلاشبہ فیلیہ صنح کو اقلیلاؤ الیبکو استیر اُکی مجسم تصویر تھے۔ان کی خشیت الٰہی کا بدعالم تھا کہ برسوں وہ بنسے نہیں۔ان کے تلامذہ کا بیان ہے کہ جب سے وہ بصرہ کے والی بنائے گئے ،انہیں بھی بنتے ہوئے نہیں ویکھا گیا۔

خلقِ قرآن کا فتنداور ابن علیّه: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابن علیہ ظرآن کے قائل سے مان کے بعض ملفوظات اس قائل سے ان کے مسلمان کے بعض ملفوظات اس خیال کی تائیو ضرور کرتے ہیں۔

ای سلسلہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن ابن علیہ ہارون الرشید کے بیٹے محمد امین کے پاس گئے تو امین نے آپ کو برا بھلا کہا اور پھر پوچھا کہ آپ خلق قر آن کے قائل ہیں؟ ابن علیہ نے اس پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہا'' میں آپ بر قربان جاؤں، یہ ایک عالم کی لغزش ہے۔''

۔ اس واقعہ کی شہرت نے ابن علیہ کے بعض معتقدین کے دل میں بھی ان کی طرف سے تکدر پیدا کر دیا تھا۔

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب ج اصفحه ۲۷ و تاريخ بغداد ج ۲ صفحه ۲۳۵ ـ ۲۳۱ ـ (۲) تهذيب الاساء واللغات ج اصفحه ۱۲۰

لیکن خطیب بغدادی اس واقعہ کی تر دید لکھتے ہیں کدابن علیہ سے خلق قرآن کے عقیدہ کی نسبت صحیح نہیں ہے۔ عبدالصمدیزیدمردویہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن علیہ سے خودسنا ہے کہ القران کلام الله غیر منحلوق۔

حافظ ذہبی کار جحان بھی ادھر ہی معلوم ہوتا ہے۔

و فات: ۔ جمعرات کے دن ۲۵ یا ۲۴ ذیقعدہ ۱۹۳۰ ہجری کوعلم وعمل کی بیشع فروزاں گل بوگئی۔(۱) جنازہ کی نماز ان کے صاحبزادے ابراہیم ؒ نے پڑھائی۔(۲) اور بغداد کے مشہور قبرستان ابن مالک میں تدفین عمل میں آئی۔(۳)

#### حضرت اساعيل بنءياش ألعنسي رحمة الله عليه

نام ونسب: ۔ استعبل نام اور ابومقہ کنیت تھی ، جتنے نسب نامہ کا ذکر ملتا ہے وہ صرف یہ ہے ،
اساعیل بن عیاش بن سلیم ، (۱) نسباعنسی اور وطناحمصی مشہور ہیں ۔ عنس بن مالک بن اود۔
یمن کے رہنے والے تھے ، لیکن ان کے خاندان کی ایک بڑی جماعت شام منتقل ہوگئی اور
وہیں مستقل بود و باش اختیار کرلی تھی ۔ (۲) اغلب یہ ہے کہ انہی منتقل ہونے والوں میں عیاش بن
سلیم بھی رہے ہوں گے۔

وطن اور ولا دت: \_ بروایت می ابوعتبہ سال جمری میں پیدا ہوئے ۔ مولد کے بار ہے میں کوئی تصریح تو نہیں ملتی، لیکن انجمعی کی نسبت ہے قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کی ولا دت کا شرف سرز مین جمعی کوحاصل ہوا۔ بیشام میں دشتی وطلب کے درمیان ایک مشہور شہر ہے۔
مخصیل علم: \_ تخصیل علم میں غیر معمولی جا نکا ہی اور محنت ومشقت انکہ سلف کا مشترک تمخدا تمیاز تھا، ابوعتہ بھی اس کا مجسم پیکر تھے ۔ انہوں نے نہصرف شام کے تمام مشاہیر اور ماہم فن علماء ہے اکساب علم کیا بلکہ علم عراق اور تجاز وغیرہ دوسر ہے ملکوں کا سفر کرکے وہاں کے بھی ممتاز فقہاء و محدثین کے سامنے زانو نے تلمذ تہہ کیا۔ کسی کام کے لئے طلب صادق اور تج گئن انسان کو کمال کی انتہائی رفعتوں تک پہنچاد بی ہے۔ ابوعتہ نے انہی اوصاف ہے سرشار ہو کر تحصیل علم کی راہ میں تن انتہائی دفعتوں تک پہنچاد بی ہے۔ ابوعتہ نے انہی اوصاف ہے سرشار ہو کر تحصیل علم کی راہ میں تن من کے ساتھ دھن دولت کو بھی قربان کر دیا تھا۔ چنا نچ تحد بیث نعمت کے طور پر خود ہی بیان کر نے ہیں:

وُرثت من ابی اربعة الاف دینار ا نفقتها فی طلب العلم (۳) مجھےا پنے والدے چار ہزار دیٹاروراثت میں ملے تھے،میں نے ان سب کو تھے میں بے ان سب کو تھے سل علم میں

جلالت علم وعلو مے مرتبت: یخصیل علم میں ایسی محنت شاقہ اور عرق ریزی کا بتیجہ تھا کہ وہ معدن علم کے کو ہر شب چراغ شار ہوئے اور زبان خلق نے نقار ہ خدا بن کر انہیں محدث الشام اور مفتی اهل انجمص کے خطاب سے نواز ا ۔ بالخصوص شامی شیوخ کی روایات کے بار سے بیں ابوعتبہ کا (۱) خلامہ تذہیب تہذیب آلکمال صفحہ ۲۵ (۲) کتاب الانساب للسمعانی ورق ۲۸ ۔ (۳) تذکرۃ الحفاظ ج ، صفحہ ۲۳ و

(۱) خلاصه تذهبیب تهذیب الکمال صفحه ۳۵\_(۲) کتاب الانساب منسمعانی درق ۱۰۴۱ (۳) تذکرة الحفاظ ج جسفحه ۱۳۳۱ میزان الاعتدال ج اصفحه۱۱۱ پاید نهایت ارفع واعلیٰ ہے اور اس سلسلہ میں بالا تفاق انہیں متند ترین اور ثقة ترین قرار دیا جاتا ہے۔ علامہ خزرجی ان کو عالم الشام واحد مشائخ الاسلام اور حافظ ذہبی الا مام محدث الشام ومفتی احل المحص کھتے ہیں۔(۱) ابوزر عدکا بیان ہے:

لم يكن بالشام بعد الاوزاعي مثله (٢)

''امام اوزاعی کے بعد شام میں آسلعیل بن عیاش کے مثل کوئی نہ تھا۔''

حدیث: \_ حضرت اساعیل مدیث اور فقد دونوں میں مہارت رکھتے ہے، لیکن حدیث میں انہیں خصوصی درک عاصل تھا،ان کے اساتذ ہ حدیث میں مختلف ملکوں کے اسمہ شامل ہیں۔ جن میں ہشام بن عروہ، یجی بن سعید الانصاری، شرحبیل بن مسلم، بحیر بن سعد، تمیم بن عطید، زید بن اسلم، محمد بن زیاد الالہانی، صفوان بن عمرو، عبد الرحلٰ بن جبیر، تور بن یزید، حبیب بن صالح، حجاج بن ارطاق، صالح بن کیسان سہیل بن انی صالح کے نام لائق ذکر ہیں۔ (۳)

فقہ میں انہیں امام اوزاع سے تلمذ حاصل تھا، جوانی غیر معمولی مہارت فقہی کی بناء پر فقیہ الشام کے لقب سے ذکر کئے جاتے ہیں۔ابوعتبہ نے فقہ میں انہی سے پورا پیرا فائدہ اٹھایا اور پھر خود بھی حمص میں افتاء کی خد مات انجام دیں۔

خود آمنعیل بن عیاش سے مستفید ہونے والوں میں لیٹ بن سعد، ولید بن مسلم ، معتمر بن سلیمان ، عبداللہ بن مبارک ، ابوداؤ دالطیاس ، حجاج الاعور ، شبابہ بن سوار ، حسن بن عرف ، سعید بن منصور ، مناد ، محد بن بکاراور داؤ د بن عمر و (۴) ممتاز ہیں ۔

ا ہام اعمش اور ابن اسحاق ان سے روایت کرتے ہیں ،سفیان تو ری اگر چہان کے شخ ہیں گربعض حدیثیں وہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔

جرح وتعدیل : \_حضرت اساعیل بن عیاش کی روایات دوطرح کی ہیں ۔ ایک تو وہ جوانہوں نے شامی شیوخ سے بیان کی ہیں اور دوسری غیرشامی بعنی حجاز وعراق وغیرہ مما لک کے شیوخ کی روایات ، نوع اول کے بارے میں علاء جرح وتعدیل بالا تفاق ان کو ثقامت وعدالت اور تثبت وا تقان میں بلندمقام دیتے ہیں ۔ چنانچہ ابن مدنی کہتے ہیں :

<sup>(</sup>۱) خلاصه تذهبیب تهذیب الکمال صفحه ۳۵ والعمر کی خبر من عنبر، ج اصفحه ۲۷-(۲) میزان الاعتدال ج اصفحه ۱۱۳ (۳) تهذیب المتهذیب ج اصفحه ۳۲۳ و تذکر ة الحفاظ ج اصفحه ۲۲۰-(۴) تهذیب المتهذیب ج اصفحه ۳۲۳ و تذکر ة الحفاظ ج اصفحه ۲۲۰

ما كان احد اعلم بحديث اهل الشام من اسماعيل بن عياش "المل شام كى روايت كواساعيل بن عياش سے زيادہ جائے والا كوئى ندتھا۔" حدوم كول معد " معد "

حضرت مجی بن معین سے ان کے بارے میں سؤال کیا گیا تو فرمایا:

عن الشاميين حديثه صحيح (١)

''شامیوں ہےان کی روایت سیحے ہے۔''

يعقوب بن سفيان كابيان بي:

اسماعيل ثقه عدل اعلم الناس بحديث الشام

آسمعیل تفته عادل ہیں۔ نیز اہل شام کی روایت کالوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ محمد بن عثانؑ کا قول ہے:

اسماعيل ثقة فيما روى عن الشاميين

''اہل شام کی روایت کے بارے میں آسمعیل ثقہ ہیں۔''

سکن وہ روایتیں جواسمعیل نے غیرشامی علاء ومشائے سے بیان کی ہیں ،ان کے بارے میں محققین اور ماہرین فن انہیں غیر مقبول اور ضعیف قرار دیتے ہیں۔ان کے اسباب وعلل کا کوئی واضح ذکر نہیں ملتا۔علامہ ذہبی نے جو سبب بیان کیا ہے وہ بالکل ناکافی ہے۔علامہ موصوف رقمطراز ہیں:

كان من اوعية العلم الا انه ليس بمتقن لما سمعه بغير بلده كانه كان يعتمد على حفظه فوقع خلل في حديثه عن الحجازيين وغيرهم (٢)

'' و وعلم کاظرف تھے ہیکن غیرشامیوں سے انہوں نے جوساع حاصل کیا تھا اس میں وہ غیر تقد ہیں ، کیونکہ وہ اپنے حافظہ پرزیادہ اعتماد کرتے تھے۔اس لئے اہل حجاز وغیرہ کی روایات میں ضعف پیدا ہوگیا۔

جب علماءان کی ذبانت و فطانت اور محیرالعقول حافظه برمتفق اللسان ہیں اور انہیں اس خصوصیت میں امام وکیچ کا ہم پلہ قرار دیتے ہیں تو پھرغیرشامی شیوخ سے ان کی مرویات میں خلل تضعیف کا قومی سبب نہیں ہوسکتا میمکن ہے اس کا کوئی دوسرا سبب ہو۔

قوت حافظه: -حضرت ابن عياشٌ كا حافظ نهايت قوى تقار بزارون حديثين انبين زباني

<sup>(</sup>١)ميزان الاعتدال خ اصفي ١١٣\_ (٢) تذكرة الحفاظ ج اصفيه ٢٣٠\_

از برخیس - بزیدین مارون کہتے ہیں:

مارایت شامیاً و لا عراقیا احفظ من اسماعیل بن عیاش ما ادری مالاوری (۱)
"میں نے اساعیل بن عیاش ہے زیادہ قوت حافظ رکھنے والاکس بھی شامی یا عراقی عالم کو منہیں بیا۔ میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہ توری کیا چیز ہیں۔ "

داؤوين عمر كابيان ہے:

ماحدثنا اسمعيل الامن حفظه وكان يحفظ نحواً من عشرين الف حديث(r)

''اساعیل ہم سے اپنے حافظہ سے حدیث بیان کرتے تھے انہیں تقریباً ہیں ہزارا حادیث زبانی یا تھیں۔''

انهی کا قول ہے:

كان اسماعيل يحدثنا من حفظه مارايت معه كتاباً قط (٣)

''ا ساعیل ہم ہے اپنے حافظ سے حدیث بیان کرتے تھے، میں نے ان کے ساتھ بھی کوئی کتاب نہیں دیکھی ۔''

امام احمد بن صنبل نے ایک مرتبہ داؤ دبن عمرِ ہے دریافت کیا کہ اساعیل بن عیاش کو کتنی حدیثیں یا تصمیں ۔ فرمایا بہت زیادہ۔ انہوں نے پھر پوچھا کیا دس ہزار؟ فرمایا نہیں تمیں ہزار! بین کر امام احمد نے فورا کہا کہ بخدا بیتو امام وکیج کی مثال ہے جو قوت حافظہ میں ضرب المثل شے۔ (۴)

کثر تعِیاوت: - ابن عیاش عالم باعمل تھے۔ درس وقد ریس کے علاوہ شب وروز کے تمام اوقات ذکر دفکراور عبادت وریاضت میں گذارتے تھے ،ابوالیمان عینی شہادت دیتے ہیں کہ:

كان منزله الى جنب منزلي فكان يحيى الليل (٥)

''اساعیل بن عیاش کا گھر میرے پڑوں میں تھا، وہ شب بیداری کرتے تھے۔'' مناقب : ۔ ان کی پوری زندگی گونا گوں مناقب ومحامد ہے معمورتھی ۔ علم وفضل، ورع وتقویٰ، عبادت وریاضت، اخلاق دمعاملات، شرافت و نیک نفسی، غرض ہر حیثیت ہے وہ ایک مثالی اور

(۱) آمذ كرة الحفاظ، ج اصفى ٢٣٠ ـ (٢) العمر في خبر من عنبر، ج اصفحه ٢٤٩ ـ (٣) بلعمر في خبر من عنبر، ج اصفحه ٢٤٩ ـ

<sup>(</sup>٣) تبذيب المتبذيب خ اصفي ٣٠٢\_ (٥) ميزان الاعتدال ج اصفي الا

معياري انسان تنظه ملامه ذهبي رقم طرازين:

ومناقبه كثيرة (١)

بھرتذ كرە ميں لكھتے ہيں:

كان محتشماً تبيلاً جواد اوكان من العلماء العاملين (٢)

''وونهایت باعزت ،شریف اوری تصاور عالم باعمل تھے۔''

یکی الوعاظی کابیان ہے کہ:

مارايت اكبر نفساً من اسماعيل بن عياش كان اذا اتينا مرزعته لايرضى لنا الا بالخروف والحلوا (r)

''میں نے اساعیل بن عیاش ہے زیادہ بلندظر نے کسی کوئییں دیکھا۔ جب ہم ان کے پاس کھیت پر ملنے جاتے تو حلوااور تازہ کھل ضرور کھلاتے تھے۔''

ان کے مناقب ہی کے ذیل میں بیکارنامہ بھی لائق ذکر ہے کہ اہل مص ان کی پیدائش سے قبل حضرت علیٰ کی تنقیص علی الاعلان بکٹر ت کرتے تھے۔ جب ابن عیاش نے سنِ شعور کو بینی کر بیہ فتندو یکھا تو اہل شہر میں حضرت علیٰ کے فضائل ومناقب کی تبلیغ شروع کر دی ، جس کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور پھراس تنقیص کا سلسلہ ختم ہوگیا۔ (۴)

وفات: باختلاف روایت (۸ ججری میں انقال فر مایا۔ (۵) علامہ ذہبی نے اول الذكر ہی كواضح قر ارديا ہے۔ وفات كے وقت • ٨ سال كى عمر هي۔ (١)

#### حضرت حسن بن صالح البمد اني رحمة الله عليه

نام ونسب : \_حسن نام اور ابوعبد الله كنيت تقى \_ (١) نسب نامه به ہے \_

سن بن صالح بن مالح بن مسلم بن حیان بن شفی بن بی بن رافع بن تمنی بن عمرو بن ماتع بن سن بن مالع بن مرو بن ماتع بن مبلان بن بشم بن بهدان (۲) جدامجد بن مبلان بن بشم بن بهدان (۲) جدامجد حیان کالقب حی تقاءاس کئے بن سعداور بعض دوسر مے تقیین ان کا ذکر حسن بن حی کے نام سے بھی کرتے ہیں۔

وطن کی نسبت ہے کوئی اور قبیلہ کی طرف ہے منسوب ہو کر ہمدانی مشہور ہوئے۔ ہمدان یمن کا ایک قبیلہ ہے، جوکوفہ آباد ہونے کے بعد وہاں آ کربس ٹیاتھا۔ اس قبیلہ کی بکٹر ت شاخیس ہیں۔ (۳) وطن اور پبیدائش:۔۔۰۰ اجمری میں کوفہ کی مردم خیر مرز مین میں ولا دت ہوئی۔

حسن بن صالح اوران کے بھائی (علی بن صالح ) دونوں توام پیدا ہوئے تھے۔ (۴)ان دونوں کی ولادت میںصرف ایک گھنٹہ کافصل ہوا تھا۔

یعن علی کی ولادت حسن ہے ایک گھنٹ بل ہوگئ تھی۔ ظاہر ہے اس ہے عمر میں نمایاں تفاوت واقع نہیں ہوتا۔ لیکن ابولیم کا بیان ہے کہ میں نے حسن کو بھی اپنے جائی کا نام لیتے نہیں سنا۔ جب اس کی ضرورت پیش آتی تو فرماتے قال ابو محمد ھکذا۔ (۵) (علی بن صالح کی کنیت ابوجم تھی )۔ علم وصل : ۔ علمی اعتبار ہے وہ با کمال اتباع تابعین میں تھے۔ انہوں نے نہ صرف حدیث و فقہ کی قند ملیس فروزاں کیں، بلکہ اظاق وعمل کے چراغ بھی روش کئے ، اپنے زمانہ کے ممتاز عالم، علم اور خام شارکئے جاتے تھے۔ تمام علاء اور محققین ان پر کلام کے باوجود جملہ خصوصیات اور کمالات کا اعتبر اف بھی کرتے ہیں کہ:

کتبت عن ثمان مائة محدث فمار أیت افضل من حسن بن صالح (۲)
"میں نے آٹھ سومحد ثین سے حدیثیں کھی ہیں۔لیکن حسن بن صالح سے زیادہ بلندمر تبہ
میں نے کسی کنہیں پایا۔"

<sup>(</sup>۱) تَدَكَرة النفاظ مَنْ السنجه ١٩٥٥ (٢) عبقات ابن سعد مَنْ ٢ سنجه ١٢٠ (٣) كمّاب الانساب للسمعاني ورق ٩١ شه (٣) العمر في خبر من عنز ، مِنْ اصفحه ٢٣٩ - (۵) طبقات ابن سعد ، ج ٢ صفحه ٢١٩ - (٢) العمر في خبر من عنز ، ج اصفحه ٣٣٩ و تذكرة المحفاظ مِنْ اصفحه ١٩٩

علامة خزرجی اور حافظ ذہبی احد الاعلام اور الامهام المقدوۃ کے الفاظ سے ان کے فضل و کمال کوسرا ہتے ہیں۔(۱) اورابوذرعہ کا قول ہے:

اجتمع فيه حفظ واتقان وفقه و عبادة . (٢)

'' وه حفظ وا تقان اورفقه دعبادت کامجموعه تنھے''

شب**یوخ و تلاغمه: \_حضرت حسن بن صالح نے خیرالقرون کاوه پُر بہار زمانه یایا تھاجب قریہ قربہ** ا جلہ تابعین کی نواسنجیوں سے پرشورتھا، پھر کوفہ تو ہمیشہ ہی ہے علم کا مرکز اور علماء کامنبع رہا ہے ،حسن بن صالح نے بھی اس عہد سعادت کی بہاروں ہے اپنے دل ود ماغ کومعطر کیا۔ تابعین کرام کی ایک بڑی جماعت سے آئییں قیض صحبت حاصل ہوا۔ متاز اسا تذہ میں ان کے والدصالح بن صالح کے علاوه ابواسحاق سبيعي ،عمرو بن دينار، عاصم الاحول،عبدالله بن محمه بن عقيل، اساعيل السدي، عبدالعزيز بن رفيع بمحمد بن عمرو بن علقمه،ليث بن اني سليم ،منصور بن المعتمر سهبيل بن ابي صالح ، سلمہ بن کہل معید بن الی عروب ساک بن حرب عبداللہ بن دینار (٣) کے نام لائق ذکر ہیں۔ اس طرح خودان ہے مستفید ہونے والوں کا حلقہ بھی بہت وسیع ہے۔ نامور تلاغہ ہیں عبدالله بن المبارك، حميد بن عبدالرحمٰن الرواسي ،اسود بن عامر ، شاذ ان ، وكيع بن الجراح ، يجيٰ بن آ دم، جراح بن ملیح الرواسی،عبدالله بن داؤ دالخریبی،ابواحمه الزبیر،عبیدالله بن موی ابونعیم،طلق بن غنام، تبیصه بن عقبه، احمد بن بونس علی بن الجعد (٣) جیسے یکتا ئے عصر علماء شامل ہیں۔ **حدیث وفقه : پهنسن بن صالح کومدیث اورفقه پریکسال قدرت اورعبور حاصل تھا۔ کیکن فقه** کی خصوصی جولانگاہ تھی،اسی بناء پر فقیہ کوفہ کی حیثیت سے انہیں زیادہ شہرت اور قبول عام نصیب ہوا۔ چنانچہ حافظ ذہبی اورعلامہ خزرجی نے ''فقیہ کوفہ'' بی کے الفاظ سے ان کے تذکرے کا آغاز کیا ہے۔ بجلی کا قول ہے کہ''حسن بن صالح سفیان ٹوری ہے بھی بڑے فقیہ تھے۔''(۵) نيكن إس كايدمطلب نهيس كه حديث مين ان كاكوئي مقام نه تقا، بلكه اس مين بهي انهيس كامل وسترس حاصل تھی۔ تمام علائے جرح وتعدیل ان کی ثقابت ،عدالت ،صداقت اور اتقان پرمتفق

<sup>(</sup>۱) خلاصه تذهبیب تبذیب الکمال صغیر ۲۵ و میزان الاعتدال ج اصفیه ۲۳۱ (۲) میزان الاعتدال، ج اصفیه ۲۳۱ (۳) خلاصه تذهبیب تبذیب الکمال ۲۷ سر (۴) تذکرة الحفاظ ج اصفیه ۱۹۵ (۵) (۳) العمر فی خبرمن غمر، ج اصفیه ۲۳۹ و خلاصه تذهبیب تبذیب الکمال ۲۷ سر (۴) تذکرة الحفاظ ج اصفیه ۱۹۵ (۵) تبذیب المتهذیب جسمنی ۲۸۸

بیں جو پھی کھام ان کے بارے میں کیا گیا ہے، وہ ان کے بعض دوسرے خیالات سے متعلق ہے۔ جہ کی تعلق کے جس کی تفصیل آگے آگے گی کیکن ان کی محد ٹاند شان اور فقیبانہ جلالت قدر میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں حسن اثبت فی حدیث من شریک۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں:

الحسن بن صالح صحيح الرواية متفقة صائن لنفسه في الحديث والورع (۱) ''حسن بن صالح متفقه طور پر سجح الروايه بين اورحديث ورع مين بلندمر تبه بين \_'' ابن معين كابيان ہے:

یکتب رأی مالک و الاو زاعی و الحسن بن صالح و هؤ لاء ثقات (۲) امام مالک، اوزاعی اور حسن بن صالح کی رائے تکھی جاتی ہے اور پیرسب ثقد ہیں۔ ابوحاتم کا قول ہے ثقة، حافظ متقن ابن عدی کہتے ہیں:

لم اجدله حديثنا منكراً وهو عندي من اهل الصدق(٣)

"میں نے ان کی کوئی منکر حدیث نہیں پائی وہ میر ہے نز دیک اہل صدق میں ہے ہیں۔ ابن سعد نے لکھا ہے سکیان شقۃ صحیح الحدیث کثیر ہ(س)علاوہ ازیں امام نسائی، وارقطنی ، بخاری اور ابن ابی ختیمہ وغیرہ دیگر محدثین و ماہرین فن نے بھی حسن بن صالح " کی

نقابت وعدالت کوبھراحت سلیم کیا ہے۔ وف و میں میں میں جہ دیا

د**والزامات اور ان کے جوابات :۔** بایں ہمہ تبحرعلمی اور فضائل و کمالات حسنؓ کی ذات گرامی میں بھی نقد وجرح کے غبار ہے محفوظ نہیں رہی الیکن ان کا تعلق ان کے بعض معتقد ات اور خیالات ہے ہے۔

پہلا الزام ان پریہ عائد کیا جاتا ہے کہ وہ علوم دیدیہ ہے مالا مال ہونے کااور اپنے تمامتر مذہبی تقشف کے باوجودنماز جمعہٰ بیں پڑھتے۔

سفیان توری کابیان ہے:

الحسن بن صالح مع ماسمع من العلم و فقه يترك الجمعة " دحسن بن صالح علم وفقد كم باوجود تماز جمعة كروية تقيل "

<sup>(</sup>۱) تبذيب التبذيب نَّ ٢صفي ٢٨٦\_ (٢) العمر في خبر من غمر ، ج اصفي ٢٣٩\_ (٣) ميزان الاعتدال ج اصفي ٣٣١\_ (٣) طبقات ابن عد ، ج ٢ يسفيه ٢٦

اس کمزوری کی بناء پرخود ان کے بہت ہے تلاندہ ان کو سخت ناپسند کرتے اور ان سے روایت کرنے میں مختاط رہتے تھے۔

دوسرا الزام یہ ہے کہ وہ ظافم مسلم حکمرانوں کے خلاف خروج بالسیف کے جواز کے قائل سے ان کے نزدیک اگر کوئی مسلم حکمران اور امام اپنظلم وجور سے خلق خدا پر مسلط ہوجائے تو ازروئے شرع اس کی اطاعت کا قلادہ اپنی گردنوں میں باتی رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ عامہ مسلمین اس کے خلاف علم بعناوت بلند کر کے ان کی چیرہ دستیوں کو بقوت ختم کرنے کاحق رکھتے ہیں۔ یہ صحیح ہونا کہ فقد یم ائٹہ سلف کا مسلک یمی رہا ہے ، لیکن اس کے نتیجہ کے طور پر گزشتہ زمانے میں جو ہوانا کہ خور بریاں ہوئیں ان پر اور اق تاریخ شاہد ہیں۔ واقعہ حرہ اور این الا شعب کے واقعہ میں جو بھی ہوان کے خور بریاں ہوئیں ان پر اور اق تاریخ شاہد ہیں۔ واقعہ حرہ اور این الا شعب کے واقعہ میں ارباب بصیرت کے لئے کافی سامانِ عبرت موجود ہے ، اس وجہ سے اب جمہور اگر کہ نے اس قدیم مسلک کے یکسرترک پر اتفاق کر لیا ہے ، جس کی روسے ظالم حکمر ان اور امام المسلمین کی اطاعت بھی بہر حال لازی ہے۔ اس سے روگر دانی کی تخوائش نہیں۔

حضرت حسن بن صالح کے معاصر علماء نے اسی بناء پران کے مسلک سے شدیداختلاف کیا اورا سے ان کے معائب میں شار کیا۔ابونعیم بیان کرتے ہیں کہ ایک بارسفیان تو ری کی مجلس میں حسن بن صالح کا ذکر آیا تو انہوں نے بخت نا گواری ظاہر کی اور فر مایا:

ذلک يرى السيف على الامة يعنى المحروج على الولاة الظلمة (۱) وهامت (يعنى ظالم حكمرانوں) كے خلاف خروج بالسيف كے قائل تھے۔

کین علامہ ابن مجرع سقلائی نے ان دونوں الزامات کی بہت شدو مد کے ساتھ تر دید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اولا تو اس قیم کے خصی مسلک کی بنیاد پرایک الی شخصیت کے کردار کومجروح نہیں کیا جائے گا جس کی عدالت، حفظ، انقان اور زیدوتقو کی مسلم ہو۔ ثانیا ان کے اس مسلک میں تاویل کی بھی بڑی گنجائش موجود ہے ۔ یعنی یہ کہوہ کسی فاسق کے پیچھے نماز جمعہ کے قائل نہ ہوں گے۔ گے اور اس طرح وہ کسی فاسق امام السلمین کی اور نگ نشینی کو درست تسلیم نہیں کرتے ہوں گے۔ اگر حضرت صن کا مسلک بھی فی الواقع وہی رہا ہوجو عام طور سے سمجھا گیا تو بھی ان کی ذات مطعون قرار نہیں دی جاسمی فی الواقع وہی رہا ہوجو عام طور سے سمجھا گیا تو بھی ان کی ذات مطعون قرار نہیں دی جاسمی ہے۔ اس کے کہوہ مجتبد مطلق تھے۔ (۲)

بھریہاں ایک او ربات بھی قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ حسن بن صالح کے نزدیک ظالم

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ج اصفحه ٢٨١\_(٢) تبذيب المبديب ج ٣ صفحه ٢٨٨

حکمرانوں کے خلاف جباد جائز ضرور تھا، تا ہم ایک بھی نظیر اس کی موجود نہیں کہ انہوں نے اپنے اس خیال کومملی شکل دی ہواور کسی مسلم حکمر ان کے جوروستم کے خلاف خروج کیا ہو۔ علاوہ ازیں ترک جمعہ کے الزام کی تر دیدخود ابونعیم کے اس واضح بیان اور شہادت سے ہوتی ہے کہ:

قال ابن المبارك كان ابن صالح لايشهد الجمعة وانا رايته في الجمعة قدشهدها مع الناس (١)

''ابن مبارک کا قول ہے کہ ابن صالح جمعہ کی نماز میں نہیں آتے تھے، درآ نحالیکہ میں نے خودانہیں دیکھا کہ دوانہیں د خودانہیں دیکھا کہ دولوگوں کے ساتھ نماز جمعہ میں تشریف لائے۔''

اس شہادت کی روشنی میں حافظ ابن حجز کی ندکورہ بالا تاویل بالکل درست معلوم ہوتی ہے۔ **ز مدوور ع**: ۔ تفویٰ دیاک نفسی میں بھی حصرت حسن کا مرتبہ بہت بلندتھا،ان کی اس خصوصیت کانمایاں طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔

حضرت ابن جُرِّنے انہیں متقی کامل قرار دیا ہے۔ (۲)سمعانی نے ان کے تقشف کی صد تک زمد دورع کی صراحت کی ہے۔ (۳) ابوزرعہ کا بیقول گذر چکا کہ حسن ، انقان ، فقہ،عبادت اور زمد سب کے مجموعہ کمالات تھے۔ (۴)

عما وبت وریاضت: دخترت من مالے زیور علم کے ساتھ مل کی دولت ہے بھی مالا ملے ،عبادت کی کثرت اوراس میں غایت درجہ خشوع وخضوع ان کے صحیفہ کمال کے بہت مالی شخے ،عبادت کی کثرت اوراس میں غایت درجہ خشوع وخضوع ان کے صحیفہ کمال کے بہت نمایاں ابواب ہیں۔ چنانچہ امام وکیع علم وفضل اور ریاضت وعبادت میں انہیں شہرہ آفاق تا بعی سعید بن جبیر سے تشبید دیتے تھے۔ (۵) ابن سعد لکھتے ہیں کیان نساسکا عابداً فقیھاً (۱) ابن حیان کا تول ہے۔ تجو د للعبادة (۱)

حافظ ابن جر، علامہ یافعی، امام ذہبی اورابن سعد وغیرہ محققین نے حسن بن صالح "کی کثرت عبادت کے بارے میں امام وکی کا یہ بہت ہی جیرت انگیز بیان نقش کیا ہے کہ حسن، ان کے بھائی علی اوران کی والدہ نے پوری رات کو تین حصول میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ہر فردا ہے حصہ شب (یعنی ثلث کیل) میں عبادت کرتا تھا، پھر جب ان کی والدہ کی رصلت ہوگئ تو دونوں میں شب (یعنی ثلث کیل) میں عبادت کرتا تھا، پھر جب ان کی والدہ کی رصلت ہوگئ تو دونوں

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ج٢ صفی ٢١١ ـ (٢) تهذیب المتهذیب ج٣ صفی ٢٨٨ ـ (٣) کتاب الانساب للسمعانی ، درق ٥٩١ (٣) میزان الاعتدال ج اصفی ٢٣١ ـ (۵) مراة البحان ج اصفی ٣٥٣ ـ (٢) طبقات ابن سعد ، ج٢ صفی ٢٦١ ـ (۷) کتاب الانساب للسمعانی درق ٥٩١ ـ

بھائیوں نے دات کے دو جھے کر کے نصف نصف شب عبادت کرنا شروع کردیا۔ پھرایک عرصہ کے بعد ملی بن صالح کا انقال ہوگیا تو حسن اخیر عمر تک تمام شب عبادت کیا کرتے تھے۔ (۱) خشیت الہی ۔۔ اپنے تمام جرملمی اور مجاہدوں وریاضتوں کے باوجود حسن بن صالح "خوف آ خرت اور خشیت الہی ہے ہمہوفت لرزاں رہتے تھے، جو بلا شبدان کے علوئے مرتبت اور جلالت شان کی روشن دلیل ہے۔ خاصان خدا ہمیشہ اس صفت عالیہ سے ضرور متصف ہوتے ہیں، شان کی روشن دلیل ہے۔ خاصان خدا ہمیشہ اس صفت عالیہ سے ضرور متصف ہوتے ہیں، ابوسلیمان وارانی راوی ہیں کہ میں نے حسن سے زیادہ کسی کوخوف خدا ہے لرزال نہیں دیکھا، وہ نماز ہم ایک ہی سورہ بڑھنے میں گردیتے تھے اور در میان میں فرط خشیت سے بار بار ہے ہوش ہوجاتے تھے۔

مارايت احداً الخوف اظهر على وجهه من الحسن قام ليلة بعم يتساء لون فغشي عليه فلم يختمها الى الفجر (r)

''میں نے حسن بن صالح ہے زیادہ کمی کو خداہے خاکف نہیں ویکھا ، ایک شب نماز میں ہم بنساء لون شروع کی تو ہے ہوش ہو گئے اور اس سورۃ کونماز فجر تک بھی ختم نہ کرسکے۔'' نیک تفسی: ۔ ان تمام گونا گوں کمالات اور خصائل جمیدہ کے ساتھ وہ اخلاق و نیک طبعی کا بھی ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ ان کی معاشی حالت کچھ زیادہ اچھی نہتی ۔ خود کہا کرتے تھے کہ ربسہ ا اصب حت و مسامعی در ہم ۔ تا ہم جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا اس میں فیاضی اور سیر چشمی سے کام لیتے تھے ، بھی کوئی سائل ان کے در ہے تبی دست واپس نہیں ہوا ۔ حتیٰ کہ وقت پر اگر بچھ بھی نہ ہوتا تو اپنے روز مرہ کے استعال کی اشیاء دے دیے تھے۔ ابولیم فضل بن دکین "بیان کرتے ہیں:

جاه يوماً سائل فسأله فنزع جوربيه فاعطاه (r)

''ایک دن ان کے پاس ایک سائل نے آ کر دست سوال پھیلایا تو اپنے دونوں موزے اتارکراس کوعطا کردیئے۔''

و فات: ـ باختلاف روايت ١٦٧ جرى يا ٩ ١ جرى مين علم وعمل كايدروشن جراغ كوف مين كل

<sup>(</sup>۱) تهذیب المتبذیب جهم فی ۲۸۸ میزان الاعتدال جهم المتبد بن خبر من قمر اجهم المتبدی المتباط جا منی ۱۹۵ مراة البخان جهم فی ۳۵۳ مطبقات این سعد ج ۲ منی ۲۱ س (۲) تذکرة البخاط جهم ۱۹۵ (۳) طبقات این سعد اج ۲ منی ۲۱۱

ہوگیا۔ وفات سے سات سال قبل گوشہ گیر ہوگئے تھے۔ اس وقت خلیفہ مہدی کا آفاب حکومت اوج اقبال پر تھااور کوفہ میں اس کا والی روح بن حاتم تھا۔ کوفہ کے جس مکان میں حسنؓ نے گوشہ نشینی اختیار کی تھی ، اسی میں ان کے ساتھ عیسیٰ بن زید بھی کنار وکش ہوگئے تھے۔ خلیفہ مہدی نے ان دونوں کو باہر لانے کی بہت کوشش کی ، مگر ناکام رہا۔ حتیٰ کہ اسی حالت میں دونوں نے جام اجل نوش کیا۔ ابونعیم راوی ہیں کہ:

رايست حسسن بسن صمالسح يسوم الجمعة قد شهدها مع الناس ثم اختفي يوم الاحد الى ان مات وله يومئذ اثنتان او ثلاث وستون سنة

'' میں نے حسن بن صالح کو جمعہ کے روز دیکھا کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ جمعہ میں شریک ہوئے۔ پھراس کے بعد اتوار کے دن گوشدشین ، گئے اور وفات تک ای حالت میں رہے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر ۲۲ یا ۲۳ سال تھی۔''

اس بیان سے ان کی عمر ۲۳ یا ۲۳ سال معلوم ہوتی ہے۔ اس لحاظ ہے ان کا سنہ والا دت سم اہجری قرار پاتا ہے۔ کیونکہ بح<del>لاجے کے سنہ وفات ہونے پرخود ابونعیم سمیمیمینی ہیں۔ واللہ</del> تعالیٰ اعلم۔

# حضرت حسين بن على الجعفى رحمة الله عليه

نام ونسب: \_حسین نام اورا ابوعبدالله یا ابومحرکنیت تھی ۔ والد کا نام علی اور جدامجد کا ولید (۱) تھا۔ بعضی بن سعدالعشیر قے نے نبت ولا ، رکھنے کے باوجو دانجعفی مشہور ہوئے ۔ (۲) مولد: ۔ ان کی ولادت ۱۹۱۱ ہجری میں بمقام کوفہ ہوئی ۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ وہ اور ان کے بھائی محمدتوام پیدا ہوئے تھے ۔ (۳) بجھ عرصہ بعد جزیرہ نتقل ہوکر وہیں مستقل طور پر رہنے گئے تھے ۔ (۴)

فضل و کمال: علم وفضل، زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کے اعتبار ہے نہا ہے باند مرتبہ سے متعدد تا بعین کرام کے نگار خانہ علم ہے اپنے دل و د ماغ کومنور کرنے کی سعادت حاصل کی تھے۔ متعدد تا بعین میں اس حیثہ ہے ہو ہ نہایت ممتاز تھے کے علم کے ساتھ مل میں اتنابلند مقام بہت کم ہی کے نصیب میں آسکا۔ بیان کی جلالت مرتبت اور عظمت شان ہی کا ثمرہ تھا کہ سفیان بن عید نہیں فاضل اور امام عمران کی از حد تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

ایک بار حسین انجیعی جے کے کئے مکہ تشریف لے گئے، وہاں ابن عیبینہ کوان کی آمد کی اطلاع بوئی تو فوراً ملئے تشریف لائے اور فرط عقیدت میں ان کی دست بوی کی۔علاوہ ازیں عبداللہ بن اولیس ، ابواسامہ اور کوف کے دوسرے بہت سے محدثین وشیوخ ان کی خدمت میں باریا بی کو ماہیہ صدافتخار ونازتصور کرتے تھے۔علامہ ابن محدثہ مطراز ہیں:

و كان مألفاً لإهل القران واهل الخير (۵) "ووائل قرآن والل الخير كامرجع تصـ"

امام خرر جی نے احمد الاعلام و الزهاد اور حافظ ذہبی نے شیعے الاسلام المحافظ المعقوی، الزاهد القدوۃ لکھ کران کے فضل و کمال کوسراہا ہے۔ (۱) قرآن میں کامل عبور حاصل تھا۔ اس فن میں انہیں شہرۂ آفاق، ماہر قرأت قرآن میں کامل عبور حاصل تھا۔ اس فن میں انہیں شہرۂ آفاق، ماہر قرأت

(١) تبذيب التبذيب ج معني ٢٥٧ وخلاصة تزب تبذيب الكمال صفيه ٨٠ (٢) اللباب في الانساب ج ٢ صفحه ٢٣١ \_

سبعہ حمز ہ بن حبیب الزیات ہے شرف کم مذ حاصل تھا۔ ( 2 ) مہارت فنی ہی کی دجہ سے شائفین کو

(٣) طبقات ابن سعدج ٢ صفحه ٢ ١٧\_ (٣) الماب الإنساب ورق ١٣١ ـ (٥) طبقات ابن سعد، ج ٢ صفحه ١٣٧ ـ

(٦) خلامه تذبيب بتهذيب الكمال صغية ٨٠ تذكّرة النفاظ من اصفحه ٣٣٠\_(٤) الينياً

قرآن كادرس بهي دياكرتے تھے۔ ابن سعد لكھتے ہيں:

له فضل قارئاً للقران يقرأ(١)

"وه يزے فاصل قرآن كے قارى تھاورلوگوں كواس كى تعليم بھى ديتے تھے۔"

خلیفہ ہارون الرشید نے ایک بار کسائی ہے دریافت کیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا قاری کون ہے؟ جواب دیا'' حسین بن علی انجعفی''! عجلی بیان کرتے ہیں:

كان يقرأ الناس رأس فيه وكان صالحا(٢)

'' وہ لوگوں کوقر آن پڑھاتے تھے،اس میں وہ ماہر تھےاورصالح انسان تھے۔''

حدیث ۔ حدیث نبوی میں ان کا پایہ بہت بلند تھا۔ ان کی تخصیل انہوں نے کہارا نمہ سے کی تھی۔ اس وقت کبارتا بعین کی مجلسیں اجزتی جارہی تھیں کی کی بھی سلیمان الاعمش اور ہشام بن عروہ جیسے علماء علم وفضل کی قندیلیں فروزاں کئے موجود تھے۔ حسین الجعفی نے ان سے پوری طرح کسیس ضوء کیا ، بالحضوص زا کہ قان کے دولت کدہ پرخودتشریف لاتے اور حدیث بیان کیا کرتے۔ اس بناء پرشنخ فدکور سے سب سے زیادہ روایت کرنے کا شرف حسین ہی کو حاصل ہے۔

نمایاں اساتذہ حدیث میں مذکورہ علاء کے علاوہ موک الجہنی ، لیث بن ابی سلیم ، جعفر بن ریقان ، زائدہ فضیل بن مرزوق ، حسین بن حر، ابن ابی داؤ د، اسرائیل بن موی فضیل بن عیاض کے اسائے گرامی لاکق ذکر ہیں۔ (۳)

درس حدیث اور تلامٰدہ:۔ ایک عرصہ تک حسین الجعفی غالبًا فرطِ احتیاط کی بناء پر درس حدیث سے احتر اذکرتے رہے۔لیکن پھراکیک شب انہوں نے حالت خواب میں دیکھا کہ حشر و نشر کا ہنگامہ کارزارگرم ہے اورا یک منادی صدالگار ہاہے کہ علماء جنت میں داخل ہوجا کیں۔انہیں کے ہمراہ حسین الجعفی بھی جانے گئے تو یہ کہہ کرانہیں روک دیا گیا کہ:

اجلس لست منهم انت لاتحدث

'' تم بیٹھے رہو ہمہارا شارعاماء میں نہیں۔اس لئے کہم حدیث نہیں روایت کرتے تھے۔'' اس کے بعد انہوں نے درس دروایت حدیث کا جوسلسلہ شروع کیا تو آخر عمر تک برابر قائم رکھا۔ چنانچے ان کے شاگر درشید حمید بن الربیع '' بیان کرتے ہیں کہ:

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد، ج٢ صفحه ٢٧\_ (٢) تهذيب التهذيب ج٢ صفحه ٣٥٨\_ (٣) طبقات ابن سعد، ج٢ بصفحه ٢٣٧و خلاصه تذهبيب الكمال صفحة ٨٨

فلم ينزل يحدث في البرد والحر والمطرحتي كتبنا عنه اكثر من عشرة الاف (١)

'' پھروہ برابر گرمی ،سردی ، برسات ہرموہم میں درس صدیث دیتے رہے۔ حتیٰ کہ ہم نے ان سے دس ہزار صدیثوں کی کتابت کی۔''

ان کے خرمن علم کے خوشہ چینیوں میں امام احمد، اسحاق، یکی بن معین، محمد بن رافع، ابن الفرات، عباس الدوری، محمد بن عاصم، عبدالله بن الی عوانه، ابو بکر بن آبی شیبه، ابوکریب، ہارون الحمال، شجاع بن المخلد، بنا دالسری، ابن الی عمر، عبد بن حمید، ابوسعود الرازی اور عراق کے دوسرے بہت سے مشاہیر علما وشامل ہیں۔ (۲)

تقامیت: علاء و محققین نے بالا تفاق ان کی ثقامت وعدالت اور تثبت و اتقان کوشلیم کیا ہے۔ محمد بن عبدالرحمٰن مروی کہتے ہیں "مار أیت اتبقن منه" (٣) احمدالعجلی کابیان ہے "کان ثقة" (٣) عثان بن الی شیبہ کا قول ہے "بنے بنے ثقة صدوق" علاوه اذیں کی بن معین ،امام بخاری ، ابن سعداور ابن حبان نے بھی تو ثیق کی ہے۔

ز مدوعباوت: - انہوں نے پوری زندگی حالت تجرد میں گذار دی۔ بلاشبدانسانی زندگی کابیہ نہایت پرازمن مرحلہ ہوتا ہے، جس سے شاذ و نا در بی کوئی کامیا بی سے گزرتا ہے، کین حسین انجھی کا دامنِ زمدوور ع بہت یاک وصاف رہا۔ غالبًا ای بناء پروہ بکٹر ت عبادت کرتے تھے تا کہ دنیا اور اس کے مزخر فات سے قطعی بے التفاتی اور بے رغبتی رہے، چنانچدان کی کتاب زندگی میں اس باب کو بڑے اہمیت وعظمت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رقمطر از ہیں:

كان من العلماء العباد (٥)

وه عبادت گزار علماء میں تھے۔

ابن سعد لکھتے ہیں "کان عابداً ناسکاً"(١) یکی بن یکی کا بیان ہے کہ:

ابن بقى احد من الابتدال فحسين الجعفي(2)

حافظاذ ہی مامدریز ہیں:

<sup>(</sup>۱) خلاصه تذهبیب تهذیب الکمال صفحه ۸۹ و تهذیب العبذیب تا مصفحه ۳۵۸ ـ (۲) کتاب الانساب، ورق ۱۳۱ ومراً قا البحان ج ۲ صفحه ۸ ـ (۳) تهذیب العبذیب ج ۲ صفحه ۲۵۸ ـ (۴) تذکر قالحفاظ من اصفحه ۳۳ ـ (۵) صفو قالصفو قاح ۳ صفح ۱۰ ا ـ (۲) این سعد ، ج ۲ صفحه ۲۵۰ ـ (۷) العبر فی خبر من غمر ، ج اصفحه ۳۳۹

كان مع تقدمه في العلم رأسا في الزهد والعبادة (١)

'' و ہ ہایں ہم علم وفضل ، زید وتقو ئی میں بھی بلند مرتبہ تھے۔''

مناقب وفضائل: اوپر ندکور ہوا کہ وہ تمام زندگی مجرور ہے اور ۴۸ برس پر محیط اس طویل ترین مدت کا بیشتر حصد مسجد میں درس و تدریس اور عبادت و ریاضت میں گذارا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ ساٹھ سال تک مسلسل مسجد جعفی میں اذان (۲) دی۔خوف وخشیت الہی اس درجہ غالب تھا کہ زندگی بجرنہ تو بھی بنسے اور نہ مسکرائے۔ حجاج بن جمزہ بیان کرتے ہیں کہ:

مارأيت حسينا الجعفي ضاحكاً ولا متبسماً ولا سمعت منه كلمة ركن فيها الى الدنيا (r)

" میں نے حسین انجعفی کو بھی ہنتے اور مسکراتے نہیں دیکھااور نہ کوئی ایسی بات ان کے منہ ہے تی جس میں دنیا کی طرف کوئی میلان ظاہر ہو۔''

ایک مرتبه خلیفه وقت ہارون الرشید ہے مکہ میں ملاقات ہوگئی۔خلیفہ نے سلام عرض کیا۔ جب انہیں علم ہوا کہ بیخلیفہ وقت ہیں تو ہڑی جامع تصیحت فرما کی

ياحسن الوجه انت مسئول عن هذا الخلق كلهم (٣)

''اے حسین چبرے والے تو اس ساری خلق خدا کا ذمہ دارہے۔''

خلیفہ بہن کررو نے لگا۔

علماء كى رائے: \_ تمام فضلاء وعلاء نے ان كے جلالت علم وحمل كا برملااعتراف كيا ہے۔امام احمرُ كا ارشاد ہے كہ ميں نے كوفد ميں حسين الجعفى ہے بڑا كوئى فاضل نہيں و يكھا۔ وہ تو بالكل را ب عصد كارشاد ہے كہ ميں نے كوفد ميں حسين الجعفى ، (۱) سعود الرازى كہتے ہيں "افضل من رايت المجفوى و حسين المجعفى" (۱) احمداُ على كابيان ہے:

و کان صالحاً لم ادر جلاً قط افضل منه و کان صحیح الکتاب(۷) ''وہ نیک انسان تھے، میں نے ان ہےافضل کوئی انسان نہیں دیکھا،وہ تھے الکتاب تھے۔'' سفیان تُوریؒ کاقول ہے ''ھذا راھب''

(۱) العبر في خبر من غير ، ن اصنحه ۳۳ و ۲) طبقات ابن سعد ، ج٢ صنحه ۲۷ و ۳) تبذيب المتبذيب بع مصنحه ۸۵ و ۳۵ و ۱۵ (٣) كمّاً ب صفوة المنسفوة ج مصنحه ۵ • ار (۵) مراة البعان ج مصنحه ۸ والعبر ، جلد اصنحه ۱۳۳ و خلاصه تذهيب سنح ۸ وصفة المصفوة ع ۳ سنجه ۲۰ و (۲) تبذيب التبذيب بع مصنحه ۲۵۸ و (۷) تذكرة الحفاظ ج اصنحه ۳۲

حليه: \_نهايت حسين اورخو بروتنه\_(١)

وفات: \_ ہارون الرشید کے ایام خلافت میں ذیقعدہ ۲۰۳ جمری میں بمقام کوفہ انقال فرمایا۔(۲)اس وقت ۸ مسال کی عمر تھی۔(۳) سنہ وفات کے متعلق ۲۰۴ جمری کا بھی قول ملتا ہے۔ لیکن امام بخاری ، ابن سعد ، ابن قانع ، مطین اور ابن حبان نے اول الذکر ہی کو بالجزم سیح ترین قرار دیا ہے۔

## حضرت قاسم بن الفضل رحمة الله عليه

نام ونسب : \_ قاسم نام اورابوالمغير وكنيت تقى \_ (١) بورانسب نامد ريه ب

قاسم بن الفضل بن معدان بن قریط (۲) قبیله از دکی ایک شاخ بنولی سے خاندانی تعلق رکھتے تھے۔ یہ خاندان بھر ہ کے حدان نامی محلّہ میں آباد ہو گیا تھا۔ اس بناء برقاسم بن الفضل از دی، حدانی اور بھری تینوں نسبتوں ہے مشہور ہیں۔ (۳)

علم وتضل: ملمی اعتبارے وہ اپنے عہد کے ممتاز امام شار ہوتے تھے۔ محمہ بن سیرین ًاور قبادہُ جیسے اکابرتا بعین کے فیض و تربیت نے انہیں حدیث کا امام بنادیا تھا۔ حق کہ عبدالرحمٰن بن مہدی بھی جونن جرح و تعدیل میں نہایت جلیل المرتبت تھے، بھید فخر و ابنہائ ان ہے اپنے تلمذ کا ذکر کرتے ہیں۔

حدیث: ۔ حدیث کی تحصیل انہوں نے بکٹرت شیوخ ہے کی تھی۔ جن میں کبار تابعین اور متازا تباع تابعین دونوں طبقے شامل ہیں۔ چندمشہورا سائے گرامی یہ ہیں۔

محمد بن سیرین، قیاده بن دعامه، ابی بھره ، محمد بن زیادانجعثی ، ثمامه بن حزن ، القشیری ، سعد بن المهلب ، نظر بن شیبان ، محمد بن المحسین ، یوسف بن سعد ، لبطه بن الفرز وق \_ ( م ) متلا مقد و : \_ ان کے ابر فیض سے بہریا ب ، ہونے والوں میں امام وکیع ، امام عبدالرحمٰن بن مہدی ، یونس بن محمد ، ابوداؤ والطیالسی ، عبدالله بن معاویہ المحمعی ، شیبان بن فروخ ، ابن ، شام المحرومی ، نظر بن شمیل ، بنر بن اسد ، عبدالله بن المبارک ، قبیصه ، موکی بن اسمعیل ، مسلم بن ابراہیم ، ابوالولید الطیالسی کے نام خصوصیت سے لائق ذکر ہیں ۔ (۵)

ثقامیت: \_ان کی عدالت و ثقابت اور تثبت فی الحدیث پراکٹر علما ، کا اتفاق ہے۔امام الجرح والتعدیل عبدالرح میں کہ ہے۔وام الجرح والتعدیل عبدالرح میں کہ ہے و میں مشانعنا النقات (۲) انہی کا دوسرا تول ہے:

كان من قدماء اشياخنا ومع ذلك من ثبتهم

''وہ ہمارے متقدم شیوخ 'یں تھے،اس کے ساتھ ہی ان میں سب سے زیادہ تثبت رکھتے

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعدج عصنی ۳۰ ـ (۲) تبذیب احبذیب ج ۸صنی ۳۲۹ ـ (۳) اللباب فی المانساب ج اصنی ۱۸۳ ـ (۳) العبر فی خبرعن غمر دج اصنی ۲۵ ـ (۵) تبذیب المتبذیب ج ۸صنی ۳۲۹ ـ (۱ ) العبر ج اصنی ۲۵۱

تق\_"

ابن شامین نے كتاب التقات ميں لكھاہے:

قاسم بن الفضل من ثقات الناس

'' قاسم بن الفضل ثقة لوكون مين بين-''

علاوہ ازیں کی بن سعید القطان ، امام احمد ، ابن معین ، نسائی ، ترندی اور ابن سعد سب نے بھراحت ان کی تو بیش کی ہے۔ (۱)

صرف على اورابن عمر نے ان كاذ كرضعفاء كى فہرست ميں كيا ہے۔ كيكن علامہ ذہبى ئے ان كى خت تر ديد كرتے ہوئے كہما ہے كہ ان لوگوں نے كوئى اليى دليل اپنے دعوى پر چيش نہيں كى جس سے فى الواقع قاسم كاضعف ثابت ہو سكے۔ (٢) وفات: \_\_ كا انجرى ميں بمقام بھرہ دائى اجل كوليك كہا۔ (٣)

<sup>(</sup>۱) خلاصه تذبیب تهذیب الکمال صفحه ۱۳ وطبقات این سعدج ۲ صفحه ۲۰۰۰ (۲) میزان الاعتدال ج ۲ منفه ۲۳۳-(۳) العمر فی خبر من غمر منج اصفحه ۲۵ وتبذیب المتبذیب ج ۸ صفحه ۲۳۰

## حضرت حفص بنغياث رحمة اللهعليه

نام ونسب : \_حفص نام اور کنیت ابوعم تھی ۔ پور انسب نامہ بیہے:

حفعل بن غیاث بن طلق بن معاویه بن ما لک بن الحارث بن نقلبه بن عامر بن ربیعه بن جشم بن ومبیل بن سعد بن ما لک بن التح (۱) یمن کے مشہور قبیله ند حج کی نخع تا می ایک شاخ کوفه میں آباد ہوگئ تھی۔ اس خاندانی تعلق کی بناء پر نخعی کہلاتے ہیں۔ (۲)

پیدائش اوروطن: ۔۔ابوئمر کی ولادت ۱۱ ہجری میں ہشام بن عبدالملک کے ایام خلافت میں ہوئی۔ (۳)خودان ہی کی زبانی منقول ہے کہ "ولدت سنة سبع عشرة و مأة "(۴) کوف کی اس مردم خیز سرز مین کوان کے وطن ہونے کا گخر حاصل ہے، جس کی خاک ہے علماء وفضلاء کی کئی بسلیں اٹھی تھیں۔

فضل و کمال: ملی حیثیت سے ابوعمر کا مرتبہ نہایت بلند تھا۔ انہوں نے مشاہیر تابعین سے فضل محبت حاصل کیا تھا۔ حدیث و فقہ میں پوری مہارت رکھنے کے ساتھ استغناء و بے نیازی، حفظ وانقان اور سیرچشمی و فراخ وی کا پیکرمجسم تھے۔ یجیٰ بن سعیدالقطان کا قول ہے:

اوثق اصحاب الاعمش حفص بن غياث

''امام اعمش کے تلاندہ میں حفص بن غیاث سب سے زیادہ ثقہ ہتھے۔'' ابن معین کا بیان ہے:

كان حفص بن غياث صاحب حديث له معرفة

" دخفص بن غیاث محدث تنهجاورانهیں اس میں بوری معرفت حاصل تھی ۔ ''

ابن القطانٌ بی کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ میں ان تین کے مثل نہیں ویکھا۔ یعنی حزام ،حفص اورا بن الی زائدہ۔ بیسب اصحاب حدیث تتھے۔ (۵)

حدیث : معنرت ابوتم حفضٌ ،ا کابر حفاظ صدیث میں شار کئے جاتے ہیں۔ ہزاروں روایات آنبیں زبانی باختیں نے خطیب بغدادی رقم طراز ہیں :

كان حفص كثير الحديث حافظاً له ثبتا فيه وكان ايضاً مقدماً عند

(۱) طبقات ابن سعد ج۲ سفی ۲۵\_(۲) کماب الانساب ورق ۵۵۵\_(۳) تذکرة الحفاظ ج اصفی ۲۵ ۱۹ وابن سعد ج۲ صفی ۲۵٫ (۳) تاریخ بغداد ج ۸صفی ۲۰ (۵) تاریخ بغداد ج ۸سفی ۱۹۸\_۱۹۸ www.besturdubooks.net

المشائخ اللذين سمع منهم الحديث (١)

'' حفص بن غیاث کثیر الحدیث، حافظ اور ثقه تھے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے شیوخ سے بھی بلندمر تبدیتھے۔''

امام اعمشؒ کے محبوب اور ارشد تلانہ ہ میں تھے۔حتیٰ کہ ان کے حلقہ درس میں سوائے حفص اور ابومعاوییؒ کے سی کوسوال کرنے کی جرائت نہ ہوتی تھی۔

انہوں نے جن محدثین سے ساع حاصل کیا تھا ان میں امام اعمش کے علاوہ ہشام بن عروہ ، یکی بن سعید الانصاری ، سفیان توری ، عاصم الاحول ، ابن جربی ، اساعیل بن ابی خالد ، عبید الله بن عرم ، مصعب بن سلیم ، ابی مالک الانتجی ، جعفر الصادق ، ابواسحاق الشیبائی ، لیث بن ابی سلیم ، مسعر بن کدام وغیرہ کے نام لائق ذکر ہیں۔

ای تناسب سے ان کے تلانہ ہ کا دائر ہ بھی کافی وسیع ہے، جن میں سے پچھ ممتازیہ ہیں۔ عمر بن حفص، ابوقعیم ، عفان بن مسلم ، احمد بن عنبل ، یچیٰ بن معین ، علی بن المد بن ، ابوضیمہ، زہیر بن حرب ، حسن بن عرفہ ، اسحاق بن را ہویہ ، یچیٰ بن یچیٰ النیشا پوری ، عمر و بن محمد الناقد ۔ ان کے علاوہ کوفہ کے دوسرے تمام محدثین ان سے مستفید ہوئے۔

منصب قضاء: ۔ ان کی کتاب زندگی کا سب سے زرین صفحہ قضاء وا فتاء کے سلسلہ میں ان کی خدمات ہیں۔ کوفہ و بغداد میں وہ سالہا سال تک اس منصب کی زینت ہے رہے۔ بغداد کے مشرقی ومغربی حصوں میں ہمیشہ علیحہ وہ علیحہ و وقاضوں کا تقرر ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے کے اہجری میں خلیفہ ہارون الرشید نے انہیں شرق بغداد کے منصب قضاء پر فائز کیا تھا۔ اس وقت قاضی حفص کی عمر ۲۰ سال تھی۔ دوسال تک وہ بہت شوکت و دبد ہے ساتھ بغداد کے قاضی رہے۔ خلیفہ ان کی بڑی عزت و تکریم کرتا تھا اوران کے عدالتی فیسلوں کو بہت قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس ان ان عنور منزلت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس ان ان عنور منزلت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس ان ان عنور سے مقدمہ میں دلائل وشوا ہد کی بنیاد پر اس کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ ۲۹ ہزار کے اس قرض کا پچھتاتی امام جعفر سے بھی تھا۔ اس کے لئے تیار نہ ہوا، بلکہ وہ اس بے لاگ فیصلہ سے اس قدر مسر ور ہوا کہ اس نے حفص بن غیاث کو میں ہزار در ہم دیے جانے کا تھم دیا۔

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغدادج ۸صفه ۱۹۳\_

لیکن پھر جب ان کی معزولی کے لئے امام جعفر کا دباؤ حدے زیادہ ہوا تو ہارون نے ان کو کوفہ کا قاصی مقرر کردیا جہاں انہوں نے پوری شان سے ۱۳ سال تک اس منصب کی عزت بڑھائے رکھی۔

قاضی مفص نے کوفہ و بغداد کو ملا کرتقریباً ۱۵ سال تک اس فرض کو انجام دیا۔ اس طویل مدت میں انہوں نے بھی اس اعلیٰ عہدہ کی شان سے فروتر کوئی بات نہیں کی۔ جرائت، غیر جانبداری، حق گوئی اور ہے باکی سے وہ زیر بحث قضایا میں اپنی رائے اور فیصلہ صادر فرمایا کرتے تھے، اس میں نہ تو کسی صاحب افتدار کی پرواہ کرتے اور نہ ارباب ٹروت کو خاطر میں لاتے، بلکہ کتاب وسنت اور دلائل و نظائر کی ووثنی میں جو بات قرین حق وانصاف ہوتی اسے بے یا کا نہ طور پر ظاہر کروئے تھے۔ (۱)

ہشام الرفاعی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حفص بن غیاث مسند قضا پر بیٹھے اپنے کام میں منہمک تھے کہ خلیفہ کا میں منہمک تھے کہ خلیفہ کا اسے کہا کہ مقد مات سے کہا کہ مقد مات سے فارغ ہو کرآ وک گا ، کیونکہ میں عوام کا خادم ہوں۔ چنا نچہ و واس وقت تک اپنی جگہ سے نداشھے جب تک تمام مقد مات کوفیصل کر کے فارغ ندہ واگئے۔

اس منصب کی کڑی آ زمائشوں میں ہے وہ ہمہ وقت لرزاں رہا کرتے تھے اور اکثر بلک بلک کررویا کرتے کہ ایسا گرانبار فریضہ میرے ناتواں کا ندھوں پر لا ددیا گیا ہے، نہ معلوم اس سے کما حقہ عہد وبرآ ہور ہاہوں یانبیں۔انہی کا قول ہے:

لان يدخيل الرجل اصبعه في عينه فيقتلعها فيرى بها خير له من ان يكون قاضياً (٢)

'' آ دمی اپنی انگی آئکھوں میں ڈال کراہے نکال ٹیھینکے ، بیاس ہے بہتر ہے کہ وہ قضا کا کام کر لے۔''

لیکن بیرحقیقت مسلمہ ہے کہ انہوں نے عہدہ قضا کے تمام تقاضوں کو باحس وجوہ بورا کیا۔ دوسرے قضاۃ میں ان کی نظیر بہت کم ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محققین نے ان کی اس حیثیت کو بہت نمایاں طور پراجا گرکیا ہے۔ امام دکیج سے جب بھی کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو فرماتے اڈھ بسوا الی قاضیا فاسئلوہ۔

<sup>(</sup>١) تبذيب المتهذيب ج مسفحه ١٥٨ ـ ٢١٦ ـ (٢) المعمر في خبر من غمر ، ج اسفحة ١١٣ ـ

ولید بن ابن انی بدر کہتے ہیں کہ جب قاضی حفص منصب قضا سے سکر وش ہوئے تو امام وکیع نے فرمایا ذھبت القضاہ بعد حفص (۱) سجادہ کا بیان ہے کہ حفص پر قصائت کا خاتمہ ہوگیا۔
حفظ و ا تقال: ۔ قاضی حفص کا حافظ بھی نہایت قوی تھا۔ ہزاروں حدیثیں مع اسنادان کے نہاں خانہ د ماغ میں محفوظ تھیں ، جنہیں اپنے تلانہ ہ کے سامنے بغیر کماب روایت کیا کرے ہتھے۔
ابن معین کا بیان ہے کہ:

جميع ماحدث به حفص ببغداد والكوفة انما هو من حفظه لم يخرج كتاباً كتبوا عنه ثلاث الاف اواربعة الاف حديث من حفظه (٢)

"بغداداورکوفہ میں حفص نے جنتی بھی حدیثیں روایت کیں ،سب صرف اپنے حافظ ہے بغیر کتاب کے بیان کیں۔ اوگول نے اس طرح ان سے تین یا جار ہزار حدیثیں کھیں۔ " بغیر کتاب کے بیان کیں ۔ لوگول نے اس طرح ان سے تین یا جار ہزار حدیثیں کھیں۔ " لیکن بعض علاء کا خیال ہے کہ قاضی ہوجانے کے بعد ان کے قوت حافظہ میں خلل پیدا ہوگیا تھا۔ چنا نچہ ابوزر عمر کا قول ہے:

ساء حفظہ بعد مااستقضی فمن کتب عنہ من کتابہ فہو صالح (۳) '' قاضی بن جانے کے بعد وہ سوء حافظہ کا شکار ہو گئے تتھے۔اس لئے جوان کی کتاب سے روایت کر لے وہ قابل قبول ہے۔''

تقام مت: \_ قاضی حفص بن غیات کی عدالت و نقامت برا کشر علاء کا ا نفاق ہے، بلکہ ان کے مرتبہ تھہت وا نقان کو بعض نے دوسرے کیار محدثین ہے ارفع واعلی قرار دیا ہے۔ ابوحاتم کا تول ہے "حفیص اتفن و احفظ من ابی خالد الاحمو" ابن معین کہتے ہیں "حفیص اثبت من عبدالو احد بن ذیباد" اس کے علاوہ ابن خراش، یعقوب بن شیبہ اور بجلی وغیرہ نے بھی من عبدالو احد بن ذیباد" اس کے علاوہ ابن خراش، یعقوب بن شیبہ اور بجلی وغیرہ نے بھی بھراحت ان کی توثیق کی ہے، ابن حبان نے بھی کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ (م) بھراحت ان کی توثیق کی ہے، ابن حبان کا غلبہ ہوگیا تھا، جس کی وجہ ہے بھی روایات میں فرق ہوجا تا تھا اور بعض اوقات تدلیس کا شبہ ہوجا تا تھا۔ ابن سعدر قسطراز ہیں:

کان ثقة ماموناً کثیر الحدیث الا انه کان یدلس(۵) ''وه تقه مامون اور کثیر الحدیث تھے، مگروه تدلیس بھی کرتے تھے۔''

<sup>(</sup>۱) العمر في خبر من غمر ، ج اصفحه ۳۱۳ ـ (۲) تذكرة الحفاظ ج اصفحه ۲۵۲ وميزان الاعتدال ج) اصفحه ۲۲۱ ـ (۳) خلاصه تذهبيب تهذيب الكمال صفحه ۸ ـ (۴) تهذيب المهدّ يب ج سمنو ۲۵ ما ميتات ابن سعدج بسنو ۲۵۲

ظاہرہے کہ نسیان سے پہلے قاضی حفص بن غیاث کی ثقابت مسلم تھی۔ کنٹر ت احتمیاط: کسب حلال میں فرط احتیاط کا بی عالم تھا کہ اپنے عہد ہ قضا کے دوران ایک مرتبہ پندرہ روز تک علالت کی بناء پر فرائض مضمی انجام نہ دے سکے۔ چنانچے صحت یاب ہونے کے بعد سودرہم میہ کہہ کرعامل کو واپس بھجوائے کہ:

هذه رزق خمسة عشرة يوماً لم احكم فيها بين المسلمين لاحظ لي فيها(١)

''یان پندرہ روز کاخرج ہے جس میں، میں نے مسلمانوں کا کوئی فیصلہ ہیں کیا۔اس لئے اس قم کو لینے کا مجھے کوئی حق نہیں۔''

استنغناء: \_قاضی حفص بغداد و کوفہ کے (چیف جسٹس) تھ، جو حکومت کا بلندترین عہدہ ہے۔ دنیا اوراس کے الوان وقعم ان کے قدموں میں ڈھیر تھے، کیکن ان کی بے نیازی اوراستغناء بھی اس مرتبہ ومقام کی نبیت ہے ارفع تھی ۔ سرکاری خزانہ ہے آئیس تین سودرہم ماہانہ وظیفہ ملیا تھا، کیکن وہ اس میں ہے اپنے جملہ مصارف کے لئے صرف سو درہم رکھ کر باقی مستحقین میں تقسیم کردیتے ہے۔ (۲)

سیر چیشمی: ۔ ای کے ساتھ وہ بہت ہی سیر چشم اور تی واقع ہوئے تھے۔ ابھی بذکور ہوا کہ اپنی تخواہ میں ہے وہ صرف سو درہم رکھتے اور ان کو بڑی فراخ دی کے ساتھ خرچ کرڈالتے تھے۔ ان کا دستر خوان بڑا وسیع ہوتا تھا، جس میں ان کے تلافہ ہ کے علاوہ بہت ہے مقامی و بیرونی لوگ بھی شریک رہے تھے۔ مزید برآں گاہ بگاہ پوری بستی کی دعوت بھی کرتے تھے۔ امام وکیج کا قول ہے "و کان سنحیا عفیفاً مسلماً" (۳) ابوجعفر المسند کی کہتے ہیں:

كان حفص بن غياث من اسخى العرب وكان يقول من لم ياكل من طعامي لااحدثه، واذا كان يوم ضيافته لايبقى راس من الرواسيين

'' حفص بن غیاث عرب کے سب سے زیادہ بخی آ دمی تھے۔ وہ فر مایا کرتے تھے کہ جوشخص میرا کھا تانہیں کھائے گا اس سے میں حدیث بیان نہیں کروں گا۔ جب ان کے یہاں وعوت کا دن ہوتا تو رواس کا کوئی شخص ان میں شرکت سے باقی نہیں رہتا تھا۔''

ای فراخ دستی کا بتیجہ تھا کہ وہ عمر بھرعسرت کا شکارر ہے ،اور رحات کے وقت نہ صرف بیا کہ

<sup>(</sup>١) تاريخ بغدادج ٨ سغيا١٩ \_ (٢) اخبار القصناق ٣ صغيه ١٨ \_ (٣) تاريخ بغدادي ٨ صغي ١٩ \_

ان کے پاس ایک ورہم بھی نہ تھا بلکہ نوسو ورہم کے مقروض نکلے جوان کے بیماندگان نے ادا کیا۔(۱)

صلیہ:۔ قاضی حفص کے تفصیلی حلیہ کا تو ذکر نہیں ملتا، لیکن ابو بکر بن غیاث کے اس قول ہے کچھ روشنی ملتی ہے کہ جتنے نو جوان ہمارے پاس آتے ہیں ان میں حسن صورت کے اعتبار سے حفص بن غیاث کا کوئی ہمسر نہیں۔ (۲)

و فات: ۔ تاحیات ان کی یہ دلی تمنار ہی کہ و فات کے وقت قضاۃ کی زنجیروں ہے آزاد ہوں۔ خداوند قدوس نے ان کی بیر آرز و پوری فرمائی اور و فات سے دوسال قبل عہد ہ قضاء سے ان کی علیحد گی کے سامان فراہم کر دیئے۔

ملازمت ہے سبکہ وٹی کی بعد فالج کے شکار ہوگئے اور بالآ خرامین کے عبدِ خلافت میں ۱۰ ذی الحجہ۱۹۴ جمری میں ان کی شمع حیات گل ہوئی۔ (۳) امیر کوفہ فضل بن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ ع اصفحه ۱۵۱\_(۲) تبذيب المتهذيب ع اصفحه ۱۳۵\_(۳) طبقات ابن سعدج ۱ سفح ۱۵۱\_ (۳) تاريخ بغدادج ۸مفحه ۲۰۰۰ (۳) www.besturdubooks.net

#### حضرت حمادبن زيدرحمة الثد

اس دور کے دوبزرگ اس عبد میں مشہور ہوئے اور دونوں کی امامت فی الحدیث اور جلالت شان پرعلما ، کا اتفاق ہے۔ حماد بن زید حصول علم کے بعد دولت بینائی ہے محروم ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے وہ مقام پیدا کیا تھا کہ بڑے بڑے ائمہ حدیث ان سے استفادہ کو باعث فخر جانتے تھے۔

نام ونسب: - حماد نام اور ابو استعیل کنیت تھی۔ والد کا نام زید (۱) تھا۔ جریر بن حازم کے خاندان کے غلام تھے۔ ان کے دادا درہم ہجستان کی جنگ میں گرفآار کرکے غلام بنالئے گئے تھے۔(۲)

ولا دت: ۔ ان کی ولا دت اپنے وطن بصرہ میں ۹۸ ہجری میں ہوئی۔

شیوخ: - حماد بن زید نے جن علمی سرچشموں سے استفادہ کیا ، ان میں سے چندممتاز اسائے گرامی پیرہیں:

انس بن سیرین ٔ،ابوعمران الجونی ثابت البنانی ،عبدالعزیز بن صهیب ،عاصم الاحول ،محمد بن زیاد القرشی ،سلمه بن دینار ،صالح بن کیسان ،عمرو بن دینار ، هشام بن عروه اور عبیدالله بن عمر۔(٣)

تلا مذہ: -حماد بن زید ؒ کے منبع فیض ہے جوتشنگانِ علم سیراب ہوئے اس میں جلیل القدرا تباع تابعین کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ پچھ متاز نام درج ذیل ہیں:

عبدالرحمٰن بن مهدی، علی بن مدین (۳)، عبدالله بن مبارک، ابن و به، یخی بن سعید القطان، سفیان بن عیبینه، سفیان توری، مسلم بن ابرا بیم، مسدر، سلیمان بن حرب، عمر و بن عوف، ابوالا شبعث احمد بن المقدام - (۵)

علم و فضل ۔ حضرت حماد بن زید کو مشہور تا بعی ایوب ختیائی کی خدمت میں ہیں سال تک رہنے کی سعادت نصیب (۱) ہوئی یجیٰ کہتے ہیں کہ اس طویل مدت میں سوائے حماد کے ایوب ختیائی "کا کوئی اور شاگر دحدیثوں کی کتابت نہیں کرتا تھا۔ ابن خشیہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے

<sup>(</sup>۱) المعير في خبر من غمر ، ج اسفيه ٢٥ـ (٣) تذكرة الحفاظ للذببي ج اسفيه ٢٠ـ (٣) المعير في خبر من غمر ج اسفيه ٢٥ـ (٣) تذكرة الحفاظ ج اسفية ٢٠٠ ـ (۵) تهذيب المتهذيب ج سمنيه و ـ (١) تهذيب الاساء ج اسفيه ١٦٤

عبدالله بن مر عدر يافت كيا، كياحمادلكمتا بهي جانة تنهي؟ فرمايا:

انا رايته و اتيته يوم مطر فرايته يكتب ثم ينفخ فيه ليجفه (١)

''ایک مرتبہ بارش کے دن میں تماد کے پاس آیا تو میں نے خود دیکھا کہ وہ لکھتے جاتے تھے اور پھر پھونک مارکراس کو کٹک کرتے تھے۔''

اس سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابتداء میں تابینانہیں سے بلکہ ان کی بینائی ایک عمر کے بعد جاتی رہی تھے بلکہ ان کی بینائی ایک عمر کے بعد جاتی رہی تھی ،گر انہوں نے اپنی تابینائی کا اثر اپنا تعلم وضل پرنہیں ہونے دیا ،بعض نوگ ان کی تابینائی کی وجہ سے ان کے حفظ و ثقابت پر کلام کرتے ہیں ،گر حافظ ذہی جیسے متند محقق نے انہیں "الامام الحافظ لمجود شیخ العراق" کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔(۲)

علامہ نووی لکھتے ہیں کہ وہ امام عالی مقام ہیں، جن کی جلالت شان اور بلندی مرتبت پر سب کا اتفاق ہے۔ (۳) علامہ ابن سعد فر ماتے ہیں کہ حماد ثقہ، قابل اعتماد، ہر ہان حق اور کثیر الحدیث تھے۔ (۴)

ائم یکم کا اعتراف: - تمام معاصرائر مدیث نے ان کے نفل و کمال کا اعتراف کیا ہے۔ ابن مہدی کا بیان ہے کہا ہے اپنے زمانہ کے ائمہ چار ہیں ۔ کوفہ میں تو رمی ، تجاز میں مالک ، شام میں اوزاعی اور بصرہ میں حماد بن زید (۵)۔

یکی بن بیجی گئی کہتے ہیں کہ میں نے حماد سے زیادہ حافظہروایت کسی کوئیں دیکھا۔ (٦) فطر بن حماد بیان کرتے ہیں کہ میں امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے اہل بھرہ میں صرف حماد بن زید کو دریافت کیا۔ (٤) ابن معین کا قول ہے کہ اتقان فی الحدیث میں حماد بن زید کے مرتبہ کا کوئی نہیں ہے۔

امام احمد بن طبل "ان کا ذکر بہت ہی عظمت اور عزت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ جنانچہ امام موصوف ہی کے الفاظ ہیں کہ:

ھو من ائمة المسلمين من اھل الدين ھو احب الى من حماد بن سلمه (٨) ''وومسلمانوں كے امام اور بڑے ديندار ٻي اوروہ مجھے حماد بن سلمہ سے بھی زيادہ پسنداور

<sup>(</sup>۱) تبذیب التبذیب جسفه و (۲) تذکرة الحفاظ ج اصفیه ۲۰۱ (۳) تبذیب الاساء واللغات ج اصفی ۱۲۵ . (۳) تبذیب التبذیب جلد سفی ۱۰ (۵) تبذیب التبذیب جسمفی ۱۰ (۲) العمر ، ج اصفی ۲۵۲ ـ (۷) تبذیب التبذیب جسمفی ۱۰ (۲) تذکرة الحفاظ ج اصفی ۲۰۲

محبوب ہیں۔''

ابن مہدی کا ایک دوسرا قول ہے کہ بیس نے حماد سے بڑا عالم سنت کسی کونہیں دیکھااور نظم بیس خماد ، مالک اور سفیان سے افضل واعلی کسی کو پایا۔ ایک روایت بیس ابن مبدی کے الفاظ اس طرح نقل کئے گئے ہیں کہ بیس نے حماد سے بڑا کوئی عالم دیکھا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ سفیان اور مالک کوبھی حماد سے بڑا عالم نہیں یایا۔

حضرت ابوعاصم بیان کرتے ہیں کہ حماد بن زید کی حیات میں ان کی سیرت واخلاق کے لحاظ ہے دنیامیں ان کا کوئی مثل موجود نہ تھا(ا)محمہ بن مصطفیٰ کا بیان ہے کہ انہوں نے بقیہ کو کہتے ہوئے سنا:

مارايت في العراق مثل حماد بن زيد (٢)

'' میں نے عراق میں حماد بن زیر جیسا کوئی آ دمی نہیں دیکھا۔''

وکیع بن جرائے گہتے ہیں کہ ہم ٹوگ علم وفضل میں حماد کومسعر بن کدام سے تشبیہ دیا کرتے تھے(۳)عبداللہ بن معاویہ کہتے ہیں کہ ہم نے حماد بن زید ہے بھی صدیثیں نی ہیں اور حماد بن سلمہ ہے بھی الیکن دونوں میں وہی فرق ہے جودینا راور در ہم میں ہوتا ہے۔ (۴)

حافظہ: ۔ توت حافظ کے لحاظ ہے بھی حماد بن زید معاصر ائمہ وعلاء میں خصوصی امتیاز رکھتے ہے۔ توت حافظ کے لحاظ ہے کہ خار ہرار حدیثیں زبانی یادتھیں اوران کے پاس کوئی کتاب نہ تھے۔ کما کہتے ہیں کہ حماد بن زید کو چار ہزار حدیثیں زبانی یادتھیں اوران کے باس کوئی کتاب نہ تھی۔ (۵) ابن عیدینہ کا بیان ہے کہ سفیان توری کوا کثر میں نے ان کے سامنے دوزانو بیٹھے دیکھا ہے۔ (۲)

ا حتیاط: بایں ہم علم وضل حماد بن زیدروایت صدیت میں بہت احتیاط برتے تھے۔ یعقوب بن شیبہ کا بیان ہے کہ حماد بن زید، حماد بن سلمہ اوردوسرے بہت ہے ائمہ نقات ہے زیادہ قابل وثوق ہیں، مگران میں کمزوری یقی کہ وہ اسانید کو مختر کردیتے تھے اور بھی مرفوع کوموقوف بنادیتے تھے۔ وہ غایت احتیاط کی بناء پر بڑے شکی ہوگئے تھے، بڑے ظلیم المرتبت تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی جس کی طرف وہ رجوع کہ سکتے۔ اس وجہ ہے کہیں وہ موقوف حدیث کو مرفوع بیان کرتے وقت بھی خوف ہے لزاں رہتے تھے۔ (ے) بیان کرتے اور بھی واتعی مرفوع حدیث بیان کرتے وقت بھی خوف ہے لزاں رہتے تھے۔ حضرت ماد بن زید صدیت کے ساتھ فقہ میں بھی بلند ومتاز مقام رکھتے تھے۔ حضرت ماد بن زید صدیت کے ساتھ فقہ میں بھی بلند ومتاز مقام رکھتے تھے۔ حضرت

<sup>(</sup>۱) تبذیب النبذیب شاصفی ۱۰ ـ (۲) ایضا ـ (۳) تذکرة الحفاظ ن السفی ۲۰۰۷ ـ (۴) تبذیب النبذیب شاصفی ۱۱ ـ (۵) تذکرة الحفاظ خ السفیه ۲۰۰۷ ـ (۲) تبذیب النبذیب ج السفیه ۱۰ ـ (۷) تبذیب النبذیب خ الصفی ۱۱

ابواسامة كهاكرت تها

کنت اذا رایت حماد بن زید قلت ادبه کسری و فقهه عمر رضی الله عنه (۱)

"تم جب حماد لود کیمو کے تو کہو کے کدان کو کسری نے اوب اور حضرت عمر رضی اللہ عند نے
قق سکھایا ہے۔"

ابن مہدی بیان کرتے ہیں کہ'' میں نے بھرہ میں حماد بن زید سے بڑا فقیہ کوئی نہیں دیکھا۔''(r)

قہم و دالش: ۔ دنیوی امور میں بہت سوجھ ہو جھ رکھتے تھے۔ خالد بن فراش کا بیان ہے کہ حماد بن زید عقلائے روزگار اور دانشواران زمن میں سے تھے۔ (۲) ابن الطباع کا قول ہے کہ میں نے حماد بن زید ّسے بڑا تنقلند کو کی نہیں دیکھا۔ (۳)

و فات: \_ رمضان ٩ ٢ اجبري ميں بعر و ميں علم وضل کی پيشع فروزاں گل ہوگئ \_ (۵)

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ ج اصفيه ٢٠٠\_(٢) تبذيب التهذيب ج سمني ١٠\_(٣) تذكرة الحفاظ ج اسفيه ٢٠٦\_(٣) اليناً \_ (۵) العمر في خبر من غمر ، ج اصفية ٢٧

### حضرت حمادبن سلمدرحمة الثدعليه

اس نام کے یہ دوسرے بزرگ ہیں، جن کا شارمتاز اتباع تابعین ہیں ہوتا ہے۔ علم وفضل کے ساتھ ان کا خاص امتیاز ان کا زیدوا تقااور تدوین حدیث ہے۔

حافظ ذہی نے لکھا ہے کہ:

هو اول من صنف التصانيف مع ابن ابي عروبة (١)

یدان اشخاص میں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سعید بن ابی عروبہ کے ساتھ تصنیف و تالیف میں حصہ لیا۔

يلم ونسب : - حمادنام اورابوسلمه كنيت تقى - بيه بنوتميم كفلام تقے - (۲)

تخطیل علم: \_ یہ تو پہتنہیں چلنا کہان کی ابتدائی تعلیم کہاں شروع ہوئی ،گراس وقت بھرہ دینی علیم کا ایک اہم مرکز شار کیا جاتا تھا، و ہاں علوم دینیہ کے علاوہ ادب ولغت اور نحو وصرف کا بھی چر چاتھا، اس کے انداز میں مرکز شار کیا جاتا تھا، و ہاں علوم دینیہ کے علاوہ ادب ولغت اور نحو وصرف کا بھی چر چاتھا، اس کئے اغلب ہے کہ حماد نے ابھی عام رواج کے مطابق ان تمام علوم میں ضرور کمال حاصل کیا ہوگا، چنا نچے ابن عماد ضبلی رقسطر از ہیں:

كان فصيحاً مفوهاً اماماً في العربية (٣)

وہ صبح ہو لنے والے اور عربیت کے امام تھے۔

امام ذہبی نے دوسرےالقاب کے ساتھ النحوی بھی لکھاہے۔ (مر)

شبیوخ: ۔ ان کے اساتذہ کی فہرست بہت طویل ہے، جس میں بے شارممتاز تابعین بھی شامل ہیں، چند تابعین کے اسائے گرامی شار کرانے کے بعد حافظ ابن حجرعسقلانی " لکھتے ہیں:

وخلق كثير من التابعين فمن بعدهم (د)

ان کے علاوہ تا بعین کے ایک کثیر گروہ ہے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔اس طرح ان کے بعد کے لوگون ہے بھی۔

چنانچے انہوں نے مختلف اساتذ و ہے کسب فیض کیا اور ان کی بے شار حدیثوں کے حافظ اور

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ للذبي ع اسفيه ۱۸ ـ (۲) مفوة السنوه ، ج ٣ صفيه ٢٥٣ ـ (٣) شذرات الذبب ج اصفيه ٢٦٣ ـ (

<sup>(</sup>٣) تَذَكَّرةَ الْحَفَاظِحَ اصْفِيَّا ٨١. (٥) تَبْذِيبِ البَّهْذِيبِ جِهِ صَفِيمًا

فقہ و فآویٰ کے وارث بن گئے، بالخصوص حدیث میں وہ مشہور تابعی شیخ ٹابت البنانی اور حمید الطّویل کی روایات کے خاص حامل تھے۔(1)

"تلافدہ: ۔ زندگی کا بیشتر حصہ بھر ہیں گز ارااور و بیں انہوں نے درس وافادہ کی مجلسیں گرم کیں، ان کے حلقہ درس میں بلاشبہ لا تعدادلوگوں نے فقہ وحدیث کی تحصیل کی ہمشہور اور ممتاز تلانہ ہ کے نام یہ ہیں:

ابن جریجی، شعبه بن الحجاجی بید دونوں حضرات عمر میں حمادؓ سے بڑے تھے اور شعبہ ؓ تو امام وقت تھے۔ بایں ہمہانہوں نے ان سے استفادہ کیا تھا۔ عبداللہ بن مبارک ،عبدالرحمٰن بن مہدی، بچیٰ بن سعیدالقطان ، امام ابودا وُ وطیالی ۔

حدیث کے تمام مجموعوں ہی میں حضرت حماد بن سلمہ " کی روایتیں موجود ہیں۔خصوصیت سے ابوداؤ د الطیالسی نے ، جوان کے تلمیذ رشید ہیں ، اپنی مسند میں کئی سوروایتیں ان کے واسطے سے نقل کی ہیں ، ایک مشہور اور طویل روایت ملاحظہ ہو۔

امام داؤد طیالی کہتے ہیں کہ ہم نے حماد بن سلمہ قیس ابن الربج اور ابو ہونہ مینوں صاحبان نے بواسط ساک بن حرب عن ابن المعتمر الکنانی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے کہ جب ان کورسول اللہ ہیں نے بین کا قاضی بنا کر بھیجا تو ان کے سامنے بید سئلہ آیا کہ بچھ لوگوں نے شیر کو پھنسانے کے لئے ایک گڑھا کھودا اور جب شیر اس میں گرا تو اس کو دیکھنے کے لئے بڑا بچوم ہیں دھکا کھا کر ایک شخص گڑھے میں گرا اور گرتے وقت اس نے دوسر سے شخص کا سہارالینے کی کوشش کی ، چنانچہ وہ جھٹا کھا کر گرا چا ہتا تھا کہ اس نے تمیسرے کو پکڑلیا اور قشیس کے نے دوسر کے تھے ان میں خون بہا کے لئے شدیدا ختلا ف ہوا اور نو بت مرگئے۔ بیا شخاص جن جن قبائل کے تھے ان میں خون بہا کے لئے شدیدا ختلا ف ہوا اور نو بت جنگ کی بہنچ گئے۔

حضرت علی رضی الله عند کواطلاع ہوئی تو وہ موقع پر پہنچے اور سمجھایا کہ کیاتم جا ہے ہو کہ چار آ دمیوں کی جگہ دوسومزید آ دمیوں کا خون بہہ جائے۔اگرتم راضی ہوتو میں فیصلہ کر دوں ، ور نہ پھر یہ معاملہ رسول الله ﷺ کی خدمت میں پیش کر و، وہ اوگ آ پ کے فیصلہ پر راضی ہو گئے۔آ پ نے یہ فیصلہ کیا کہ جن اوگوں نے گڑھا کھووا ہے وہ ویت اداکریں اور دیت اس طرح تقسیم ہوگی کہ

<sup>(</sup>١) تهذيب المتهذيب ج ساصفيها

پہلے تحف کے در ٹا وکوم/ادیت، دوسرے کے در ٹاء ۱/۱۰ تیسرے کے در ٹا ۱/۱اور چوہتے کو بوری کے در ٹا ۱/۲ ااور چوہتے کو بوری دیتے۔ دیت۔ چنا نچ بعض لوگ تو اس فیصلہ پر راضی ہو گئے اور بعض راضی نہ ہوئے اور رسول اللہ کھی کی ضدمت میں قصہ لے کر حاضر ہوئے۔ آپ کھی نے فر مایا کہ میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ اس اثناء میں ایک شخص نے کہا کہ حضرت ملی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ کھی نے فر مایا کہ "المقصل سے ما قصلی علی" بعنی حضرت ملی نے ہو فیصلہ کیا وہی تھے ہے۔

اسی طرح اور بہت ی احادیث ہیں، جن کے راوی محض حماد بن سلمہ ہیں، وہ حدیث کے بیان کرنے میں غایت درجہ مختاط تھے، ای احتیاط کا یہ نتیجہ تھا کہ انہوں نے اراوہ کرلیا تھا کہ حدیث نبوی ﷺ کی روایت بالکل ترک کردیں، گران کے استاد ابوب شختیانی نے خواب میں انہیں روایت حدیث کا حکم دیا، تو وہ آ مادہ ہو گئے۔ چنانچہ حافظ ذہبی خود حماد بن سلمہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ:

ماکان من نیتی ان احدث حتیٰ قال لی ایوب فی النوم حدث (۱) صدیث بیان کرنے کا میراارادہ نہیں تھا حیٰ کہ ابوایوب نے مجھے خواب میں تحدیث کا حکم دیا۔

ابن مدین کابیان ہے کہ یکی بن ضریس کے پاس وس ہزارالی حدیثیں تھیں، جوحماد بن سلمہ سے مروی ہیں۔(۲)

فر ربعیہ معاش: ۔ امام وقت ہوتے ہوئے وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، مگریہ کاروبار بھی محض رزق کفاف کے لئے تھا، چنانچے سوار بن عبداللّٰدا ہے والد سے بیان کرتے ہیں کہ:

كنت اتى حماد بن سلمة في سوقه فاذا اربح في ثوب حبة اوحبتين شد جيوبه وقام (٣)

میں بازار میں حماد بن سلمہ کی د کان پر آیا تھا، جب سک کپڑے میں ایک دوحبہ فائدہ ہو گیا، وہ فورا د کان اٹھادیتے تھے۔

(١) تَذَكَرة الحفاظ ج اصنح ١٨٣ ـ (٢) شذرات الذبب ج اصنح ٢٦٣ ـ (٣) الينياً

یعنی جہاں سدرمق کا نتظام ہوا کاروبار بند کر دیا۔

ہم عصر علماء کی رائے: ۔ حفظ وثقابت میں حضرت جماد بن سلمہ کم از کم اپنے معاصرین میں مفقو والنظیر تھے بگر آخر مرمیں سوء حفظ کی شکایت پیدا ہوگئ تھی۔ اس لئے محدثین نے ان کی روایتوں پر جرح کی ہے۔ امام بخاری نے ان ہے روایت تونہیں کی مگران سے استشہاد کیا ہے ، جس میں جماد بن سلم کے گفتا ہے کا جوت بہم پہنچ آ ہے۔ امام سلم نے ان سے متعدد روایتیں کی ہیں۔ میں جماد بن سلم کے ان سے متعدد روایتیں کی ہیں۔ امام بیہی کی کھتے ہیں:

هـ واحـد ائـمة الـمسـلمين الا انه لما كبر ساء حفظه، فلذا تركه البخاري واما مسلم فاجتهد واخرج من حديثه من ثابت ماسمع منه قبل تغيره(١)

وہ سلمانوں کے ایک امام ہیں، گربڑھانے میں ان کا عافظ خراب ہو گیا ہے، ای لئے امام بخاریؒ نے ان سے روایتی نہیں کیں ہیں، گرامام سلم نے اجتہاد کیا اور سوء حفظ ہے پہلے کی جو ان کی روایتیں نہیں کیں ہیں ہیں ان کوانہوں نے اپنی کتاب میں جگہددی ہے۔ ان کی روایتیں ٹابت البنانی کے واسطے ہے ہیں ان کوانہوں نے اپنی کتاب میں جھالوگوں نے الحاق کی وجہ ہے اور کچھاس وجہ سے کہ ان کی کتابوں میں پچھالوگوں نے الحاق کر دیا تھا ہاں کی روایتی بعض میں شمن کی نظر میں مشقہ ہوگئے تھیں رسوعہ دفنا کر ان کر میں رامام

کردیا تھا،ان کی روایتیں بعض محدثین کی نظر میں مشتبہ ہوگئ تھیں ،سوءِ حفظ کے بار کے میں امام بہتی گئے کی رائے او برگذر چکی ،الحاق کے بارے میں امام عبدالرحمٰن بن مہدی کا بیان ہے کہ:

وكانوا يقولون انها دست في كتبه

"الوكون كاخيال ب كه حماد بن سلمه كى كتابون مين الحاق كيا كياب."

ان كالكربيب ابن الى العوجاء ما مى تها ، ان كے بارے ميں كہا جاتا ہے كه:

فكان يدس في كتبه

''ان کی کتابوں میں کچھرد وبدل کیا کرتا تھا۔''

تا ہم ائمہ حدیث نے حماد بن سلمہ کے فضل و کمال کا تھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔ امام احمد بن خنبل رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو حماد بن سلمہ تکی برائی کرتے ہوئے دیکھو،اس سے اسلام کومشتبہ مجھو۔(۲) حافظ ابن حجر ؒ نے بھی قریب قریب ای طرح کا ایک قول نقل کیا ہے۔(۳)

علادہ ازیں ابن عدی، عجلی، نسائی وغیرہ نے بھی ان کی توثیق کی ہے، ابن عدی کے الفاظ

(١) تهذيب التهذيب ج الصفي الد(٢) تذكرة الحفاظ ج اصفي ١٨١ـ (٣) تهذيب المتبذيب ج الصفي ١٥

ملأحظه بمول:

وحماد من اجلة المسلمين وهو مفتى البصرة وقد حدث عنه من هو اكبر منه سنا وله احاديث كثيرة واضاف كثيرة ومشائخ (١)

اور حمادا جلمسلمین میں سے تھے،بھرہ کے مفتی تھے،ان سے ان کے من رسیدہ لوگوں نے روایتیں کی ہیں،ان سے بکثر ت اور مختلف النوع حدیثیں مروی ہیں اور ان کے مشائخ بھی قابل ذکر ہیں۔

ز مدوعبا دت: ملم وفضل کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام گا ساز ہدوا تقاءاور عبادت وریاطت زمرہ و تابعین اور اتباع تابعین کی ایک عام خصوصیت تھی۔ چنانچہ حماد بن سلم بھی ان صفات ملکوتی کے اعتبار ہے اپنے ہم عصروں میں ممتاز تھے، شہاب بن معمر کہتے ہیں کہ حماد اپنے وفت کے ابدال تھے، ایک دوسرے معاصر عفان کا بیان ہے کہ:

قد رأيت من هو اعبد من حماد بن سلمة ولكن مارأيت اشد مواظبة على الخير وقرأة القران والعمل لله من حماد بن سلمة (٢)

'' میں نے حماد بن سلمہ سے زیادہ عبادت کرنے والوں کودیکھا ہے، مگران سے زیادہ تسلسل اور کیسوئی کے ساتھ بھلائی کرنے والا تلاوت قرآن کرنے والا اور ہر کام اللہ ہی کے لئے کرنے والاحماد بن سلمہ سے زیادہ کسی کونبیں دیکھا۔

امام عبدالرحمٰن بن مہدی جن کا زہدوا تقاءِضربالمثل ہے، بیان فر ماتے ہیں کہ تماد بن سلمہ کے ممل کا بیرحال تھا کہ اگران ہے بیہ کہا جائے کہ کل آپ کوموت آجائے گی تو اس ہے زیادہ ممل کی ان کے لئے گنجائش نہیں ہوگی۔ (۳) ابن حبان کہتے ہیں کہ:

ان کا شارمجاب الدعوات عابدین میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے زمانے کے اقران میں نضل و کمال، وین وعبادت میں ممتاز تھے،سنت کے بخت پابنداوراہل بدعت کے اثرات کوختم کرنے میں انتہائی کوشاں تھے۔(۴)

خود فرمایا کرتے تھے کہ جوحدیث نبوی کوغیر اللہ کے لئے ( یعنی عزت ووجاہت کے حصول کے لئے ) حاصل کرتا ہے وہ خدا ہے فریب کرتا ہے۔(۵)

<sup>(</sup>۱) تبذيب التبذيب ج ٣ صفى ١٥ ـ (٢) تبذيب التبذيب ج ٣ صفى ١٣ ـ (٣) مفوة الصفوة ج ٣ صفى ١٢٣ ـ (٣) مقوة الصفوة ج ٣ صفى ١٢٣ ـ (٣) تذكرة الحفاظ ج ١٨٣ مند ١٨٣ و ١٨٣ مند ١٨ مند ١٨٣ مند ١٨ مند ١٨٣ مند ١٨ مند ١

وقت کی قدر: ۔ ایک بارموئ بن اساعیل نے اپنے شاگردوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں یہ کہوں گا، وہ ہروقت اگر میں یہ کہوں گا، وہ ہروقت اگر میں یہ کہوں گا، وہ ہروقت اپنے کام میں گےرہے تھے، یا تلاوت قرآن کرتے یا تبیجات پڑھتے تھے یا پھر نماز میں مشغول رہے ، انہوں نے پورے دن کوانہی کاموں کے لئے تقییم کررکھا تھا۔ (۱)

خدائے عزوجل کے یہاں ان کے اٹمال صالحہ کی مقبولیت ہی کی یہ علامت بھی کہ ان کا انقال محدمیں بحالت نماز ہوا۔ یوس بن محمر کا بیان ہے کہ:

مات حماد بن مسلمة في المسجد وهو يصلي(r)

''حماد بن سلمه کی وفات مسجد میں بحالت نماز ہوئی۔''

استغناء، اظہارِ حق اورامراء کی صحبت سے گریز: مادبن سلم یہ کی کتاب زندگی کا برباب ہی بڑا تا بناک ہے۔ زہد وعبادت ، دنیا اورائل دنیا ہے استغناء اورامراء کی صحبت سے گریز زمرہ تبع تا بعین کی ایک ممومیت تھی ، حماد بن سلمہ اس خصوصیت وامتیاز میں بھی نہ سہ ف ان کے شریک و سہیم تھے ، بلکہ متاز مقام رکھتے تھے ، اس سلسلہ میں محدث ابن جوزی نے ان کا ایک واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے ، جس سے حماد بن سلمہ کے زہد وا تقا اور خشیت اللہی کا پورا بورا اندازہ بوجا تا ہے ، ذیل میں اس واقعہ کی تلخیص درج کی جاتی ہے۔

مقاتل بن صالح الخراسانی کابیان ہے کہ میں حماد بن سلمہ کے پاس گیا تو ان کے گھر میں ایک چٹائی کے علاوہ کچھ نہ پایا۔ ای پر بیٹے قرآن کی تلاوت کرر ہے تھے۔ ایک چڑے کا تو بڑا تھا جس میں ان کا ساراعلم (یعنی روایات حدیث نبوی ﷺ) بند تھا، ایک وضو کا برتن تھا، جس سے وضو کرتے تھے، ان کا بیان ہے کہ وہ ایک دن موجود تھے کہ کس نے دروازہ کھنکھنایا، انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ دیکھو بٹی کون ہے؟ وہ واپس آ کر بولی کہ تحد بن سلیمان کا قاصد (غالبًا یہ بصرہ کا امیر تھا) فرمایا کہ جاؤ کہد دو کہ وہ تنہا میر سے پاس آئے ، وہ قاصد آیا اور اس نے ایک خط بیش کیا، جس کا مضمون رہھا:

بسم الله الرحمٰن الرحيم - بيه خطيمه بن سليمان كي طرف ہے جماد بن سلمه كے نام -اما بعد! خدا آپ كوا س طرح سلامت ركھى، جس طرح آپ نے اپنے اولياءاورا طاعت گزاروں كوسلامت ركھا ہے - ايك مسئله در پيش ہے، اگر آپ تشريف لا نميں تو اس بارے ميں

<sup>(</sup>١) صفوة الصفوة إلى بن جوزي ج استغير ٢٤ ـ (٢) اليضاً ، شذرات الذبب ج اصفح ٢٦١ هـ

آپ ہے استفادہ کرتا۔والسلام۔

یہ خط ملاتو آپ نے پڑھ کرلونڈی سے کہا کہ قلم ودوات لاؤاوراس کی بشت پریہ جواب لکھ

اما بعد! آپ کوبھی خدااس طرح سلامت رکھے جس طرح اپنے دوستوں اور فر مانبر داروں کوسلامتی عطا کرتا ہے۔ میں نے بہت ہے ایسے علاء کی صحبت اختیار کی ہے جو کسی کے پاس جایا نہیں کرتے (اس لئے میں بھی معذور ہوں )اگر آپ کوکوئی مسئلہ مجھنا ہے تو آپ خودتشریف لے آ تنیں اور جو دریافت کرنا جا ہیں کریں اور ہاں اگر آنے کا ارادہ ہوتو تنہا تشریف لائے گا۔ آپ کے ساتھ خدم وحثم نہ ہوں، ورنہ میں آپ کے ساتھ اور اپنے ساتھ خیرخواہی نہ کرسکوں گا۔ والسلأم\_

قاصدیہ جواب لے کروایس چلا گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے پھر درواز ہ کھٹکھٹایا ، لونڈی کو حکم دیا کہ دیکھوکون ہے؟ اس نے آ کر کہا کہ محمد بن سلیمان فرمایا کہہ دو کہ آجا ئیں مگر تنہا آئیں، چنانجہ وہ خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کر کے بیٹھ گیا اورتھوڑی دیر بعد بولا که کیاوجہ ہے کہ جب بھی میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں ،میرےاد پرخوف و دہشت طاری ہوجا تا ہے۔حضرت حماد بن سلمہ نے ثابت البنانی کے واسطے سے حضرت انس کی زبانی ہیہ حدیث بیان کی کہرسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب عالم اپنے وین کے ذریعہ خدا کی خوشنو دی جا ہتا ہے تو اس سے ہر چیز ڈرنے لگتی ہے اور جب وہ اس سے دنیا کے خزانے حیابتا ہے تو وہ ہر چیز ے ڈرنے لگتا ہے۔

محمر بن سلیمان نے بوری توجہ کے ساتھ بیہ باتیں سنیں اور پھر کہا کہ جالیس ہزار درہم حاضر خدمت ہیں،انہیں اپنی ضروریات میں صرف فرمائیں ۔حماد بن سلمہٌ نے کامل استغناء کے ساتھ فر ما یا کہان کو لیے جاؤ اور جن اوگوں برطلم کر کے انہیں حاصل کیا ہےان کو دے ڈ الو۔ وہ بولا کہ بخدامیں بیاینے خاندانی ور نہ ہے دے رہا ہوں۔ فر مایا ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ، مجھے معاف کرو۔خداتعالی تنہیں معاف کرے ہتم اس قم کوتقسیم کردو۔وہ بولا کہ میری تقسیم میں اگر کسی مستحق ' کونہ ملاتو ناانصافی کی شکایت کرے گا۔ آپ نے اس سے پھر یہی فر مایا کہ مجھے معاف کرو۔ (۱) اس طویل واقعہ ہے حماد بن سلمیہ ؑ کی زندگی کی کتنی ورخشاں اور تابنا ک تصویر نگاہوں کے

<sup>(</sup>١)مفوة الصفو ولا بن جوزي جـ٣صني ١٧٣ .

سامنے پھرجاتی ہے۔

و فات: ۱۲۷ ہجری میں بصرہ میں ان کی و فات ہوئی۔ (۱) اور و ہیں مدفون ہوئے۔

حافظ ابن حجرنے ابن حبان کی روایت نقل کی ہے کہ حماد بن سلمہ کا انتقال و می الحجہ کے مہینہ میں ہوا۔ (۲)عمر• ۸سال کے قریب یائی۔ (۳)

تصنیف: - او پر ذکر آچکا ہے کہ حماد بن سلم کا شار تبع تابعین کے اس زمرہ میں ہوتا ہے جنہوں نے تالیف و قدوین کی خد مات انجام دی ہیں، گرافسوس ہے کہ ان کی تصنیفات کی پوری تنصیلات نہیں ملتی، صاحب شذرات الذہب نے صرف اتنا لکھا ہے کہ:

له تصانیف فی الحدیث (۳)

" صديث ميس ان كي تصانيف بير-"

ان کے متاز شاگر دابوداؤ دالطیالس کہتے ہیں کہ حماد بن سلمہ کے پاس قیس کی کتاب کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں تھی ،اس جملہ کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن ججڑ رقمطراز ہیں:

يعنى كان يحفظ علمه (٥)

لعنی ووقیس کے علم کے حافظ تھے۔

حضرت عبداللہ بن احمر بن صنبل کا بیان ہے کہ قیس کی روایتوں سے انہوں نے جومجموعہ تیار کیا تھاوہ ضائع ہوگیا تو وہ اپنی حافظہ سے روایت کرنے لگے۔

اس تفصیل ہے بہر حال اتن ہات تو واضح ہو جاتی ہے کہ حماد بن سلمہ ؒ نے جمع وقد وین کا پچھ نہ پچھ کام کیا تھا،کیکن کھمل تفصیلات متداول تذکروں میں نہیں ملتیں ۔(1)

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب ع اصني ٢٦٢ ـ (٢) تهذيب العهذيب ج ٣ صني ١٣ ـ (٣) تذكرة الحفاط ع اصني ١٨٣ ـ

<sup>(</sup> م ) شذرات الذهب ع اسنح ٢٠١٥ [ ٥ ) أبن وبعاد و صلي ١٣٥٥ في ١٨١٥ والم ١٨١٥ والما ١٨١٥ والما الما الما الما الم

#### حضرت حمزه بن حبيب الزيات رحمة الله عليه

نام ونسب: من ابوئماره کنیت تھی ، والد کا اسم گرامی حبیب اور جدامجد کا عماره تھا۔ (۱) کوف کے خاندان آلِ عکر مدبن ربعی کے غلام تھے جو شہور قبیلہ تیم اللہ سے تعلق رکھتا تھا ، اسی نسبت سے تیمی کہے جاتے ہیں۔ (۲) زیات لقب تھا ، اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں علامہ ابن تعبیہ رقمطر از ہیں :

كان يـجـلـب الـزيـت في الكوفة الى حلوان ويجلب الجبن والجوز الى الكوفة (٣)

''وہ کوفہ سے زینون لے جا کر حلوان میں فروخت کرتے ہتھے اور وہاں سے پنیر واخروٹ کوفیولا یا کرتے تھے۔''

پیدائش اور وطن: \_خلیفه عبدالملک کے عہدِ حکومت میں • ۸ ہجری میں ولا دت ہوئی۔ ( س) ای سال امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کی ولا دت بھی ہوئی ۔شخ زیات کا آبائی وطن کوفہ ہے اور وہیں تا حیات درس وافا ہیں مصروف ہے۔

فضل و کمال: \_ و علم وضل کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، قرآن ، حدیث ، ادب اور فرائض و نمال دستگاہ حاصل تھی۔ بالخصوص علوم قران اور فرائض میں ان کی مہارت اور دقیقہ رسی پرعلماء کا اتفاق ہے، جن سات آئمہ نے فن قرات میں نام پیدا کیا اور لائق تقلید قرار پائے ان میں حمز ہ بن الی حبیب الزیات کا نام بہت ممتاز ہے۔

کوفہ میں عاصم واعمش کے بعد قرائت میں انہی کو منصب امامت حاصل ہے۔ حافظ ذہبی انہیں منسیخ المقواۃ المسبعہ لکھتے ہیں۔ (۵) ان کے شخ امام اعمش جو بلند مرتبہ تا بعی اورخود قرآن کے ایک منسیخ المام اعمش جو بلند مرتبہ تا بعی اورخود قرآن کے ایک بڑے ایک بڑے قاری ہے۔ جب بھی ابن حبیب کود کھتے تو فرماتے انت عالم القرآن۔ (٦) قرآن نے ساتھ انہیں خاص شغف تھا۔ چنانچہ وقت کے بہت سے اکا برقراء کی خدمت میں حاضر ہوکراس فن کی تحصیل کی اور اس میں اتنا کمال بیدا کیا کہ خود ان کی ذات مرجع

(۱) المعارف البين قتبيه صفحه ۲۳۰ ـ (۲) شدّرات الذهب نّ اصفحه ۴۳۰ و كمّا ب الانساب ورق ۱۱۳ ومراً ة البحال ج اصفحه ۳۳۲ ـ (۳) المعارف صفحه ۲۳۰ ـ (۴) ميزان الاعتدال للذهبي ج اصفح ۲۸ ـ (۵) ميزان الاعتدال ج اصفح ۴۸ ـ ۲۸

انام بن گئی۔علامہ یافعی رقمطراز ہیں کہ:

كان رأساً في القران والفرائض (١)

وه علوم قر آین اور فرائض ( قانون وراثت ) میں بہت ماہر <u>متھ</u>۔

حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

قرأ على التابعين وتصعد للاقراء فقرأ عليه جل اهل الكوفة (٢)

انہوں نے تابعین ہے قرائت کی تعلیم حاصل کی اور ان کے صدر نشین قرار پائے۔ پھراکٹر اہل کوفہ نے ان سے اس فن کو حاصل کیا۔

جن ماہرین قراء سے انہوں نے نکات فن کو حاصل کیا ان میں سلیمان بن مہران الاعمش ، حمران بن المیں المیں میں المیں م حمران بن اعین مجمد بن ابی لیل اور ابوعبداللہ جعفر الصادق کے نام قابل ذکر ہیں۔(۳)

ان چاروں علمائے وقت کی سندقر آن علی التر تبیب عبداللہ بن مسعودٌ، حضرت عثمانٌ، حضرت ابی بان گوہر ابی بن کعب محضرت علی بن ابی طالب تک پہنچتی ہے جنہوں نے حضور اکرم کی کی زبان گوہر فشال سے قرآن کو پڑھا تھا۔

بعض علاء نے قراء سبعہ میں ابن صبیب کی قراکت کو ناپند کیا ہے، لیکن حافظ ابن ججر ؓ نے ان پر کئے گئے نفذو جرح کی تر دبد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ' ماہرین فن علاء کی اکثریت نے حمزہ کی قرائت قبول کرنے پراتفاق رائے کیااور ناقدین کے کلام کو بے وزن قرار دیا ہے۔

قد انعقد الاجماع على تلقى قواء ة حمزة بالقبول والانكاد على من تكلم فيها (٣) حمزه بن صبيب الزيات كى قرأت كوقبول نے اس حمزه بن صبيب الزيات كى قرأت كوقبول كرنے پرعلاء كا اجتماع ہے، اور جنہوں نے اس سلسلہ ميں كلام كيا ہے وہ پسنديد نہيں ہے۔

علامہ ذہبی رقمطراز ہیں کہ جمزہ کی جلالت فنی کا اندازہ لگانے کے لئے امام ابوسفیان توری کی بیشہادت کا فی ہے کہ قسراً حمزہ حرفاً الا باثو (۵) بشعیب بن حرب ان کی قراًت کو ہمیشہ در آ بدار کہدکر بیان فرمایا کرتے تھے۔ (۲) امام توری کا بیان ہے کہ:

یا ابن عمارة اما القرأة والفوانض فلا نعوض لک فیهما (2) ''اے ابن عمارہ قرائت اور علم وفرائض کے لئے ہم تم ہے کوئی تعرض نہیں کریں گے۔''

(۱) العمر فی خبر من غمرج اصفحه ۲۲۷\_(۲) مراً ة البمان للیافعی ج اصفحه ۳۳۳\_(۳) کتاب الانساب للسمانی ورق ۱۱۳\_ (۴) میزان الاعتدل ج اصفحه ۲۸۳\_(۵) ایشا (۲) شذرات الذهب ج اصفحه ۲۳\_(۷) میزان الاعتدال ج اصفحه ۲۸۳ ان کی قرائت کے داوی بکٹرت ہیں الیکن خلف وخلا دزیادہ مشہور ومعروف ہیں۔ علم فرائض نے فرائض کے علم میں بھی وہ بیطولی رکھتے تھے، بلکہ در حقیقت قرآن اور فرائض ہی ان کی شہرت اور عظمت کی اصل بنیاد ہیں ،محدث کی حیثیت ہے ان کوکوئی قابل ذکر مقام حاصل نہیں ہوسکا،امام اعظم بایں ہمہ بلندی شان اور فصل و کمال فرمایا کرتے تھے۔

غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض(١)

حمز ہقر آن اور فرائض میں لوگوں پر غالب ہتھے۔ علم خرائف میں خروج میں اس سے میں نہذر ہو ہے۔

علم فرائف میں غیر معمولی مہارت کی وجہے ان کوفرضی بھی کہا جا تا ہے۔

حدیث: ۔ حدیث نبوی ﷺ بھی بہرہ دافرر کھتے تھے۔اس کی تحصیل انہوں نے تکم بن عیدنہ حبیب بن ابی ثابت ،عمرو بن مرہ ،طلحہ بن مصرف ،عدی بن ثابت ،حماد بن اعین ، ابواسحاق ،

السبعی ، ابوسحاق الشیبانی ، آئمش اور منصور بن المعتمر ہے کی تھی اوران کے تلافدہ میں عبداللہ بن مبارک ،حسین بن علی انجعنی ،عبداللہ بن صالح العجلی ،سلیم بن میسیٰ محر بن فصل ،میسیٰ بن یونس ،امام مبارک ،حسین بن علی انجعنی ،عبداللہ بن صالح العجلی ،سلیم بن میسیٰ محر بن فصل ،میسیٰ بن یونس ،امام وکی اور قبیصہ کے نام خصوصیت ہے لائق ذکر ہیں ۔ (۲)

جرح وتعديل -ان كي ثقابت كمتعلق علامه ابن سعد ككه بين:

وه محدث ،صدوق اورتمبع سنت تنجه\_ (٣)

عباوت: - کثرت عبادت وریاضت میں وہ صلحائے امت کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ رات کا بیشتر حصہ عبادت کرتے گزرتا تھا، اور بہت کم سوتے تھے۔ امام سفیان توری اور شریک بن عبداللہ جنہیں ان کے تلمذ خاص کا افتخار حاصل ہے، بیان کرتے ہیں کہ ابن صبیب الزیات کو جب بھی کوئی ویکھنا یا درس ویے ملتے یا نماز پڑھتے ہوئے، کثرت عبادت کا یہ عالم تھا کہ ظہر وعصر اور مغرب وعشا، کے درمیان بھی نوافل پڑھتے رہتے، ای طرح درس کے خاتمہ پر پابندی سے جار رکعت نفل اوا فر مایا کرتے ہے۔ ہر ماہ ترتیل کے ساتھ کم از کم پچیس قرآن نتم کیا کرتے۔ علامہ سمعائی ان کی کثرت عبادت کے بارے میں رقمطراز ہیں:

كان من جل عبادالله عبادة وفضلا ونسكا(م)

حضرت آبن فَضَلٌ کا قول ہے کہ حمز ؓ کے تدین ،جلالت علم اور عبادت گذاری ہے کو فہ کی بلا

<sup>(</sup>۱) خلاصه تذہیب، مرأة البخان للیافعی ج اصفحه ۳۳۳\_ (۲) خلاصه تذہیب مرأة البخان للیافعی ج اصفحه ۳۳۳\_ (۳) کتابالانسابللسمعانی ورق۱۱۲\_(۴)میزان الاعتدال ج اسفیه ۴۸ ۱۸۸۸۸۸ hesturdukaaks pat

دور ہوتی ہے۔

ز مدوا تقاند ورع وتقوی اورخشیت الهی علما و کبار کا وصف مشترک ہے، ابن حبیب الزیات اس میں خاص امتیاز رکھتے تھے، حافظ ذہبی رقم طراز ہیں کہ صدق اور ورع وتقوی وغیرہ اوصاف ان کی ذات پرختم ہوگئے تھے۔ (۱)

ابن مماد حنبلی انہیں ورع کے اعتبار سے نمونہ کمل اور دلیل راہ بنائے جانے کامستحق قرار دیتے ہیں۔(۲)

منا قب ۔ ان تمام کمالات کےعلاوہ حمزہ کی ذات میں اور بہت ی خوبیاں مجتمع تھیں ، جوانسان کے باران کو ہرشم کی آلائٹوں سے صاف کر کے اسے شل آئینہ کجلی کردیتی ہیں۔

حضرت ابن صبیب الزیات بای جمع می وضل کسی ضدمت لینا گوارانہیں کرتے ہتے۔
شدید ترین گرمی کے موسم میں اثاء درس کبھی بیاس محسوس ہوتی تو اپنے کس شاگر دسے پانی مانگنا
گوارانہ کرتے بلکہ خودائھ کرشنگی فروکرتے۔ (۳) قرآن کی تعلیم پرتاحیات اجرت نہیں لی، ذریعہ
معاش تجارت کو بنا رکھا تھا، جبیبا کہ اوپر فہ کور ہوا کہ کوفہ سے زیون لے کر حلوان میں فروخت
کرتے اور وہاں سے پنیرواخروٹ لاکر کوفہ میں بیچے تھے، کیکن پیشنل بھی بقدر کفاف ہی کرتے ،
جس سے محض روح وجسم کارشتہ باقی رہ سکے۔ورنہ زیادہ تروقت درس وعبادت میں گذرتا تھا۔
جس سے محض روح وجسم کارشتہ باقی رہ سکے۔ورنہ زیادہ تروقت درس وعبادت میں گذرتا تھا۔
و فات نہ باختلاف روایت ۲۰۱ ہجری یا ۱۰۸ ہجری میں بمقام حلوان وفات پائی۔اس وقت
ابوجعفر منصور تخت خلافت پر مسمکن تھا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱)ميزان الاعتدال ج اصفيه ۲۸\_ (۲) شذرات الذهب ج اصفيه ۲۴۰\_ (۳) تهذيب المتهذيب ج ۳ صفيه ۲۸\_ (۴) المعارف صفيه ۲۳ وطبقات ابن سعدج ۲ صفح ۲۶۸ والعمر في خبر من غمر ج اصفيه ۲۲۲ ،مراً ة البحان اصفيه ۳۳۳

# حضرت خالدبن الحارث بجيمي رحمة الله عليبه

نام ونسب : - خالد نام ، ابوعثان كنيت اورنسب نامه بيب:

خالد بن الحارث بن سليمان بن عبيد بن سفيان \_(١)

جہم بھرہ کا ایک محلّہ ہے جہاں قبیلہ تمیم کی ایک شاخ بنوجیم آ کرآ باد ہوگئ تھی اور انہی کے نام سے وہاں بیہ مقام موسوم ہوگیا ، خالد کا تعلق ای خاندان سے ہے۔ ای لئے جمی اور بھری کی نسبتوں ہے مشہور ہوئے۔(۲)

ولادت اور وطن : \_ بھرہ کے رہنے والے تھے، وہیں باختلاف روایت ۱۱۹ ہجری یا ۱۲۰ ہجری میں پیدا ہوئے۔(۳)

علم و کمال: ملمی اعتبارے و و کافی بلندمرتبہ تھے۔ حفظ حدیث میں ان کی نظیر کم از کم بھر ہ میں مفقود تھی۔ یکی بن سعیدالقطان کا بیان ہے کہ "مار أیت خیبر ۱ منه" (۴)محمر بن المثنی کہتے ہیں:

ما بالبصرة مثل خالد بن الحارث وما بالكوفة مثل عبدالله ابن ادريس (۵) "يعرويس حالد بن الحارث اوركوفه من عبدالله اين ادريس كى مثال مفقودتنى \_'' علامه ذهبى "المحافظ المحجة" لكهت بير \_

شیوخ و تلامٰدہ:۔ جن چشموں ہے انہوں نے اپی علمی تشکی فروکی ان میں بکثر ت جلیل القدر علماء کے نام شامل ہیں۔ چند لائق ذکر میہ ہیں۔ ابو ابوب استختیانی ،حمید الطّویل ، ہشام بن عمرو ، سعید بن ابی عروبہ ،عبد الملک بن الی سلیمان ، ہشام بن حسان ۔

اورخودان ہے۔ اعت حدیث کی سعادت حاصل کرنے والوں میں امام احمد ، اسحاق بن راہو رہے علی بن اسدین ،حسن بن عرفہ ،مسد و ،عبیداللہ بن معاذ ، کیجیٰ بن صبیب ،نصر بن علی اجمضمی ، عارم ،عبداللہ بن عبدالو ہاب جیسے فضلا ،روز گارشامل ہیں ۔ (۲)

پاید ثقامت: ۔ علمائے جرح و تعدیل نے با تفاق رائے ان کی ثقامت وعدالت اور تثبت و

(۱) طبقات ابن سعدن ۲ سفی ۳ ۲ س (۲) الملباب فی تهذیب الانساب ج ۳ صفی ۲۸۵ س (۳) تبذیب المتهذیب بی ۳ صفی ۸۱ س (۴) خلاصه تذهیب صفی ۱۰۰ س (۵) تذکرة التفاظ ج اصفی ۲۸۱ س (۲) تبذیب المتهذیب ج ۳ صفی ۸۲ د تذکرة التفاظ ج اصفی ۲۸۳ القان كومسلم قرار ديا ہے، ايسے محدثين كى تعداد كم ہے، جن كى ذات نقذ وجرح سے مامون ہو، امام احدُ قرمات بين كه بصره ميں تثبت في الحديث ان پرختم ہے۔ "الب السمنتھى فى المتنبت بالبصرة" ابوحاتم انہيں تقدامام، ترندى تقة مامون اور نسائى ثقة ثبت كہتے ہيں۔ (۱) ابن ناصر الدينٌ لكھتے ہيں:

كان من الحفاظ الثقات المامونين(٢)

وه نقداور مامون حفاظ حديث ميس تتھے۔

معاویہ بن صالح کابیان ہے:

قبلت ليحيى بن معين من اثبت شيوخ البصريين قال خالد بن الحارث مع جماعة مماهم

'' میں نے بیخیٰ بن معین سے شیوخ بھرہ میں سب سے زیادہ تثبت رکھنے والے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بچھاورلوگوں کے ساتھ خالد بن الحارث کا بھی نام لیا۔''

علاوه ازیں ابوز رعد، ابن حبان اور ابن شاہین وغیرہ نے بھی ان کا شار تقات محدثین میں کیا

ہے۔ عقل وفرز انگی: ملامه ابن حبان ؒ نے کتاب الثقات میں ان کے تثبت کا اعتراف کرتے ہوئے ککھا ہے کہ وہ اعلیٰ پاید کے زیرک اور فہیم انسان تھے۔ کسان مسن عسق الاء السنساس و ذھانھم (٣)

وفات: بارون الرشيد كايام خلافت ١٨١ جرى مين بمقام بصره وفات پائي - (٣)

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب ج اصفحه ۳۰ ـ (۲) تهذیب العبذیب ج ۳ صفحه ۸۳ ـ (۳) تبذیب العبذیب ج ۳ صفحه ۸۳ ـ (۴) طبقات این سعدج پرصفی ۴ ۴ وشذرات الذهب ج اصفحه ۳۰

## حضرت ربيع بن مبيح بصرى رحمة الله عليه

سرزمین ہندمیں جن اکابراسلام نے علم وعمل کی قند ملیں فروزاں کیں۔ان میں زمرہ اتباع تابعین کی بھی دوممتاز شخصیتوں کے نام ملتے ہیں، انہیں ہندوستان سے خصوصی ربط وتعلق تھا اور انہوں نے اے اپنے فیوض و بر کات اور علمی عملی سرگرمیوں کا جولا نگاہ بنایا،ان میں سے ایک رہج بن مسیح بھری اور دوسرے اسرائیل بن موئ ہندی ہیں۔ حسن اتفاق سے بید دونوں بزرگ بھرہ کے رہے والے ہیں اور شہرہ آفاق تا بعی امام حسن بھری کے ارشد تلاندہ میں تھے۔مؤ خرالذکر کی آمدورفت ہندوستان میں تجارت کی غرض ہے ہوئی تھی اور اول الذکر ایک اسلامی فوج کے ہمراہ تحدید مؤتیت مجابد وار دہوئے اور ایک و بائی مرض میں مبتلا ہوکر یہیں کی خاک کا بیو بند ہے۔

گوکہ ہندوستان میں نہ کورہ بالا دونوں اکابر کے علمی افادہ اور درس حدیث کا کوئی ظاہری شہوت فراہم نہیں ہوتا، تاہم اس عہد زریں کے عام معمول کے مطابق بیانا ممکن ہے کہ ان متحرک علمی درسگاہوں کے فیوض و برکات سے سرز مین ہند محروم رہی ہو، ان دونوں می ثین کے حالات تاریخوں میں کم ملتے ہیں، اس بناء پر ان کی تاریخ زندگی کے بہت سے اور اق نظر سے اوجھل ہیں، امام ابوموئی اسرائیل کا ذکر آگے آئے گا۔ یہاں ذیل میں ابوضص رئیع بن بیش کئے جاتے ہیں: مالات طبقات وتر اہم کی متعدد کتابوں کی ورق گر دانی کے بعد لل سکے ہیں، پیش کئے جاتے ہیں: نام ونسب: نام رئیع اور والد کا نام مبیع تھا، کنیت ابو بکر اور ابوضص تھی۔ گر زیادہ شہرت نام ونسب نے نام رئیع اور والد کا نام مبیع تھا، کنیت ابو بکر اور ابوضص تھی۔ گر زیادہ شہرت ابوحف بی کو حاصل ہے۔ قبیلہ بنوسعد میں زید کے آزاد کر دہ غلام تھے، اس لئے ان کی طرف منسوب ہوکر سعدی بھی کہلاتے ہیں۔ (۱) مزید سلسلہ نسب کا بچھ پیڈ نہیں چاتا۔ وطن اور انبید ائی حالات: رئیع بن صبیع کا اصلی وطن بھرہ تھا، انہوں نے جس عہد میں وہ اسلامی شان وشوکت اور علوم وفنون کی کثرت واشاعت کے اعتبار سے تاریخ کا عہد زریں کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ اس وقت ہر بستی اور ہر قریب علاء و کے اعتبار سے تاریخ کا عہد زریں کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ اس وقت ہر بستی اور ہر قریب علاء و سلاء ہے سام عبد میں مسلاء ہیں شم علم کے پر وانے ہر چہار ست ہے آگراکشاہ وجاتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب ج ۳ صفحه ۲۳۷

دوسری صدی ہجری کے اوائل میں مرکز اسلام بھرہ کی سب سے بزرگ اور پرکشش شخصیت امام حسن بھری کی تھی، جنہوں نے عثمان وعلی ، ابن عباس وابن عمر ، انس بن مالک ، جابر بن معاویہ ، ابوموی اشعری ، معقبل بن بیار ، عمران بن حصین اور ابی بکرہ وغیرہ رضی الله عنہم جیسے جلیل القدر سے ابوموی اشعری ، معقبل بن بیار ، عمران بن حصین اور ابی بکرہ وغیرہ رضی الله عنہم جیسے جلیل القدر سے ابوار اساطین علوم نبوی کے دبیدار ہے ابی آئے صول کوروشن کیا تھا۔ امام حسن بھری نے صرف علم وفضل میں یکنائے روزگار تھے ، بلکہ شجاعت وشہامت میں بھی بگانہ زمن تھے اور رہی بن میں بھی بگانہ زمن میں این میں بھی بگانہ زمن میں این میں بی بن میں ہے ۔

اسما تذہ: - حضرت رئیج بن مبیح "نے امام حسن بھریؒ ہے خصوصی تلمذر کھنے کے ساتھ دوسرے نادرہ عصر شیوخ ہے بھی استفادہ کیا تھا، ان کے ساتھ اسا تذہ کی طویل فہرست میں کبار تابعین کے نام بھی شامل ہیں، کچھ متاز اسائے گرامی درج ذیل ہیں:

حسن بھری، ابن سیرین، مجاہد بن جبیر، عطا بن الی رباح (۱)حمید الطّویل ، ابوالز بیر ابوغالب، ثابت البنانی،(۲)یزیدر قاشی قیس بن سعد۔ (۳)

تلا مذہ: ۔خودامام ربیع کے چشمہ علم ہے جوتشنگان علوم سیراب ہوئے ان میں اس عہد کے ہرعلم و فن کے مشاہرائمۃ شامل ہیں ،جن میں سے پچھ یہ ہیں :

عبدالله بن المبارك، وكيع بن الجراح ،ابوداوُ دطيالسي ، آ دم بن ابي اياس، عاصم بن على (٣)، سفيان تو رى،عبدالرحمٰن بن مهدى ،ابونعيم ،ابوالوليدالطيالسي \_(۵)

فضائل ومناقب ندری اور مین خرام و اتباع تابعین میں بہت نمایاں اور متازمقام رکھتے سے علامہ سید سلیمان ندوی اور بعض دوسرے حققین نے انہیں''محدث تابعی' بتایا ہے۔ غالبًا یہ شبدان کی علمی جلالت اور بلندی شان کی وجہ سے بیدا ہوا ہے، ورنہ فی الحقیقت کسی صحافی سے ان کا لقا تابت نہیں ہے۔

تقریباً تمام ائمۃ اوراہل فن نے رہیج کے علم وفضل اوراوصاف و کمالات کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچیا مام ابوزرعدان کے بارے میں فرماتے ہیں:

شيخ صالح صدوق (٢) -

<sup>(</sup>۱) خلاصه تهذیب الکمال فزرجی صنی ۱۵ اور ۲) تهذیب المتهذیب جسصفیه ۲۳۳ و (۳) کتاب الجرح والتعدیل ج ا صفی ۳۲۳ و (۴) تهذیب المتهدیب جسصفی ۲۳۷ و (۵) کتاب الجرح والتعدیل ج اسفی ۳۲۳ و (۲) تهذیب المتهذیب جسصفی ۲۳۸

یج اور نیک بزرگ تھے۔

امام شعبه گاتول ب:

ربيع سيد من سادات المسلمين

"امام رئیع مسلمانوں کے بیشواؤں میں ہے ایک ہیں۔"

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

كان عابداً مجاهداً

وه عابداورمجامد تقهيه

ابوحاتم كابيان ہے:

رجل صالح والمبارك احب الى منه

'' رئيج نيك انسان تنهے، البته ان كے مقابله ميں، ميں مبارك كوزياده محبوب ركھتا ہوں۔'' ابوالوليد كہتے ہيں:

ماتكلم احد فيه الا والربيع فوقه (١)

جس تحض نے بھی رہے ہارے میں کلام کیا ہے، وہ اس سے بلندمر تبہیں۔

بشر بن تمركت بي كه مين امام شعبه كي خدمت مين حاضر بواتو وه فر مار بي تھے:

ان في الربيع خصالا لاتكون في الرجل واحدة منها

بلاشبدر تع بہت ی الی خوبوں کے مالک ہیں جن میں کوئی ایک بھی دوسرے میں نہیں پائی

جانی۔

ثقابہت: ۔ ائمددین کی کثیر تعداد نے امام رئیج "کی ثقابت وعدالت کی شہادت دی ہے۔ امام احمد بن منبل کے صاحبر ادے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اینے والد سے رئیج بن صبیح کے متعلق وریافت کیا تو انہوں نے فرمایا:

لاباس به رجل صالح (۲)

ان ہےروایت کرنے میں کوئی مضرا نقہ بیس ، نیک آ دمی ہیں۔

ابن معین کابیان ہے:

ليس به بأس

(١) كَمَّا بِالْجِرِحُ والتَّعِدِ مِلْ جَ الْمُصْلِيمِ ٣٨\_ (٣) خلاصة تبذيب الكمال صفحه ١١٥

ان ہےروایت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

امام این مدی کا قول ہے:

له احادیث صالحة مستقیمة ولم أرله حدیثاً منكراً وارجوا انه لاباس به ولا بروایاته (۱)

''ان کی حدیثیں بالکل درست ہیں اور مجھے ان کی سی منکر حدیث کاعلم نہیں۔میرا خیال ہے کہ ان ہے روایت کرنے میں کوئی مضا نَقذ نہیں ہے۔''

علاوہ ازیں رئیج بن صبیح" کی عدالت اور نقابت کی سب سے بڑی دلیل میہ ہے کہ امام جرح وتعدیل عبدالرحمٰن بن مہدی" بھی ان ہے روایت کرتے ہیں۔ چنانچہ عمر بن علی کا قول ہے کہ:

> کان عبدالوحمن بن مهدی یحدث عن الوبیع بن صبیح ''عبدالرحمٰن بن مهدی بھی امام ربھ بن سجے سے روایت حدیث کرتے ہیں۔'' علامہ ذہبیؓ نے بھی میزان میں ان سے روایت کی ہے۔

جرح: ۔ ثقابت کے بارے میں ذکورہ بالاتمام شہادتوں کے باوجود علاء نے ان کے بارے میں نقد وجرح کے الفاظ بھی استعال کئے ہیں ،اس کی وجہ غالبًا یہ ہے کہ ان کی آخری زندگی مجاہدا نہ سرگرمیوں اور غایت درجہ زہر وتقویٰ میں گذری اور انہوں نے بغیر تحقیق محض حسن ظن کی بناء پر ہر مرتبہ کے راویوں کو قبول کرنا شروع کردیا تھا ،اس کی بناء پرمحد ثین نے اصول روایت و درایت اور جرح وتعدیل کی روسے ان میں بچھ کی محسوس کی اور انہیں رہتے ہی سیسے "کے بارے میں تعدیل کے ساتھ جرح کی بھی گنجائش مل گئے۔ چنا نے بی ابن معین قرماتے ہیں:

هو عندنا صالح وليس بالقوى

''وہ ہمارے نز دیک نیک آ دمی تھے، مگر قوی نہیں تھے۔''

امام شافعی کا بیان ہے:

كان الربيع بن صبيح رجلا غزاء واذا مدح الرجل بغير ضاعته نقد وهض يعنى دق (٢)

'' رہیج بہت بڑے غازی تنھاور جب و فن حدیث سے غیرمتعلق شخص کی تعریف کرتے تو اسے ختم ہی کردیتے تھے۔''

<sup>(</sup>۱) تهذیب العبذیب مسفی ۲۳۸ ـ (۲) کتاب الجرح والتعدیل ج اصفی ۲۵ س خدمه میاد میان العبدیات میان میان در ا

ابن حبان کے زہروتقویٰ کوخراج تحسین بیش کرنے کے بعدر قبطراز ہیں:

ان الحديث لم يكن من ضاعته وكان يهم فيما يروى كثيراً حتى وقع في حديثه المناكير من حيث لايشعر لايعجبني الاحتجاج به اذا نفرد (١)

''بلاشبہ حدیث ان کافن نہ تھا ، انہیں روایت حدیث میں وہم بہت زیادہ ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ غیرشعوری طور پران کی حدیث منکر ہوجاتی تھی۔ان کے منفر دہونے کی حالت میں ان کی روایت کودلیل بنا ناپندنہیں کرتا۔''

حاتم كاقول ہے:

ليس بالمتين عندهم (r)

''وہ محققین کے نزدیک قوی نہیں تھے۔''

ان کے علاوہ اور بھی دوسرے اسمہ نے رہیج " پر جرح دنقذ کیا ہے، لیکن میسب کچھان کے فضل و کمال اور ثقابت وعدالت کوشلیم کرنے کے بعد ہے اور جیسا کہ مذکور ہوا، روایت میں میتمام ضعف رہیج بن میلیج" کے آخری عمر کے بعض مخصوص حالات کا نتیجہ تھا۔

ع**بادت گزاری اور زمهرو ورع: \_ ک**ثرت عبادت ، زمدوورع اور تضرع والحاح میں بھی حضرت رئیج" منفر دحیثیت رکھتے تھے۔ابن حبانؓ نے لکھاہے کہ:

كان من عباد اهل البصرة وزهادهم يشبه بيته بالليل ببيت النحل من كثرة التهجد(٣)

'' رئیج بھرہ میں سب ہے زیادہ عبادت گذاراورصاحب ورع تھے، کثرت تہجد کی بناء پر ان کا گھرشب میں شہد کی تھی کاچھتہ بن جاتا تھا۔''

عقیل کہتے ہیں کہ:

بصرى سيد من ساذات المسلمين

امام احمد ، ابن شیبه اور ابوحاتم انہیں'' رجل صالح'' کہتے ہیں ، ابن خداش کا ریتول گزر چکا ہے کہ:

> ھو فی ھدیہ رجل صالح ریج اپنی سیرت میں نیک آ دمی تھا۔

<sup>(</sup>۱) تہذیب المتہذیب جے مصفی ۲۳۸\_(۲) کتاب الجرح والتعدیل جی اسفید۳۸۵\_(۳) تہذیب المتہذیب جے مصفی ۴۳۸ www.besturdubooks.net

بصر ہ کے بہلے مصنف ۔ اسلامی علوم وفنون کو جن ائمہ نے سینوں سے سفینوں میں منتقل کیا ان میں رہتے بن مبیح کوشرف اولیت حاصل ہے۔ بعض محققین نے انہیں اسلام کی پہلی صاحب تصنیف شخصیت قرار دیا ہے۔ چنانچہ کا تب جلبی رقمطراز ہے:

هول اول من صنف في الاسلام(١)

''وه اسلام میں پہلے مصنف ہیں۔''

مگر بعض دوسرے بیانات ہے اس کی تر دید ہوتی ہے۔صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ ایک قول کے مطابق اسلام میں سب سے پہلی تصنیف کتاب ابن جریج ہے اور ایک دوسرے قول میں موطاامام مالک کواس شرف کا حامل قرار دیا گیا ہے۔

حقیقت واقعہ یہ ہے کہ دوسری صدی ہجری کے وسط میں علوم اسلامیہ کی تدوین کا کام شروع ہوااور ہرمقام کے ائمہ فن اور اسا تذہ علم نے حدیث کو کتابی شکل میں مرتب کیا اور اس طرح سرزمین بھرہ میں بیشرف سب سے پہلے حضرت رہیج بن مبیج" کو حاصل ہوا۔ (۲) علامہ ذہبی رقم طراز ہیں:

قال الرامهرمزي اول من صنف وبوب بالبصرة الربيع بن صبيح ثم سعيد بن ابي عروبه وعاصم بن على (٣)

''رامبرمزی کا قول ہے کہ بصرہ میں جس نے سب سے پہلے تصنیف و تالیف کا کام کیا وہ رہنچ بن مبیح ہیں،اس کے بعد سعید بن الی عروبہاور پھرعاصم بن علی ۔''

عافظ ابن حجرٌ نے بھی فتح الباری میں یہی لکھا ہے اور خلیفہ چلی نے بھی تدوین حدیث کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تائید کی ہے۔ نیز حاجی خلیفہ کے بیان سے بیہ بات بھی منکشف ہوجاتی ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی تصنیف تو کتاب ابن جرت کیا مؤطا امام مالک ہے، لیکن بھرہ میں سب سے پہلے مصنف رہتے بن مجبح ہیں۔ چنانچہ کشف الظنون میں ہے:

وقيل اول من صنف وبوب الربيع بن صبيح بالبصرة ثم انتشر جمع الحديث وتدوينه وتسطيره في الاجزاء والكتب(٣)

کہا جاتا ہے بھرہ میں سب سے پہلے رہیج بن صبیح نے تصنیف و تبویب کا کام کیا، پھر احادیث کی تدوین اور کتابوں کی شکل میں ان کی اشاعت عام ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) كشف الظنون ج السفيه ٣٢٣ ـ (٢) تهذيب المتهذيب ج اصفحه ٢٣٨ ـ (٣) ميزان الاعتدال ج اصفحه ٢٣٣ ـ

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون السفحة ٣٢٣

شنجاعت و بہادری: حضرت رہے بن مبیح" اپنے لائق فخر استاذ امام حسن بھری" کی طرح علم وفضل کے ساتھ شجاعت ، مجاہدہ اور اسلامی حمیت میں بھی مفقو د النظیر تھے، بھرہ کے قریب ابادان نامی ایک مقام ان کی مملی سرگرمیوں کا مرکز تھا جہاں اس زمانہ میں اولیاء اللہ کی ایک بڑی جماعت مملی و نیا آباد کئے ہوئے تھی۔ رہے بن مبیح" کی مجاہدانہ حیثیت کے بارے میں امام شافعیؓ کی میا ہدانہ حیثیت کے بارے میں امام شافعیؓ کی میا ہدانہ حیثیت کے بارے میں امام شافعیؓ کی میا ہدانہ حیثیت کے بارے میں امام شافعیؓ کی میشہادت گذر چکی کہ:

کان رہیع بن صبیح رجلا غزاء (۱) ''رئیج بن مبیح بہت بڑے غازی تھے۔''

علاوہ ازیں امام شعبہ ؒ نے شجاعت میں ان کے مرتبہ کوا حنف بن قیس ہے بھی بلند ترقرار دیا ہے، حضرت احنف بن قیس ہے بھی بلند ترقرار دیا ہے، حضرت احنف بن قیس کی شخصیت وہ ہے جواپنے زیانے میں بہادری اور جوانمر دی کے لئے ضرب المثل بن چکی تھی ، انہوں نے اپنی شجاعت کے بہت سے نمایاں ثبوت دیئے تھے ، ان کی اس جلالت مرتبت کے باوجود امام شعبہ ؒ کا قول ہے کہ:

لقد بلغ الربيع مالم يبلغ لاحنف بن قيس يعنى فى الارتفاع (٢) " ربيع كامرتباحف بن قيس عد بلندتر تقا- "

علامہ بلا ذری کا بیان ہے کہ رہیج بھرہ کے عوام سے چندہ وصول کرتے اور پھر رضا کاروں کو لے کرابا دان میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی خدمت انجام دیا کرتے تھے۔

جمع مالا من اهل البصرة فحصن به عبادان ورابط فيها (٣)

''رہیج نے اہل بھرہ سے چندہ کر کے عبادان کی قلعہ بندی کی اور اس کی مرابطت کی خدمت انجام دی۔''

جنگ ہندوستان میں نثر کت ۔عہد بن عباس میں جب مہدی اور نگ خلافت پر متمکن ہواتواس نے عرب تا جروں کی شکایت پر ہندوستان پر فوج کشی کا ارادہ کیا ،اس جنگ کی تفصیلات طبری اور ابن کثیرو نیرہ ہمؤر خین نے اپنی کتابوں میں دی ہیں۔

خلیفہ مبدی نے عبدالملک بن شہاب کی قیادت میں ایک جنگی بیڑ ہ آلاتِ حرب اوراسلحوں سے لیس کر کے ہندوستان روانہ کیا جو ۱۹ ہجری میں بار بد (جو بھاڑ بھڑ وت کی تعریب ہے) پہنچا، بھاڑ بھڑ وت صوبہ مجرات میں ضلع بھڑ وج سے سات میل جنوب میں ایک بھی بندرگاہ تھی ،اس

<sup>(</sup>۱) كمّاب الجرح والتعديل خ اصفي ٢٥ مرز ان الإعتدال خ اسفي ٢٣٣ م) فق البلد ان صفح ١٣ مرز ان الإعتدال خ اسفي ٣٠٨٠ المرح والتعديل البلد ان صفح ١٨٠٠ المرح والتعديد والتعديد المرح والتعديد والتعد والتعديد والتعد والتعديد والتعد والتعد والتعد والتعديد والتعديد والتعديد والتعد والتعديد والتعد والتعد

فوج میں ایک ہزار ہے زا کدر ضا کاربھی شوق جہاد میں شریک تھے بحققین کے بیان کے مطابق والنٹیر س کی اس کثیر جماعت کے افسراعلیٰ رئیج بن صبیح " تتھے۔

بہر حال اس فوج نے بھاڑ بھڑوت کینچنے کے دوسرے ہی دن جنگ شروع کردی۔
سیر حال اس فوج نے بھاڑ بھڑوت کینچنے کے دوسرے ہی دن جنگ شروع کردی۔
سیر اتیوں نے شہر میں گھس کر بھا تک بند کر لئے ،اسلامی فوج نے اس بختی سے محاصرہ کرلیا کہ وہ
لوگ عاجز آ گئے ،مجاہدین اسلام نے برورشہر میں داخل ہوکر گجرا تیوں سے دو بدوشد بید جنگ کی
اور بالآ خرانہیں فتح ونفرت نصیب ہوئی ، دشمنوں کے تمام آ دمی کام آ ئے اور مجاہدین میں ہے ہیں
سے بچھزا کدنے جام شہادت نوش کیا۔ (۱)

اس جنگ میں رہے بن مبیح نے اپنے زیر قیادت رضا کاروں میں جہاد کا جوش اور ولولہ پیدا کرنے میں نمایاں کروارا دا کیا، اس جوش اور جذبہ شہادت کا نتیجہ تھا کہ مجاہدین کے سلم رواں اور ان کے یر جوش حملوں کے سامنے آنے والی طاقت چور چور ہوگئی۔

وفات : بھاڑ بھڑ وت کی فتے کے بعد اسلامی فوج نے واپسی کے لئے رختِ سفر باندھا، کین اس نے مجاہدین کی فوری واپسی ممکن نہ ہو سکی اور انہیں سمندر میں طغیانی آ گئی، اس لئے مجاہدین کی فوری واپسی ممکن نہ ہو سکی اور انہیں سمندر پر سکون ہونے تک مجبوراً وہیں قیام کرنا پڑا۔ سوءِ اتفاق سے عین ای وقت '' حمام قر''نام کی ایک وباء پھوٹ پڑی، یہ مہلک مرض منہ میں ہوتا تھا اور ایباز ہر یلاتھا کہ جلد ہی موت کے آغوش میں پہنچا ویتا تھا، چنا نچہ اس بھاری ہے ایک ہزار مجاہدین تھے۔ اجل بن گئے، عام محققین کے بیان کے مطابق انہی شہید ہونے والوں میں حضرت رہیج بن صبیح "مجھی تھے۔ (۲)

مؤر خین نے بالا تفاق اس وباء کے پھلنے اور اس ہے مرنے والوں کا ذکر ۱۹۰ ہجری کے واقعات میں کیا ہے۔ علامہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رہے تا ہے۔ علامہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رہے تا ہے۔ علامہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رہے تا ہے۔ علامہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رہے تا ہے۔ علامہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رہے تا ہے۔ علامہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رہے تا ہے۔ علامہ ابن ہے تا ہے تا ہے۔ علامہ ابن ہے۔ علامہ ابن ہے تا ہے۔ علامہ ابن ہے۔ علامہ ہے۔ علی ہے۔ علامہ ہے۔ علی ہے۔

خرج غازياً الى الهند فمات فدفن في جزيرة من الجزائر بسنة ١٦٠ في اول خلافة من اهل البصرة كان معه (٣)

''وہ ہندوستان غازی کی حیثیت ہے آئے اور وہیں انقال فر ماکر ۱۲۰ ہجری میں کسی جزیرہ میں مدفون ہوئے۔وہ مہدی کی خلافت کا ابتدائی ز مانہ تھا۔ یہ تفصیل مجھے بصرہ کے ایک شخص نے بتلائی جو جنگ میں ان کے ساتھ شریک تھا۔''

<sup>(</sup>١) طبري ٢٦ صفي ٢٥٣ وابن الخيرج ٢ صفحه ٣١ \_ (٣) البداية والنهامة جلد ٩ صفحة ١٣١ \_ (٣) طبقات ابن سعدج كان وصفحه ٢٨

اس روایت کا پایداستناداس نے ظاہر ہے کہ علامہ ابن سعد نے اسے بھرہ کے ایک ایسے فخص سے سنا ہے جو جنگ بھاڑ بھڑ وت میں حضرت رہیج کے دوش بدوش شریک تھا، اس نے اپنا چہم وید بیان دیا ہے، ای بنا، پر علامہ بلاذریؒ نے بھی ابن سعدؓ کے فدکورہ بالا بیان کی تائید کی ہے، وہ لکھتے ہیں:

وكان خرج غازياً الى الهند في البحر فمات فدفن في جزيرة من الجزائر في سنة ستين ومائة(١)

''سمندری راستے ہے وہ جہاد کرنے ہندوستان آئے اور وہیں ۱۶۰ ہجری میں انتقال کرکے کسی جزیرہ میں فن ہوئے۔''

ان دونوں بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رہیج کی دفات بھاڑ بھڑ وت میں نہیں ہوئی، بلکہ وبا کے پھیلنے کے بعد دہ قریب کے کسی جزیرہ میں چلے گئے۔ (۲) اور وہیں وفات و آفین ہوئی۔ گوکہ حضرت رہیج کے جائے وفات اور مدفن کی تعیین میں اختلاف ہے، تاہم میہ بات بہر حال مسلم ہے کہ ان کی وفات ۱۹۰ ہجری میں ہندوستان میں ہوئی اور یہیں کہیں مدفون بھی ہوئے۔ وابعلم عنداللہ۔

ابن عماد منبلی رقمطراز میں:

و تو فی فی غزو ہ الھند فی الرجعۃ بالبحر الربیع بن صبیح البصری (۳)

''جنگ میں بحری رائے ہے واپس کے وقت ۱۲ ابجری میں رہنے کا انقال ہوا۔''
اولا و: ۔ رہنے کی جسمانی یادگار میں دوصا جزادوں اورلڑ کی کا ذکر ملتا ہے الڑکوں کے نام عبدہ بن رہنے بن صبیح اور سلیمان بن رہنے ہندی ہیں، جوعلم ونضل میں خود بھی بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ (۳) صاحبزادی کا نام نہیں معلوم کیکن ابوحاتم نے محدث اسحاق بن عباد کو رہنے کا نواسہ بتلایا ہے اور انہیں ابن ابنتہ رہنے لکھا ہے ، جس سے علم ہوتا ہے کہ حضرت رہنے ''کی ایک لڑکی بھی تھی۔ انہیں ابن ابنتہ رہنے لکھا ہے ، جس سے علم ہوتا ہے کہ حضرت رہنے ''کی ایک لڑکی بھی تھی۔

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان سفحہ۱۳ سار ۲) بعض لوگوں نے رہے کا مذفن ضلع تھا نہ ( جمبئ) قرار دیا ہے۔ ( m ) شذرات الذہب ج اصفحہ ۳۰ ۔ ( m ) کتاب الانساب للسمعانی ورق ۳۷۹

### حضرت روح بنءباده رحمة الثدعليه

نام ونسب : \_روح نام ادر ابوم دكنيت تقى انسب نامه بيه:

روح بن عبادہ بن العداء بن حسان بن عمرو (۱) ، بنوقیس بن تغلبہ ہے خاندانی نسبت حاصل بھی ،اسی لئے لغلبی مشہور ہوئے۔(۲)

فضل و کمال: دهنرت ابن عباده حدیث نبوی کے مشہور و متاز حفاظ میں شار کئے جاتے ہیں۔ نامور تابعین اورا نتاع تا دبعین کے فیضان صحبت ہے بہرہ ورہ وکر خود بھی علم وفضل کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوئے ، بدوشعور سے لے کرتانفس واپسیں حدیث کے درس اوراس کے اسرار ورموزکی نقاب کشائی میں مصروف رہے ، ابن المدینی فرماتے ہیں:

لم يزل روح في الحديث منذنشاء (٣)

''وہ بیدائش سے لے کر برابر حدیث میں مشغول رہے۔''

ہزاروں حدیثیں ان کے حافظہ کے خزانہ میں محفوظ تھیں ، حافظ ذہبی نے علی بن المدین کا بیہ بیان نقل کیا ہے کہ''روح بن عبادہ نے ایک لا کھ حدیثیں روایت کی ہیں۔ میں ان میں سے صرف دیں ہزارا حادیث کی کتابت کر سکا۔''(۴)

حضرت ابن الى شيبكا قول :

كان روح ابن عبادة كثير الحديث جداً (٥)

''روح بن عباده بهت كثير الحديث تتھے۔''

علامه ذہبی ان کے فضل و کمال کا عتر اف کرتے ہوئے میزان الاعتدال میں رقمطراز ہیں:

ثقة مشهور حافظ من علماء اهل البصرة (٢)

وه علماء الل بصره ميں بہت مشہور ثقبہ حافظ تھے۔

حضرت على بن عبدالله بيان كرتے بين:

من المحدثين قوم لم يزالو في الحديث لم يشغلوا عنه نشاء وانطلبوا ثم صنفوا ثم حدثوا منهم روح بن عبادة (2)

(۱) الملباب في تهذيب الانساب ج مسفو ۱۱۱\_(۲) ابن سعدج عصفه ۵\_(۳) ميزان الاعتدال ج اصفو ۳۳۳\_(۳) تذكرة الحفاظ ج اسفه ۳۲۰\_(۵) تذكرة الحفاظ مسفو ۳۲۱\_(۲) ميزان الاعتدال ج اصفو ۳۳۳\_(۷) تهذيب العبذيب ج مسفو ۲۹۳\_ محدثین میں پچھالیے بھی گذرے ہیں جو برابر حدیث میں منہمک رہے ،نشو ونما پانے کے بعد حدیث حاصل کی ،اس میں تصنیف و تالیف کی ، پھر درس و تدریس کا سلسلہ قائم کیا ،انہی میں حضرت روح بن عباد ُ پھی ہتھے۔

شیوخ و تلافدہ: ۔ امام روح بن عبادہ نے ابن عون ، سعید بن عروبہ ، اوزائی ، امام مالک ،
سفیان توری شعبہ ، سین المعلم ، ایمن بن تابل ، ابن جریج ، ابن الى ذئب اور حجاج بن الى سفیان
جیسے ائمہ حدیث ہے اکتساب فیض کیا اور خودان ہے روایت کرنے والوں میں امام احمد ، اسحاق
بن را ہو میہ علی بن المدین ، بشر بن موی ، ابوضیہ ، ابوقد امد ، بندار ، ابن نمیر ، عبداللہ المسند ی ، احمد
بن منبع ، حارث بن اسامہ وغیرہ کے اسائے گرامی لائق ذکر ہیں۔ (۱)

مرویات کا پاید: فن حدیث کے ماہراورجلال وانساب کے تکته شناس علاء کی غالب تعداد امام روٹ کی ثقابت وصدافت کی معتر ف ہے۔ یجیٰ بن جیسے جلیل القدر محدث کا قول ہے کہ:

ليس بن بأس صدوق حديثه يدل على صدقه

''حرج نبیں ہے،وہ صدوق میں اور ان کی روایت ان کی صداقت پردال ہے۔''

حضرت محمد بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ابن معین سے ایک بارکہا، عام خیال ہے کہ ابن سعید القطان نے امام روح کی نقاجت کے بارے میں کلام کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ بیصر تح بہتان ہے، ابن قطان نے قطعی کلام نہیں کیا ہے، روح بن عبادہ " بلا شبہ صدوق ہیں۔(۲)

ای طرح خطیب ابن ابی حاتم ،ابن ابی خثیه ،ابوعاصم ،امام داری اور ابن سعد نے بھی ان کی مرویات کو بلند پایداور قامل جحت قرار دیا ہے ، امام ابو بکر البز اراپی مند میں رقمطر از ہیں۔ ''دوح بن عبادة ثقة مامون'' ابن ناصر الدین فرماتے ہیں :

ابومحمد روح بن عبادة ثقة مكثر مفسر (٣)

''ابومحدروح بن عباد ه تقه کثیر الحدیث اورمفسر تھے۔''

بعض علماء نے ان کی ثقامت کے بارے میں کلام بھی کیا ہے، حافظ ذہبی گی رائے ہے کہ ان کا دعویٰ بلا دلیل ہونے کی وجہ ہے نا قابل قبول ہے۔ (س)

تصنیف: \_ بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام روح " نے تفسیر وحدیث میں متعدد کتابیں

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ جاصفيه ۳۳ وتبذيب ج ۳ صفيه ۲۹۳\_(۲) تبذيب ج ۳ صفيه ۲۹۳\_(۳) شذرات الذهب ج ۲ صفيه ۱۱۰ (۳) خلاصه تذهيب تبذيب الكمال صفيه ۱۱۸

تصنیف کی ہیں۔

صنف الكتب في السنن و الاحكام والتفسير (١)

سنن ،احکام اورتفسیر میں انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔

ليكن اسسلىله مين مزيدكوكي وضاحت نهين ملتى ،اورندان كى سى تاليف كے مخطوطه كاپية چلتا

-4

وفات: \_ باختلاف روایت جمادی اولی ۲۰۵ ہجری یا ۲۰۷ ہجری میں رحلت فر مائی ، حافظ ابن حجر میں رحلت فر مائی ، حافظ ابن حجر ّنے اول الذکر کواضح قر اردیا ہے۔ (۲) ۹۰ سال کے قریب عمریائی۔

### زكريابن ابي زائده رحمة اللدعليه

نام ونسب : - نام زكريا اورابويجي كنيت تحى ، بورانسب نامه يه ب:

زکر یا بن ابی زائدہ خالد بن میمون بن فیروز، ایک دوسر نے قول کے مطابق ان کے والد ابوزائدہ کا نام ہمیر ہ تھا، عمرو بن عبداللہ الووائی ہے نسبت ولا ، رکھتے تھی، وواعہ قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے، اس بناء پرزکر یا بن ابی زائدہ الووائی اور الہمد انی کے جاتے ہیں۔(۱) علامہ ابن سعد نے ابی زائدہ کو عمرو بن عبداللہ کے بجائے محمہ بن المنتشر ہمدانی کا غلام بتایا ہے۔(۱) فضل و کمال: علم وضل کے اعتبار ہے وہ زمرہ انباع تابعین میں شار کئے جاتے ہیں۔ ان کی جلالت مرتب کا اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ ان کے صاحبز او بے بی بن زکر یا بھی اپنے والد کے فیص صحبت سے بہرہ ور ہوکر خود بھی انباع تابعین میں بلند مرتبہ ہوئے، حدیث و فقہ میں میارت تامہ در کھتے تھے۔

حدیث: ۔ حافظ ابن جر آن کا شارطبقہ سادسہ کے محدثین میں کیا ہے اور اہل نظر سے مخفی نہیں کہ اخیار وصلحاء امت کا بیوہ طبقہ ہے، جنہوں نے سحابہ کرام اور تابعین عظام کے جراغوں سے اپنے دئوں کی و نیامنور کی تھی، انہوں نے اپنے گردو پیش کی پوری فضا کو قال اللہ و قال الرسول ہے اپنے کہ نہیں اس معدنِ علم سے کندن بن کر نکلے، پھی اس معدنِ علم سے کندن بن کر نکلے، انہوں نے اس علمی ماحول سے پوری طرح استفادہ کیا تھا اور سرید آرائے روزگار ائمہ سے حدیث و فقہ کی تحصیل کی تھی۔

حضرت ذکریا کومشہورتا بعی ابواسحاق سبعیؒ نے خصوصی تلمذکا شرف حاصل تھا ،ان کے علاوہ جمن علماء سے انہوں نے اپنی علمی تشکی فروکی ان میں عامر الشعبی ، فراس ،ساک بن حرب سعد بن ابرائیم ، خالد بن سلمہ، مصعب بن شعبہ ،عبدالملک بن عمیر کے اسائے گرامی ممتاز جیں۔(۳) متلا فکہ ہ :۔ خود زکریا بن ابی زائدہ کے خرمن علم سے خوشہ چینی کرنے والوں میں ان کے صاحبز اوے کی کی علاوہ سفیان توری ، شعبہ عبداللہ بن مبارک ، میسیٰ بن یونس ، کی بن سعید ساحبز اوے کی بن سعید القطان ، وکیع بن الجراح ، ابواسام ابوقیم جسے اکا برشامل ہیں۔

تقاہمت اور تدریس: ان کی عدالت و ثقاہت کے ہارے میں محققین مختلف الرائے ہیں۔ (۱) تاہم انہیں ضعف کسی نے بھی قرار نہیں دیا ہے، زیادہ سے زیادہ بعض علماء نے ان کی طرف تدلیس کی نسبت کی ہے، یعنی اپنے شیخ کا ذکر کئے بغیر براہ راست اوپر کے راوی سے حدیث بیان کردیتے ہیں۔ ناقد بن فن کے زدیک بید چیز ایک عیب تصور کی جاتی ہے، لیکن احناف کے نزدیک ثقات کی مدلس روایات مقبول ہیں، جیسا کہ حضرت ذکریا کی ثقابہت مسلم ہے۔ علاء کی ایک بڑی جماعت نے انہیں ثقد اور صدوق قرار دیا ہے، علامہ ابن سعد لکھتے ہیں علاء کی ایک بڑی جماعت نے انہیں ثقد اور صدوق قرار دیا ہے، علامہ ابن سعد لکھتے ہیں

علماء كى ايك برى جماعت نے انہيں تقد اور صدوق قرار دیا ہے، علامد ابن سعد لکھتے ہیں " "كان ثقة كثير المحديث" (٢) حافظ ذہبی انہیں صدوق مشہور حافظ كہتے ہیں۔(٣)

امام احمد ابوداؤ دیے بھی تصدیق کی ہے۔ (۳) امام نسائی ، یعقوب بن سفیان اور ابو بکر البز ازبھی ان کی ثقابت کے معترف ہیں۔(۵) مزید برآ ں ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کابہت نمایاں ذکر کیا ہے۔(۱)

ا فتآء و قضاء ت ۔ فقہ و حدیث میں عبور کلی کے ساتھ افتاء و قضاء ت پر بھی کامل قدرت حاصل تھی۔اس بناء پر کوفہ کی مندقضا کی بھی زینت ہے ،ابن قائع " کابیان ہے:

"كان قاضياً بالكوفة"(2)

علماء کی آراء:۔حضرت ذکریا" کی جلالتِ شان کا اعتراف ان کے معاصر اور بعد کے علماء دونوں نے کیا ہے، امام احمد کا قول ہے کہ جب ابواسحات مبعی کی کسی روایت کے بارے میں ان کے شاگر دان رشید ذکریا اور اسرائیل میں اختلاف رائے بیدا ہوجائے تو میرے زویک ذکریا کا قول مرجع ہوگا، ابن معین کہتے ہیں کہ ذکریا مجھے ہر چیز میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔

عَجَلَى كابیان ہے كہ وہ ثقہ تھے، کین انہوں نے ابواسحاق سبیعی ہے ان کی آخری زندگی میں ساعت کی تھی، جبکہ انسان کے دماغی و دبنی قوی انحطاط پذیر یہوجاتے ہیں، اس لئے محدثین اس زمانہ حیات کی روایتوں کو بلند رجہ نہیں دیتے، چنانچہ ائمہ فن نے حضرت زکریا کی ثقابت کا اعتراف کرنے کے باوصف ان کی ان روایات کی کمزوری کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ (۸) وفات: باختلاف روایت ۱۳۸ ہجری یا ۱۳۹ ہجری میں اس دنیائے فانی ہے رحلت فرمائی۔ (۹)

<sup>(</sup>۱) میزان الاعتدال للذهبی خ اصفی ۳۳۹ و تبذیب المتبذیب ج سسفی ۳۳۳ (۲) طبقات این سعد ج ۲ صفی ۲۳۷ و (۳) میزان الاعتدال ج اصفیه ۳۴۹ و (۴) خلاصد تذهبیب تبذیب الکمال به (۵) تبذیب المتبذیب ج ۳ صفه ۳۳۰ و (۲) ایساً به (۷) ایساً - (۸) میتمام اتوال حاده این جمرگی تبذیب المتبذیب ج باصفی ۳۳۰ سے ماخوذ بین به (۹) طبقات این سعد ج۲ صفی ۲۲۷

#### حضرت زائده بن قندامه رحمة الله عليه

نام ونسب: - زائدہ نام ابوالصلت کنیت اور باپ کا نام قدامہ تھا(۱) اس کے بعد کا سلسلہ نامعلوم ہے، بنو تقیف ہے نسبت ولا رکھنے کی بناء پر تقفی اور اپنے مولد وموطن کوفہ کی طرف منسوب ہوکر کوفی کہلاتے ہیں۔

مروی کوئی حدیث سن لوتو پھراس کی کوئی پرواہ اُورغم نہ کرو کہ تہمیں کسی دوسرے راوی سے ساع حاصل نہیں ، بعنی زائدہ کی روایت ہی متندترین اور کائی ہے۔

حدیث: ۔زائدہ نے اپنے وقت کے بہت سے نادرہ روزگارائمہ وشیوخ سے عدیث کی تحصیل اوراس میں مہارت حاصل کی تھی، انہیں جن فضلائے زمن سے فیض وصحت اوراکساب علم کی سعادت نصیب ہوئی، ان میں ابواسحاق سبعی عبدالملک بن عمیر، سلیمان انہی ، اساعیل بن ابی خالد، اساعیل السدی، جمیدالطویل، زیاد بن علاقہ، ساک بن حرب، شعیب بن غرقد، ہشام بن عردہ، اعمش اور ہشام بن حسان جیسے نامورعلماء شامل ہیں۔ (۳)

تلا فدہ: ۔ ان کے خوشہ چینیوں کی تعداد بھی کثیر ہے، جن میں ہے مشہور وممتاز تلافدہ کے نام یہ بیں ۔ عبدالله بن مبارک، حسین بن علی الجعفی ، عبدالرحلٰ بن مہدی، سفیان بن عیدیہ ابواسحاق الفز اری بطلق بن غنام، معاویہ بن عمر، ابونعیم ، احمد بن یونس ۔ (۴)

روایت میں احتیاط: مدین میں بایں ہمتہ جرو کمال کے حضرت ذاکدہ بن قدامہ روایت کرنے میں غایت درجہ محماط بتھے، وہ رواۃ حدیث کی ثقاہت وعدالت اور دوسرے احوال زندگی کی تحقیق و تفتیش میں بڑے ژرف نگاہی کا ثبوت دیتے اور چھان مین کے بعد جب راوی کی زندگ مثل آئمنہ بے داغ اور شفاف نظر آتی جب ہی ان کی روایت کو شرف قبول بخشتے ہے، اس خصوصیت کی بناء پران کی تمام مرویات اعلی ورجہ کی ہیں۔ امام ابوداؤ دطیالسی روایت حدیث میں خصوصیت کی بناء پران کی تمام مرویات اعلی ورجہ کی ہیں۔ امام ابوداؤ دطیالسی روایت حدیث میں

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعدج ۲ صفح ۳۶۳ ـ (۲) خلاصه تذهبیب تبذیب الکمال صفح ۱۶۱ و تذکرة الحفاظ ج اصفح ۱۹۳ ـ (۳) تبذیب المتبذیب ج ۳ صفح ۳۰ - ۳۰ (۴) تبذیب المتبذیب ج ۳ سفح ۲۰

ان کی اس فرط احتیاط کی نسبت خامدریزین که:

كان لايحدث صاحب بدعة (١)

و اکسی اہل بدعت ہے روایت نہیں کرتے تھے۔

علاه ه ازیں ان کے تلمیذرشید سفیان بن عیدیند کا قول ہے کہ:

حدثنا زائدة بن قدامة وكان لا يحدث قدرياً والصاحب بدعة (٢).

''زائدہ بن قدامہ نے ہم سے حدیث روایت کی ہے اور وہ کسی قدری یا بدعتی ہے روایت نہیں کرتے تھے۔''

تثبت وا تقان: کس حدیث کی صحت ادر علو کے لئے رادی کامتفن اور مثبت ہوتا بھی ضروری کے مخرت زائدہ اس مغت سے بھی بدرجہ اتم متصف تھے، علامہ ذہبی اتقان میں انہیں امام شعبہ " کا ہم پلے قرار دیتے ہیں۔

كان من نظراء شعبة في الاتقان (٣)

'' وہ انقان میں امام شعبہ کی نظیر تھے۔''

امام احمد کا قول ہے:

المثبتون في الحديث اربعة سفيان وشعبة وزهير وزائدة (٣)

'' حدیث شریف میں چاراشخاص بہت بلند مرتبہ یتھے،سفیان، شعبہ، زہیراور زائدہ بن رامہ۔''

صدافت وعدالت اورائم كا اعتراف: \_ تمام ائمه وعلاء اور ماهرين فن في بالاتفاق معزت زائده كي ثقابت ، عدالت اور صداقت كاعتراف كياب، چنانچه ابوزرعة كابيان ب كه صدوق من اهل العلم (۵)

ابوحاتم كبتية بن

كان ثقة صاحب سنة وهو اهب الى من ابي عوانة(٢)

'' وه نُقه محدث تنصاور مير \_ نز ديك الوعوانه \_ زياده بسنديده تنصه''

(۱) العمر فی خبرمن غمر ج اصفی ۲۳۶ ـ (۲) تهذیب المنبذیب ج ۳ صفی ۳۰۱ ـ (۳) تذکرة الحفاظ ج اصفی ۱۹۳ ـ (۴) تهذیب المنبذیب ج ۳ مفید ۳۰۱ ـ (۵) اینهاً ـ (۱) العمر فی خبرمن غمر ج اصفی ۲۳۳ وخلام ـ تذهیب تهذیب الکمال صفی ۱۳۱۱

ابن سعدر قمطراز ہیں:

كان ثقة مامونا صاحب سنة وجماعة (١)

وه ثقنه مامون اورصاحب سنت تنجيه

ابواسامہ جنہیں حضرت زائد ہے خصوصی تلمذ کا شرف حاصل تھا، اپنے شیخ کی صداقت اور صالحیت کے حداقت اور صالحیت کے متعلق بھراحت بیان کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سچے اور نیک انسان تھے، کان من اصد ق الناس واہراهم (۲)

علاوہ ازیں ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کاذکرکرتے ہوئے لکھاہے کہ سے ان من المحفاظ المحقنین ، امام دار قطنی ، نسائی اور ابوداؤ دالطیالی نے بھی ان کو ثقد اور صدوق تعلیم کیا ہے۔ وفات: ۔ باختلاف روایت ۱۲۰ ہجری یا ۱۲۱ ہجری میں انتقال فر مایا ، محمد بن عبداللہ الحضر می کا بیان ہے کہ ان کی وفات سرز میں روم میں کسی جہاد کے دوران ہوئی۔ (۳) اس کی تا ئید علامہ ابن سعد کے اس بیان ہے بھی ہوتی ہے:

توفى زائدة بارض الروم عام غزالحسن بن قحطبة الصائفة سنة ستين اواحدى وستين ومائة (م)

''' زائدہ کی وفات ارض روم میں اس سال ہوئی جب صا گفدنے جنگ کی تھی ،وہ ۱۲۰ ہجری یا ۱۲ اہجری تھا۔

علامة خزرجي في مطين كاليقول نقل كيا ب:

مات زائدة غازياً بارض الروم سنة النتين وستين ومائة (۵) زائده كى وفات ارض روم يس ۲۲ انجرى بين جنگ كرتے ہوئے۔

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعدج ۲ صفحه ۳۱۳\_(۲) تذکرة الحفاظ ج اصفح ۱۹۳\_(۳) تهذیب بلتبذیب ج ۳ سفحه ۳۰٫۰ (۳) طبقات ابن سعدج ۲ صفحه ۳۱۳\_(۵) فلاصر تزنه بید تبذیب الکمال صفح ۱۳۱

#### حضرت زهيربن معاويه رحمة اللدعليه

نام ونسب : - تام زبيراوركنيت وبوختيه (١) تقي \_نسب نامه سيب:

زہیر بن معویہ بن حدیج بن الرحیل بن زہیر بن خثیمہ بن الی حمران الحارث بن معاویہ بن الحارث بن معاویہ بن الحارث بن معاویہ بن الحارث بن ما لک بن عون بن سعد بن حریم بن بعضی بن سعد العشیر ہ بن ند حج ۔ (۲) ولا دت اور وطن : ۔ حضرت زہیر ؓ کی پیدائش کوفہ میں ۱۰۰ ہجری میں ہوئی۔ (۳) عمر کے بیشتر حصہ میں وہیں علم وقمل کی روشی پھیلائی الیکن پھرا یک زمانہ کے بعد ۱۶۴۴ ہجری میں جزیرہ منتقل

موکر د میں سکونت اختیار کرلی اور د میں و فات پائی۔ (۳)

فضل و کمال: ملمی امتبارے وہ کوفداور جزیرہ کے متازعلاء میں شار کئے جاتے تھے۔ تثبت واتقان اور حفظ و ثقابت میں نہایت بلند مرتبہ تھے، علامہ خزیر جی اور حافظ ذہبی انہیں کا احد الحفاظ الاعلام کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ (۵) سفیان بن عیبنہ کا ارشاد ہے:

عليك بزهير بن معاوية فما بالكوفة مثله(٢)

'' زہیر بن معاویہ کی صحبت اختیار کر وکوفہ میں ان کی مثال نہیں ۔''

امام احمر کابیان ہے:

زهير من معادن العلم (٤)

''زہیر علم کی کانوں میں سے ایک ہیں۔''

حدیث: ملم حدیث بی حضرت زمیر بن معاویهٔ کااصلی جولانگاه تھا، و ہان متناز حفاظ حدیث میں تھے جنہوں نے اپنی پوری حیات مستعارات دشت کی سیاحی میں گزار دی ،ای بناء پرانہیں حدیث کی صحت دنسی نساور رجال کی جانچ پڑتال پر کامل عبور حاصل تھا۔

انبیس جن مشاہیر محدثین اور نادر و روزگار علماء ہے اکتساب علم کی سعادت نصیب ہوئی تھی، ان میں ابوا سحاق مبیعی ،سلیمان التیمی ، عاصم الاحول ،اسود بن قیس ،سلیمان الاعمش ،ساک بن حرب ،میمون بن مہران ،مویٰ بن عقب، ہشام بن عروہ ، یجیٰ بن سعیدالانصاری ، زیاد بن علاقہ ،

(۱) كمّاب اكنّى ١١١ ناءللد واإنى ج اصفحه ١٦١ ـ (٢) طبقات ابن سعد ج ٢ صفحه ٢٦٢ ـ (٣) خلاصه تذهبيب تبذيب الكمال صفحة ١٣٠ ـ (٣) تذكرة الحفاظ ج اصفحه ٢١١ ـ (٤) العمر ج اصفحة ٢٦٣ ـ خلاصه تذهبيب تبذيب الكمال صفحة ١٣٣ ـ

(۲) تمذیب ایندیب نی مسلحه ۱۵۱. (۷) تذکرة ایناظ خاصفه ۴۱۱ میران میرانی مسلحه میران مسلحه میران میرانی می عبدالكريم جزرى اورزيدين جبيرٌ كاسائے گرامي لائق ذكر ہيں۔

ای طرح ان ہے مستفید ہونے والوں میں عبدالرحمٰن بن مہدی، یکیٰ بن سعید القطان، ابوداؤ دالطیالسی، یکیٰ بن آ دم، ابونعیم، احمد بن یونس، یکیٰ بن یکیٰ لئیمی، عمرو بن خالداطرانی، عمرو بن عثان الرقی، شیم بن جمیل الانطاکی، شیم بن القاسم جیسے علماء وائمہ شامل ہیں۔(۱) تثبت وا نقان: ۔ ان کے صحیفہ کمال کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کی اعلیٰ پاید کی ثقابت و عدالت اور تثبت وا نقان ہے اور بیشر و تھا صدیث میں ان کی طویل العمر ریاضت و جا نکا بی کا ،اس کمال میں ان کی طویل العمر ریاضت و جا نکا بی کا ،اس کمال میں ان کے ہم پلے علماء کم بی نظر آتے ہیں، معاذ بن معاذ حلفیہ کہا کرتے ہے:

والله ماكان سفيان باثبت من زهير فاذا سمعت الحديث من زهير فلا ابالي ان لااسمعه من سفيان (٢)

بخداسفیان زہیر بن معاویہ ہے زیادہ تثبت رکھتے تھے، جب زہیر ہے کوئی حدیث سنتا تو پھر مجھےاس کی قطعی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں اسے سفیان ہے نہیں بن سکا۔ ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کے علم وفضل کوخراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا

ہ:

كان حافظاً متقناً وكان اهل العراق يقولون في ايام الثوري اذا مات الثوري ففي زهير خلف وكانوا يقدمونه في الاتقان على غيره (٣)

وه حافظ متقن تھے، ابل عراق سفیان توری کے زمانہ میں کہا کرتے تھے کہا گرثوری کا انتقال ہو گیا تو حضرت زہیر بن معاویہ کی شکل میں ہمیں ان کا جانشین مل گیا، ابل عراق انہیں ووسروں پر انقان میں ترجیح دیتے تھے۔

حضرت ابن سعدر قمطراز بین:

وكان ثقة ثبت كثير الحديث (م)

وه ثقداور کثیرالحدیث تھے۔

اسی طرح دوسرے بہت ہے علماءاور ماہرین جرح وتعدیل نے بلندالفاظ کے ساتھان کی توثیق کی ہے، ابوحاتم کہتے ہیں کہ زہیر بن معاویہ میرے نز دیک اسرائیل بن یونس سے بھی ہر

<sup>(</sup>۱) نهذیب امتهذیب ج ۳ صفحه ۳۵۱\_(۲) تذکرة الحفاظ ج اصفحه ۲۱۱\_(۳) تهذیب التهذیب ج ۳ صفحه ۳۴۱\_ (۴) طبقات این سعدج ۲ صفحه ۲۶۱

چیز میں فاکق و برتر ہیں، سوائے ابواسحاق سبیعی" کی روایات کے،اس میں اسرائیل کا مرتبہ یقینا بلند ہے، کیونکہ زہیرؓنے ابواسحاق سبیعیؓ سے ساع اس وقت حاصل کیا تھا، جب کبرسیٰ کی بناء پر سبیعیؓ کا حافظہ ختلط ہوگیا تھا۔

لیکن علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ اولاً تو نفس بات ہی صحیح نہیں ہے کہ ابواسحاق سبیعی کا حافظ آخری عمر میں کمزور ہوگیا تھا۔ صااحتلط ابو استحاق ابدا، بیضرور ہے کہ اس زمانہ حیات کے ساع کا درجہ نسبتاً فروتر ہوتا ہے۔

وفات: ۱۷۲۱ ہجری میں حضرت زہیر فالج کا شکار ہوئے اوراس کے ایک ہی سال بعدر جب الاستاہ ہجری میں ال بعدر جب الاستا ۱۷۳۱ ہجری میں ان کا رشتہ حیات منقطع ہوگیا ، اس وقت خلیفہ ہارون الرشید ، واوفر مانروائی دے رہاتھا۔ رہاتھا۔

#### حضرت سعيدبن عبدالعزيز رحمة اللدعليه

نام ونسب: \_سعيدنام اورابومحريا ابوالعزيز كنيت بينب نامه يهيه:

سعید بن عبدالعزیز بن ابی کیچیٰ، (۱) تنوخی خاندانی نسبت ہے، تنوخ ان قبائل کا نام ہے جو قدیم زمانہ میں بحرین میں آباد ہو گئے تھے اور باہمی تعاون کا حلف لےرکھا تھا، تنوخ کے لغوی معنی اقامت کے ہیں۔ (۲)

ولا دت اور وطن: ۔ ۹۰ ہجری میں پیدا ہوئے، اصلاً بحرین کے رہنے والے تھے، کیکن بدوشعور کے بعد عمر بھرشام کے پایی تخت دمشق میں سکونت پذیر رہے، اس لئے دمشقی بھی کہلاتے

ہیں۔ فضل و کمال: علمی اعتبار ہے وہ شام کے بلند مرتبہ فقہا ، دمحد ثین میں تھے،اجلہ تا بعین سے اکتباب فیض کی سعادت نصیب ہوئی ،قر آن ، حدیث اور فقہ جملہ علوم کے جامع تھے،عبادت و ریاضت اور خوف وخشیت ان کی کتاب زندگی کے روشن ابواب ہیں۔

حاکم کہتے ہیں کہ تفقہ و دیانت اورعلم وصل کے اعتبار سے سعید بن عبدالعزیز کوشام میں وہی مقام حاصل تھا جوامام مالک کوائل مدینہ میں (۳) امام اوز آئی فقہ وافحاء کے مشہور زمانہ امام سے اس سے اگر کوئی شخص ابن عبدالعزیز کی موجودگی میں استفتاء کرتا تو فورا فرماتے سلوا اہا محمد (۳) شبیو خ : ۔ ان کے اسا تذہ شیوخ میں برقن کے ماہرین کی کافی تعداد ملتی ہے۔ ممتاز اور مشہور ائمہ میں کھول دشتی ، نافع مولی ، ابن عمر ، قادہ زہری ، زبیعہ بن بزید الدشتی ، بال بن سعد ، سلیمان بن موٹی ، عبدالعزیز بن صہیب ، اساعیل بن عبیدالقد ، عطیہ بن قیس ، یونس بن میسرہ اور ابوالز بیر کے نام شامل ہیں ۔

تلا مذه: \_ ای طرح آن کے تلامذہ اور منتسین کا دائر ہ بھی بہت وسیع ہے، جن میں عبداللہ بن مبارک، عبدالرحمٰن بن مہدی، تجاج بن محمد، یزید بن کیلی، ابوحیوہ شریح بن یزید، محمد شعیب بن شابور، مروان بن محمد، ونیع بن الجراح، ولید بن مسلم، یکی بن اسحاق، مسکین بن بکیر، عبدالملک بن محمد الصنعانی، یکی بن سعیدالقطان، ابومسمر، یکی بن بشر، ابونصر، محمد بن عثمان التوخی "جیسے اکابر

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ن عصفی ایمار (۲) الملیاب فی تبذیب الانساب ن اصفی ۱۸۴ (۳) شذرات الذنهب ن اصفیه ۲۲۳ (۲) تذکرة الحفاظ ن اسفی ۱۹۸

اہل علم فضلاء شامل ہیں، علاوہ ازیں ان کے معاصرین میں سفیان توری اور امام شعبہ نے بایں ہمہ جلالت علم ان سے روایت کی ہے۔ (۱)

قر آن: ۔علوم قرآن میں انہیں کافی دسترس اور قدرت حاصل تھی ،اس کی تحصیل انہوں نے علی بن عامراوریزید بن الی مالک ّسے کی تھی۔

صدیث: گوحدیث میں انہیں کوئی قابل ذکر مقام حاصل نہ تھا، تا ہم شیوخ کی جس قدر بھی مرویات کا ساع انہوں نے کیا تھا، ان میں ان کا ٹائی نہیں ملتا۔ امام احمد کا ارشاد ہے:

ليس بالشام اصح حديثاً منه (٢)

''شام میںان ہے زیادہ تیجے الحدیث کوئی نہ تھا۔''

حضرت عمر بن علی کہتے ہیں کہ شامیوں کی حدیثیں بالعموم ضعیف ہوتی ہیں الیکن اس کلیہ سے دوعلاء سنٹنی قرار دیئے جانے کے سنتی ہیں ،ایک امام اوزاعی اور دوسرے سعید بن عبدالعزیز ۔(٦) فقلہ: ۔سعید بن عبدالعزیز کے صحیفہ کمال کا درخشاں ترین ورق فقہ میں ان کی غیر معمولی مہارت ہے ،امام اوزاعی کے بعد شام میں اس فن کا ان ہے بڑا عالم کوئی نہ ہوا۔ بلکہ ابومسہر توفقہی کمال میں انہیں امام اوزاعی بربھی فوقیت دیتے ہیں۔ابو جاتم کی کایان ہے کہ:

لااقدم بالشام بعد الاوزاعي على سعيد احدا(م)

'' میں شام میں امام اوز اگ کے بعد فقہ میں سعید بن عبد العزیز پر کسی کوفو قیت نہیں ویتا۔'' اسی باعث زبان خلق نے انہیں '' فیقیہ المنسام بعد الاو ذاعبی'' اور مفتی دمشق کے خطاب سے سرفراز کیا۔

ثقابهت: ائم جرح وتعدیل نے بالاتفاق ان کی عدالت، ثقابت اور صدافت کوتنگیم کیا ہے۔ ابن معین انہیں جمۃ اورامام نسائی ثقة تثبت قرار دیتے ہیں، مزید برآں ابوحاتم مجلی اور محمد بن اسحاق وغیرہ صراحت کے ساتھ ان کی توثیق کرتے ہیں۔ (۵) ابن حبان کتاب الثقات میں ان کا ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

كان من عباد اهل الشام وفقائهم ومتقنيهم في الرواية (١) ووشام عباد اهل الشام وفقائهم ومتقنيهم في الرواية (١)

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب ج ۴ صفحه ۵۹ (۲) تذکرة الحفاظ ۱۰ صفحه ۹۸ (۳) تبذیب التهذیب ج ۴ صفحه ۲۰ (۳) تهذیب التهذیب ج ۴ صفحه ۲۰ (۴) تهذیب التهذیب ج ۴ صفحه ۲۰ (۴) تهذیب التهذیب ج ۴ صفحه ۲۰ (۴) تهذیب التهذیب ج ۴ صفحه ۲۰ (۴)

ر حمة ـ

قوت حافظہ: ۔ انہوں نے حفظ و ذہانت ہے بھی حصہ وافر پایا تھا، خود ہی فرمایا کرتے تھے، میں نے حدیث بھی نہیں لکھی، یعنی شیوخ ہے روایت س کراپنے حافظہ کے خزانے میں محفوظ کر لیتے تھے، لیکن ان کے بعد تلامٰدہ کا خیال ہے کہ آخرز مانہ میں بتقاضائے عمر سوء حافظہ اور فتور عقل میں مبتلا ہو گئے تھے۔ (۱)

خشیت الهی: و هام کے ساتھ ساتھ کمل کا بھی پیکر جسم تھے۔ نہایت عبادت گذار تھے، لیکن باین ہمہ خوف وخشیت الهی سے ہم آن لرزاں رہتے ، رات بھر نماز پڑھتے اور ساتھ ہی آن سوؤں کا سیل رواں رہتا۔ ابوالفرا الفرا بیسی چشم و بدراوی ہیں کہ میں نے ایک باران کو نماز پڑھتے و یکھا، ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ کر چٹائی پر گرد ہے تھے، ٹھر بن مبارک انصوری کا بیان ہے، جب بھی سعید بن عبدالعزیز کی کوئی نماز یا جماعت فوت ہوجاتی تو بے تحاشاروتے تھے۔ (۲) جب نماز مشوع و خصورع: ۔ ای کے ساتھ ان کی عبادت میں خشوع بدرجہ اتم موجود ہوتا۔ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو جہنم متشکل ہوکر سامنے آتی اور وہ دنیا و مافیہا سے کٹ کر پروردگار کے حضور میں اپنی عبود بیت کا نذرانہ پیش کرتے۔

خودبیان کرتے ہیں کہ هاقمت الی صلوة الا مثلت لی جهنم (۳) یخی جبیل نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو جہنم اصل روپ ہیں میر ہے سامنے آتی ہے۔
اقوالی زریں: ۔ آپ کے جن بعض لمفوظات کا ذکر کتب طبقات میں ملتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بلند پایہ عالم، فقیہ اور محدث ہونے کے ساتھ ایک خدار سیدہ بزرگ بھی تھے، ان کا معمول تھا کہ جب کوئی شخص کسی مسئلہ میں استفسار کرتا تو جواب دینے ہے بل بیضر ور فرماتے "لاحول ولا قوق الا بالله هذا رأی والرأی یخطی ویصیب" ایک بارکس نے قدر کسفاف (یعنی جنارزق زندگی اور موت کارشتہ قائم رکھنے کوکافی ہو) کی توضیح جابی تو فر مایا جو علی میں متبدا ثناء گفتگو میں کسی مورد میں میں مورکہ کھاؤ ۔ ایک مرتبدا ثناء گفتگو میں کسی حوم و شبیع یہ و م

وفات: مهدی کے ایام خلافت ۱۲۷ ہجری میں بمقام دمشق رحلت فرمائی ، وفات کے وفت میں ممال کے قریب عمرتی ۔ ممال کے قریب عمرتی ۔

تخص کی زبان ہے اطال السلہ بقاء ک نکل گیا ،فوراْفر مایا: لابسل عسجسل السلہ ہی الی

<sup>(</sup>۱) ميزان الاعتدال ج اصفحه ۳۸ ـ ( ٣ ) تذكرة الحفاظ ج اصفحه ١٩٨ ـ ( ٣ ) شذرات الذهب ج الصفحة ٣٦٣

#### حضرت سليمان بن بلال رحمة التدعليه

نام ونسب: ۔۔سلیمان نام اور ابومجر اور ابو ابوب کنیت اور والد کا نام بلال تھا۔حضرت ابوبکر صدیق رضی اللّٰہ عنہ کے بوتے قاسم بن محمد کے غلام تنجے جونساً تیم قریش سے تعلق رکھتے تنجے ،ای طرف منسوب ہوکرسلیمان بھی تیمی اور قریش مشہور ہوئے۔ (۱)

وطن: مدینه طیبه کریخ والے تھے، پوری زندگی اس کی جاروب شی بیس گذاری۔ فضل و کمال: علم و دانش اور نضل و کمال میں یکتائے عصر تھے، بالخصوص فقہ میں ان کا تبحر و تفوق مسلم تھا، حدیث کے بھی ممتاز حافظ تھے، ماہر نفذ و جرح عبدالرحمٰن بن مہدی (الہوفی ۱۹۸ھ) تا حیات اس بات پر کفِ افسوس ملتے رہے کہ وہ سلیمان سے زیادہ احادیث کا ساع حاصل نہ کر سکے۔ (۲)علامہ ذہبی آئیس الحافظ آمفتی لکھتے ہیں۔ (۳) ابن سعدر قمطراز ہیں، کان فقہ تحثیر الحدیث (۳) ذهلی کابیان ہے کہ مدنی شیوخ کی مرویات میں آئیس خاص تبحر حاصل تھا۔ (۵)

شبیوخ واسا تذه: \_ انبیل جن علاء کبارے روایت حدیث کی سعادت نصیب ہوئی ،ان میں عبداللہ بن دینار ، زید بن اسلم ،خثیم بن عراک ،ابوحازم الاعرج ،ربیعة الرائے ،اساعیل بن ابی صالح ،ابی محبلان ،موئی بن انس ،موئی بن عقبه ، ہشام بن عروه ، یجی بن سعید ، یزید بن خصیفه ، نثور بن زیدالد یلی ،جعفرالصادق ، مہیل بن ابی صالح ،عتبہ بن مسلم اور یونس بن یزیدال ق ذکر ہیں \_

خودان کے صل و کمال سے مستفید ہونے والوں میں مشاہیر فن علماء کے نام شامل ہیں، چند سیر ہیں: عبد اللہ بن مبارک، خالد بن مخلد، کی بن کی النیشا پوری محمد بن سلیمان لوین ،سعید بن الی مریم ،عبداللہ بن الی اولیس ،سعید بن عفیر ،عبداللہ بن وہب ابوسلمۃ الخزاعی ، بشر بن عمر الز ہرانی ، تعبنی ،سب سے آخری راوی لوین ہیں۔(۱)

فقه و افتاء: - کمال تفقه کے باعث مدینه متوره میں ان کی ذات افتاء کا مرکز ومرجع بن گئ تھی ، یہاں تک که''مفتی مدینهٔ'ان کالقب ہی پڑگیا تھا۔

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ع ۵ صفحه ۱۱۱ واللباب فی تهذیب الانساب ج اصفحه ۱۹۰ (۲) تهذیب التهذیب ح ۴ صفحه ۱۵۷ ـ (۳) تذکرة الحفاظ ج اصفحه ۲۱۱ ـ (۴) طبقات ابن سعد ج ۵ صفحه ۳۱۱ ـ (۵) تهذیب التهذیب ج ۴ صفحه ۷ ـ ۱۷ ـ

<sup>(</sup>٢) تَذَكَّرةَ الحفاظ جِ اصْفِيهَ ٢١١

وصولی خراج کی افسری: \_اس کی دیات و تقوی عوام اور خواص میں اس درجہ مسلم تھا کہ

اپ شہر مدید کے تمام خراج کے ذمہ داراورافسر بھی مقرر کئے گئے ۔(۱)

ققام مت: \_اس کی عدالت و ثقامت پرتمام انکہ فن منفق ہیں \_ یکیٰ بن معین خلیلی ،عبدالرحمٰن بن مہدی ، ابن عدی ، ابن حبان اور ابن شاہین ، سب بر ملا ان کو ثقد اور صالح الحدیث قرار دیتے ہیں ،

ابن عباد خبلی رقمطر از ہیں کان من الشقات الانبات (۲) یعنی وہ ثقد اور ثبت علما ، میں تھے ،

علامہ ابن سعد ثقد اور کثیر الحدیث لکھ کر ان کے علم وضل کو سراہتے ہیں \_ (۳) سلیمان کی وفات کا ایک برا اثبوت یہ ہے کہ امام مالک نے بھی ان سے روایت کی ہے ۔ حافظ ابن جر آنے فاتھی کی کتاب مکہ ہیں امام صاحب کی اس روایت کوخود د کھی کر اس کی شہادت دی ہے ۔ (۳)

وفات : \_اکا جری ہارون الرشید کے ایام خلافت میں بمقام مدین طیب رحلت فر مائی اور عالم جاوداں ہوئے ۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعدج ۵ صفحه ۱۱۱۱ (۲) شدرات الذهب ج اصفحه ۱۸۱ (۳) طبقات ابن سعدج ۵ صفحه ۱۱۱۱ (۳) طبقات ابن سعدج ۵ صفحه ۱۱۱۱ (۳) تبذیب التبذیب ج ۴ صفحه ۱۷۱۱ وشذرات الذهب ج ۱ صفحه ۱۲۱۱ وشذرات الذهب ج اصفحه ۱۸۱۱ وشذرات الذهب ج اصفحه ۱۸۱۱

# حضرت سليمان بن المغير والقيسي رحمة الله عليه

نام ونسب - نام سلیمان، ابوسعید کنیت اور باپ کا نام مغیره تھا۔ (۱) قیس بن ثعلبہ ساکن بھرہ کے غلام تھے اور بھرہ ان کا وطن مالوف بھی تھا، اس لئے القیسی اور البھر ی کی نسبتوں سے شہرت عام حاصل کی۔ (۲)

فضل و کمال بیلم وضل کے اعتبار ہے بہت جلیل المرتبت تھے،متعدد تابعین کرام کے پیکر نور سے اپنی دیدہ شوق کوروش کیا اور ان کے دامان فیض سے پوری طرح مستفید ہوئے تھے، حفظ و انقان اور تثبت و ثقابت میں اپنے زمانے کے رئیس المحد ثین تھے، امام شعبہ میں اپنے مایہ صد فخر استادالکل کا ارشاد ہے:

هو سيد اهل البصرة(٣)

''وہ اہل بھرہ کے سر دار تھے۔''

خریمی بیان کرتے ہیں:

مارأيت بصرياً افضل منه (٣)

''میں نے ان ہے افضل کوئی بصری نہیں دیکھا۔''

سلیمان کے متاز استاداور مشہور تابعی ابوب السختیانی 'لوگوں ہے فر مایا کرتے تھے:

خذوا عن سليمان بن المغيرة ليس احدا حفظ لحديث حميد من سليمان بن المغيرة(۵)

''سلیمان بن المغیر ہے حدیث حاصل کرو کیونکہ حمید الطّویل کی مرویات کوان سے زیادہ یا در کھنے والا کوئی نہیں ۔''

صافظ ذہبی '' آنہیں عالم اهل البصوۃ فی وقته اورالا مام الحافظ الثبت لکھتے ہیں۔(۱) حدیث نامین کی بن سیرین ، ایوب حدیث کا ساع کیا، ان میں محمد بن سیرین ، ایوب السختیانی ،حسن البصری ،حمید ، ہلال اور ثابت البنائی جیسے اکابر تا بعین شامل ہیں اور خود ان سے اکتیابی مرنے والوں میں عبداللہ بن مبارک ، یکی بن سعید القطان ،عبدالرحمٰن بن مبدی ،

<sup>(</sup>۱) خلاصه تذهبیب تبذیب الکمال صفحه ۱۵ – (۲) کتاب الانساب ورق ۴۷۸ – (۳) تذکرة الحفاظ ج اصفحه ۱۹۹۔ (۴) العمر فی خبرمن غیر جلداصفیه ۲۳۵ ۔ (۵) طبقات ابن معدجند مصفحه ۳۸ ۔ (۱) العمر ج اصفحه ۲۳۵

سفیان توری، شعبه، بهنر بن اسد، حبان بن ملال، ابوداؤ دالطیالسی، زید بن حباب، شبابه بن سوار، معتمر بن سلیمان، وکیع بن الجراح، یجی بن آ دم، بزید بن بارون، عفان، آ دم بن ابی ایاس، ابوالولید الطیالسی، عاصم بن علی، سلیمان بن حرب، مسلم بن ابراجیم، ابونعیم، موی بن اساعیل، اسد بن موی قعبی شیبان بن فروخ اور مدبه خالد کے اسائے گرامی لائق ذکر ہیں۔ (۱)

مرویات کا باید: ۔ ان کی روایات کا پایدائی صحت و تثبت کے کاظ ہے بہت بلند تھا، علی بن المدین کہتے ہیں کہ ثابت البنانی کے تلافہ وہی حماد بن سلمہ کے بعد تثبت فی الحدیث ہیں سب المدین کہتے ہیں کہ ثابت البنانی کے تلافہ وہی حماد بن سلمہ کے بعد تثبت فی الحدیث ہیں سب میں مسلمان بن المغیر وکو حاصل تھا۔ (۲) امام احمد بہت پرزور الفاظ ہیں ان کی ثقابت کا اعتراف کرتے ہیں۔ (۳) علامہ ابن سعدر قمطراز ہیں: کان ثقة ثبتا (۴) بزاز کا بیان ہے:

كان من ثقات اهل البصرة (٥)

وہ بھرہ کے ثقات ائمہ میں سے تھے۔

علاوہ ازیں کی بن معین ، امام نسائی ، سلیمان بن حرب ، ابن شاہین ، ابن حبان اور بجلی وغیرہ نے بھی ان کی نے بھی ان کی سے راحت انہیں ثقد ، مامون اور صدوق قرار دیا ہے۔ (۱) نیز امام بخاری ؓ نے بھی ان کی روایات کی تخریج کی ہے۔ (۷)

و فات: ١٦٥ اجرى ميں بمقام بصره وفات پائي۔ (٨)

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ جامني ۱۹۹ه (۲) تهذيب المبنديب ج ۳ صني ۲۲۰ (۳) العمر ج اصني ۱۳۵۰ (۳) طبقات ابن سعد ج پرصني ۳۸ ـ (۵) تهذيب التهذيب ج ۳ صني ۲۲۱ ـ (۲) اليناج ۴ صني ۲۲۰ ـ (۵) تقريب المتهذيب صني ۷۹ ـ (۸) خلاصه تذهيب تهذيب الكمال صني ۱۵۳

#### حضرت شجاع بن وليدرحمة الله عليه

نام ونسب: ۔ شجاع نام، ابو بدر کنیت، والد کااسم گرامی ولیداور جدامجد کاقیس تھا۔ (۱) کوفہ کے خاندان بنو کندہ کی ایک شاخ سکون بن اشرس سے نبسی تعلق رکھتے تھے، ای باعث سکونی اور کوفی کی نسبتوں سے شہرت یائی۔ (۲)

وطمن :۔ان کا آبائی وطن کوف تھا،اور وہیں پیدا بھی ہوئے ،لیکن پھر بغداد میں مستقل سکونت اِختیار کر لی تھی۔(۳)

قطنت و کمال: \_ شخ شجاع" کو نه صرف د نیائے علم ونن ہی میں ممتاز مقام حاصل تھا بلکہ وہ عبادت دریاضت اور تقویٰ وصالحیت میں بھی بلند مرتبہ تھے۔ ابن ناصرالدینؓ کہتے ہیں کہ:

كان ثقة ورعاً عابداً متقناً (٣)

'' وه ثقته متقی اورعا بدیتھے۔'' حافظ ذہبی" رقمطراز ہیں:

كان من صلحاء المحدثين وعلمائهم (۵)

'' ووصلحاء بمحدثين اورعلاء ميں تھے۔''

شبیوخ و تلافد و اساعیل بن ابی فی میروخ حدیث سے استفاضہ کیا ان میں اساعیل بن ابی فالد، یکی بن سعید الانصاری، سلیمان بن مہران الاعمش ، موکی بن عقب، ہاشم بن ہاشم بن عقب، ماری عقب، ہاشم بن عقب، عمر بن محمد ، ابوخالد الدولائی ، زیاد بن خشید، زمیر بن معاویہ ، لیث بن سعد ، مغیرہ بن مقسم ، عطاء بن السائب ، عبید الله بن معاویہ کے نام خصوصیت سے لائق ذکر ہیں۔ (۱)

اوران کے صاحبزاد ہے ولید کے علاوہ مسلم بن ابراہیم، کی بن ابوب، کی بن معین ،احمد بن طبی اوران کے صاحبزاد ہے ولید کے علاوہ مسلم بن ابراہیم، کی بن ابوعبید قاسم بن سلام ، زہیر بن حرب، علی بن المدین ،محمد بن اسحاق الصاغانی ،محمد بن عبیداللہ ،عبداللہ بن محمد بن ابوب المحز می ،سعدان بن بھر ،اسحاق بن راہویہ ،ان کے نامور تلاندہ میں شار ہوتے ہیں۔ (2)

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغدادج و صغیه ۲۳۷\_(۲) الملباب نی تهذیب الانساب ج اصغی۵۵\_(۳) تاریخ بغدادج و صغیه ۲۳۹\_ (۳) شذرات الذهب ج ۲ صفی ۱۱\_(۵) العمر ج اصفی ۲ ۳۳۹\_(۲) تهذیب المنهذیب ج ۲ صفی ۱۳۳\_(۷) تاریخ بغداد ج و صفی ۲۳۳

پاریم ویات: امام شجاع کی مرویات کے بارے میں علاء کافی اختلاف رکھتے ہیں ،لیکن ان کی صلاح وتقوی پرتقریباً سب کوا تفاق ہے ،امام مروزی کی کابیان ہے کہ میں نے امام احمد ابن صبل سے دریافت کیا ،کیا ابو بدر شجاع ثقد ہیں؟ انہوں نے فرمایا:

ارجوا ان يكون صدوقا حابس الصالحين(١)

'' مجھے امید ہے کہ وہ صدوق ہوں گے،اس کئے کہ انہوں نے صلحاء کی صحبت اٹھائی ہے۔'' امام احمد کا ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ:

كان شيخاً صالحاً صدوقاً (٢)

''شخ شجاع صالح اورصدوق تھے۔''

علاوہ ازیں ابن عین ، ابوزر عداور عجلی بھی ان کی روایت کو قابل ججت اور ثقة قرار دیتے ہتے ، ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کا نمایاں ذکر کیا ہے، کیکن محدث ابوحاتم وغیرہ کی رائے ہے کہ وہ قبول روایت کے معاملہ میں غیرمختاط ہتے۔ اس لئے ان کی مرویات کو ججت بنانا سیحے نہیں ، مگر بایں ہمہ ابوحاتم معترف ہیں کہ:

عنده عن محمد بن عمر احاديث صحاح (٣)

''ان کے یاس محد بن عمر کی بہت ی سیح احاد بث کاذ خیرہ تھا۔''

کثر تعبادت: ان کی عبادت وریاضت کی کثرت کا بید عالم تھا کہ امام ابوسفیان توری جیسے تقد بزرگ بھی ان الفاظ میں ان کی شہادت دیتے ہیں۔

ليس بالكوفة اعبد منه (٣)

'' کوفہ میں ان سے بڑاعا بدنہ تھا۔''

حافظ ابن تجر ْ ناقل ہیں کہ وہ ورع وتقو کی میں نہایت بلند مقام رکھتے تھے اور کثرت ہے نمازیں پڑھتے تھے۔ (۵)

و فات: ماه رمضان المبارك ٢٠ جمرى من بايام خلافت مامون الرشيد وفات يإلى - (٢)

<sup>(</sup>۱) میزان الاعتدال جی اصفی۱۳۳۱ (۲) خلاصه تذهبیب صفی۱۳ ا ر ۳) میزان الاعتدال جی اصفی۱۳۳۱ (۳) شذرات جی ۲سفه۱ا \_(۵) تهذیب المتبذیب جی مصفی ۱۳ \_(۱) العمر فی خبر من خمر جی اصفیه ۳۴۷

# حضرت شريك بنءبدالتلخعي رحمة اللهعليه

نام ونسب وشريك نام اورا بوعبداللد كنيت تحي انسب نامه بيه:

شریک بن عبداللہ بن الی حارث بن الی بن الحارث بن الاذیل بن ویک بن حد بن الک بن ویک بن سعد بن مالک بن الحک بن عرب بن عرب بن زید بن کہلان (۱)،

یمن کے قبیلہ بنومد جج کی ایک بزی شاخ بنوالتھ سے نبی تعلق رکھنے کے باعث نجھی کہلاتے ہیں۔

یمن کے قبیلہ بنومد جج کی ایک بزی شاخ بنوالتھ سے نبی تعلق رکھنے کے باعث نجھی کہلاتے ہیں۔

ولا دہ ، وطن اور خاندان: ۔ ان کی ولادت فراسان کے مشہور مردم فیز شہر بخارا میں ولادت فراسان کے مشہور مردم فیز شہر بخارا میں بوگ ۔ (۲) بنوالتھ طلوع اسلام کے بعد یمن سے نقل مکانی کر کے کوف میں آباد ہوگئے تھے، اس لئے قاضی شریک ہمی تا حیات کوف ہی میں سکونت اضیار کے رہے، یبال تک کہ نسبت سے مشہور ہوئے ۔ ان کا خاندان علم وفضل کے اعتبار نسبانخعی کے ساتھ، وطنا وہ کوئی ہی کی نسبت سے مشہور ہوئے ۔ ان کا خاندان علم وفضل کے اعتبار سے نہایت بلند ومتاز مقام رکھتا ہے ۔ امام ابرا بیم نخنی جسے جلیل القدر تا بعی ای گلستان فضل و دائش کے ایک گل سر سید تھے، قاضی شریک کے جدا مجد حادث بن اوس شے بھی تا و سید میں شریک ہوکر رکھا عت دی تھی ۔ اس کے اعتبار العدر تا بعی ای گلستان فضل و دائش کے ایک گل سر سید تھے، قاضی شریک کے جدا مجد حادث بن اوس شے بھی تا و سید میں شریک ہوکر رکھا عت دی تھی۔

علو ئے مرتبت: \_قاضی شریک گوفنل و کمال خاندانی ور شیس ملاقفا، فقد وحدیث مین ان کی مہارت مسلم تھی، علاوہ فہم و دانش، فرہانت و فطانت ہے بھی بہر ہ وافر پایا تھا، سلاطین وقت ان کے اگرام و تعظیم میں کوئی دقیقہ باتی نہیں رکھتے تھے، علائے حدیث کی مرویات کا ان ہے بڑا واقف کاراس وقت کوئی نہ تھا۔ (۴)

امام احمر کابیان ہے:

کان عاقلا صدو قا محدثاً کان شدیدا اعلیٰ اهل الریب و البدع (۵) وه عاقل صدوق اورمحدث تھے۔ابل ریب و بدعت کے بارے میں بہت بخت تھے۔ ابن خلکانؓ نے لکھا ہے،وہ عالم،فقیہ، ذی فہم ،ذبین اور فطین تھے۔(٦) علامہ ذبیؓ نے بھی انہیں کثیر الروایت اور بلندیا یہ محدث قرار ایا ہے۔ (۔)

<sup>(</sup>۱) طبقات این سعدی ۲ سفی ۲۹ واین خاکان نی اسفی ۴۰ ۴۰ و ۱۸ سالیاب نی ۳ صفی ۱۱۱\_(۲) اخبار القصاق تی ۳ صفیه ۱۵\_ (۳) طبقات این سعدی ۲ سفی ۲۹۳\_(۳) میزان ۱۱ و تدال نی اصفی ۲ ۴۴ \_(۵) اینها \_(۲) این خاکان نی اصفی ۴۰ ۳ \_ (۷) تذکر قالحفاظ نام اصفی ۲۴

حضرت میسی بن بونس بیان کرتے ہیں:

مارأیت، احداً قط اورع فی عمله من شریک (۱)

میں نے علم میں شریک ہے زیاد ہمتاط کسی کوئیں ویکھا۔

صدیث: ۔ حدیث میں ان کی بلندی شان کا انداز ہ صرف اس ہے کیا جاسکتا ہے کہ حضرت اسحاق ازرق نے ان ہے نو ہزار حدیثوں کا ساع حاصل کیا تھا۔

ابن مبارک کا بیقول گذر چکا ہے کہ وہ شیوخ کوفیہ کی حدیثوں کے سفیان توریؓ ہے بھی بڑے عالم تھے۔(۲)

فقیہ: فقہ میں بھی غیرمعمولی کمال حاصل تھا،اوراس باعث وہ طویل زمانہ تک واسط،اہوازاور کوفہ میں مندعدل وانصاف کی زینت ہے رہے،علماء نے ان کےعلم وفضل کااعتراف کرتے ہوئے کمال تفقہ کاخصوصیت ہے ذکر کیا ہے۔

شیوخ: - قاضی شریک کے اساتذہ وشیوخ کی طویل فہرست میں بلندیا یہ تابعین کافی تعداد میں شریک ہے۔ میں میں بہرہ میں ہے میں ابواسحاق سبیعی ہشام بن عروہ ، سلیمان بین مہران الاعمش ، عطاء بن السائب ، منصور بن ذازان ، ابراہیم بن جریر انعجلی ، اسائیل بن ابی خالد ، راشد بن کیسان ، عاصم بن السائل الاحول ، ساک بن حرب ، عاصم بن بہدلہ ، عاصم بن کیسان ، عاصم بن شریح۔ کلیب ،عبدالعزیز بن رفیع ، مقدام بن شریح۔

تلا فد ہ : ۔ ان کے آفاب فیض کی شعاؤں ہے کسب نور کرنے والوں کا حلقہ بھی ای نسبت ہے ہیں وہی ہے۔ ہن جرح وتعدیل کے سلم الثبوت امام عبدالرحمٰن بن مبدی ، حافظ وکیج اور امام یجیٰ بہت وسیعے ہے ہن جرح وتعدیل کے مسلم الثبوت امام عبدالرحمٰن بن مبدی ، حافظ وہ مشاہیرائمہ بیں فضل بن آ دم جیسے فخر زیانہ ملاء انہی کے خرص علم کے خوشہ جیس جیں ، ان کے علاوہ مشاہیرائمہ بیں فضل بن مویٰ السینانی ، زید بن ہارون ، ابونیم علی بن حجر ، ہشیم بن بشیر اسحاق الازرق ، اسود بن عامر شاذ ان ، حسین بن محمد الروزی ، اسحاق بن عبد ، عبد الرحمٰن بن شریک کے نام ان کے تلا غدہ میں ملتے ہیں ۔ سب سے آخری شاگر دعباد بن یعقو کو بتایا جاتا ہے۔ (۳)

یا بید ثقامت: به ماهرین فن کی ایک کثیر تعدادان کی عدالت و ثقامت کی معتر ف ہے۔ علامه ابن سعد رقم طراز ہیں:

<sup>(</sup>۱) تبذيب احبذ يب ن مسنى ٣٣٥ ر (٢) العرفى خرك غمر ع اصنى ١٤٥ ر ٣) تبذيب احبذ يب ج مهنى ٣٣٠٣٣ ا

كان ثقة مامونا كثير الحديث. (١)

'' وه ثقه، مامون اور کثیر الحدیث ہیں ۔'' \*\*

ملامه مجلی اعتراف کرتے ہیں:

كوفى ثقة وكان حسن الحديث وكان اروى الناس عنه اسحاق الازرق (٢) و كوفى الله و كان المعند الله و كان المعند الله و كان المعند الله و كان الله و ك

رل-

ابوداتم اورامام نسائی نے بھی ان کی روایات کو قابل قبول قرار دیا ہے۔ (۳) این حبان نے بھی کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے مزید برآ ل ان کی ثقابت کا ایک بڑا ثبوت ہے ہے کہ امام بخاری نے انہیں لائق جمت قرار دیا، اورامام سلم نے ان کی روایات کی تخری ہے۔ (۳) بخاری نے انہیں لائق جمت قرار دیا، اورامام سلم نے ان کی روایات کی تخری کی ہے۔ (۳) متثبت و انقال :۔ ای طرح تثبت و انقان میں بھی بلند پایہ ہے، امام احمر قرماتے ہیں کہ شریک نے ابواسحات سبعی ہے ، امام احمر قرماتے ہیں کہ شریک نے ابواسحات سبعی ہے ، اس وجہ سے قاضی شریک تکامر تبہم و یا تسمیعی کے بارے میں زہیر بن معاویہ، اسرائیل بن بونس اور زکریا بن ابی زائدہ سے بھی بلند مرتبہ ہے۔ (۵) علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ قاضی شریک انقان و تثبت میں حماد بن زید ہے ہم پلہ تھے۔ (۱)

عہدہ قضا نے نقہ وافقاء بیں ان کے کمال و ہجر کے باعث مختلف سلاطین نے انہیں قضاء کے عہدہ جلیلہ پر فائز کیا،سب سے پہلے منصور نے ۱۵۳ ہجری بیں انہیں کوفہ کا قاضی مقرر کیا اور پھر پچھڑ صہ کے بعد معزول کردیا،اس کے بعد جب مہدی اور نگ خلافت پر رونق افروز ہوا تو اس نے قاضی شریک کو دوبارہ اس منصب پر مامور کیا (ے) لیکن حافظ این ججر ؓ نے این حبان کی روایت سے نقل کیا ہے کہ شریک 100 ہجری میں واسط کے قاضی مقرر ہوئے اوراس کے بعد کوفہ کے مستبد قضاء پر رونق افروز ہوئے ۔ (۸) اول الذکر ہی بیان اصح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تائید دوسرے مآفذوں سے بھی ہوتی ہے۔مورخ ابن خلکان نے اہواز کے قاضی ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) طبقات این سعد ج۲ منفی۳۲ ـ (۲) تهذیب المتهذیب ج سمنفی۳۳ ـ (۳) العمر فی خبر من غمر ج اصفیه ۲۷ و میزان الاعتدال ج اصفی ۳۳۵ ـ (۴) فحفر دات الذهب ج اسفی ۲۸۷ ـ (۵) تهذیب التهذیب بع سفی۳۳۳ ـ (۲) تذکرة النفاظ فی اسفی ۳۱ ـ (۷) الاعلام ج ۲ صفی ۲۱۱ ـ (۸) تهذیب التهذیب ج سفی ۳۳ ـ (۹) این خلکان ج اصفی ۳۰ ۳۰

قابل ذکر بات سے کہ قاضی شرکیا نے اس آ زمائش سے محفوظ رہنے کی حتی الامکان پوری جدو جہدگی ، انہوں نے برملااس پوری جدو جہدگی ، جب بھی حاکم وفت نے ان کو بلاکراس عبدہ کی پیشکش کی ، انہوں نے برملااس سے اپنے کونا اہل بتا کرمعذوری ظاہر کردی ، چنانچ منصور عباس نے ان سے کہا "قسد و لیتک قضاء الکو فق" یعنی میں نے آپ کوکوفہ کا قاضی مقرر کیا تو فورا عاجزی سے فرمایا:

یا امیر المومنین انی انها انظر فی الصلوة و الصوم فاما القضاء فلا احسنه ''اے امیر المونین! میں تو صرف نماز روزه ہی کے امور سے واتفیت رکھنا ہوں، قضاء کی ذمہ داریوں سے باحسن عمدہ برآنہ ہوسکول گا۔''

عدل بروری: \_ قاضی شریک کی کتاب زندگی کاسب ہے درخشاں باب ان کا زمانہ قضاء کا کردار وغمل ہے \_ وہ اس عظیم آ زمانش ہے بڑی حسن وخو بی کے ساتھ عہدہ برآ ہوئے ۔ اس پوری مدت میں عدل پروری ،انصاف پہندی اورغیر جانبداری ان کا خاص شیوہ رہا۔

عافظ ابن کثیر رقمطرز ہیں: کان مشکور ۱ انبی حکمه و تنفیذ الاحکام (۲) علامہ و بھتے ہیں "کان عادلاً فی قضاء ہ" (۳) گھر بن خلف وکیج نے عدالتی فیصلے نافذ کرنے میں قاضی شریک کی زیر کی و ہوشمندی کے متعدد واقعات نقل کئے ہیں۔ یہاں خود قاضی صاحب کے بیان کردہ صرف ایک واقعہ کے ذکر براکتفا کیا جاتا ہے۔

فرماتے ہیں: جب منصور نے مجھے کوفہ کا قاضی مقرر کیا تو میں وہاں گیا، والی کوفہ تھ بن سلیمان کا کا تب حماد بن موی کسی قضیہ میں ماخوذ بوکر میر ہے سامنے پیش ہوا۔ میں نے دلائل و شواہد کی بنیاد پر فیصلہ صادر کر سے جیل بھیج دیا، ایک دن ناگاہ مجھے خبر ملی کہ حاکم نے اسے رہا کردیا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ پہلاموقع ہے، اگر اس بار ہی میں نے کمزوری کا ثبوت دیا تو پھر حالات می قابو حاصل کرنامشکل ہوگا۔

چنانچہ میں فورا محمد بن سلیمان کے پاس پہنچااور نہایت درشت لب واہجہ میں کہا کہ تہمیں تو

<sup>(</sup>۱) اخبار القصناة ج ٣ صفح ١٥٠ و١٨٠ ما بن سعد يَ ٢ صحة ٢٠٠ ـ (٣) البدايه والنهايه جلد • اصفحه ١٤١ ـ (٣) ميز ان الاعتدال جيد اصفحه ٢٥٨م

میر فیصلوں کے نفاذ میں ممدوم حاون بنا چاہئے تھانہ کہ مخالف، تم نے قید ہے ایک مجرم کور ہا کر کے تو بین عدالت کا ارتکاب کیا ہے۔ بخدا اگرتم نے اسے دوبارہ قید میں نہ بہنچایا تو میں امیر المومنین کے سامنے تمہاری حقیقت کی بول کھول کر رکھ دوں گا۔ بیرنگ دیکھ کر حاکم ندکور نے فوراا بینے کا تب کوقید خانہ میں واپس کردیا۔ (۱)

ایک لائق فرکر معمول: پر بے زمانہ تضاء میں ان کا بیستفل معمول رہا کہ مجلس عدل منعقد کرنے ہے تیل دو پہر کا کھانا تناول فرمات، بھراپنے موزے میں ہے ایک کاغذ نکال کر اے بغور دیکھتے، اس کے بعد مقد مات کی بیش کا تھم دیتے ، ان کے بعض احباب کو جسس بیدا ہوا کہ آخراس کا غذ میں کیا لکھا ہے، جسے روزان اتن پابندی ہے دیکھنے کا معمول ہے۔ چنانچے انہوں نے دیکھا تو اس میں تحریرتھا:

ياشريك بن عبدالله اذكر الصراط وحدته ، ياشريك بن عبدالله اذكر الموقف بين يدى الله عزوجل (٢)

''اے شریک بن عبداللہ! بل صراط اور اس کی بار کی کو یا در کھو،اے شریک! اس دن کو یا و رکھو، جب تم خداوندقد وس کے روبر و کھڑ ہے ہوئے۔''

یہ در حقیقت اللہ جل شانہ کے سائے اُ یک حلف نامہ تھا، تا کہ عدالت کی کارروائی کے ہر ہر موڑ پر اس ذات کبریا کے حاضر و ناظر ہوئے کا یقین دل کی گہرائی میں جاگزین رہے اور کہیں انعزش وزیاد تی ندہونے یائے۔

ع**باوت : \_ نہایت عبادت گزار تھے ،محمد بن میسیٰ مینی شاہد ہیں کہ میں نے قاضی شریک کی** پیشانی پر بحدہ کے واضح نشانات دیکھے \_ (۳)

عقم وفط نت: \_ ان کی نہم و دانش اور ذبات و فطانت کا ایک ثبوت او پر ندکور ہوا۔ عمار بن زریق کہتے ہیں کہ ایک بار میں امام مغیرہ کی خدمت میں حاضر تھا، اس اثناء میں سامنے سے قاضی شریک بسفیان توری جسن بن صالح اور قیس بن الرزیع ساتھ ساتھ آتے نظر آئے ،امام مغیرہ نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا:

مامن هولاء احداً عقل من شريك(٣)

<sup>(</sup>١) الحبار القصاة جلد معفيرا ١٥١ (٢) البداية والنبايات والعفيران اله (٣) تبذيب احبذيب في مصفحه ٣٣٠ ـ

<sup>(</sup> سم ) اخمار القصّاق ع استحده ١٥

''ان سب میں شریک ہے زیادہ فرزانہ کوئی نہیں ہے۔''

بدیم یہ گوئی: ۔ ای عقل و ذہانت کا ثمر ہ تھا کہ وہ حاضر جوابی اور بدیم گوئی میں اپنا ٹائی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت سفیان بن عیمینہ کا بیان ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ حاضر جواب تھے۔ 'سکان احصر الناس جو ابنا'' منصور بن الی مزاحم کہتے ہیں کہ میں نے قاضی شریک کی زبان شیوا بیان سے خود فرمائے سنا' تسرک المجواب فی موضعہ اذا بہ القلب'' لیمنی موقع برجواب سے چوک جانا ول کی شرمردگی کی دلیل ہے۔ (۱)

لبعض اعتراضات او ران کے جوابات ۔ ان کے فضل و کمال اور علم و دانش کا اعتراف کرنے کے ساتھ بعض علاء نے ان پر جرح بھی کی ہے۔ عام طور ہے ان پر دواعتراضات کئے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ وہ سو، حافظ میں مبتلا تھے، جس کے نتیجہ میں روایات میں بھی تخلیط اور تدلیس واقع ہو جایا کرتی تھی ، ابراہیم بن سعید کابیان ہے کہ قاضی شریک نے چار سوحد یثوں میں غلطی کی ہے ، دارقطنی کہتے ہیں کہ ان کی متفر دروایات قابل قبول نہیں ہیں۔ (۱)

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ان میں تشیع تھا اور حضرت علیؓ کو دوسرے خلفائے راشدین و انبیائے کرام ہے فضل اور خیرالبشر قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ابوداؤ دالر ہاوی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے قاضی شریک کوخود کہتے ساکہ:

على خير البشر فمن ابي فقد كفر (٣)

'' حضرت علی ''خیرالبشر نتے، پس جوان کاا نکار کرے، وہ کا فر ہے۔''

لیکن تحقیق ہے معلوم ہوتا ہے کہ بید دونوں ہی اعتر اضات یکسر بے بنیاد ہیں ،ائمہ سلف کی ایک خاصی تعداد کواس الزام ہے متہم کیا گیا ہے ، جس کی حقیقت بیمعلوم ہوتی ہے کہ اس عہد میں اہل بیت کرام ہے عقیدت ومحبت کے نلو کوشیع کی طرف رجحان سمجھا جاتا تھا۔

ندکورہ بالا الزامات میں سے پہلے کا جواب یہ ہے کہ آخر نمر میں قاضی شریک کا حافظہ کرور ہوگیا تھا، اس لئے اس زمانہ کی مرویات کا پایدا تنابلند نہیں رہا جتنا اس سے قبل کی روایات کا تھا، اسکین بیضت نے اس کی ساری ممرکی روایات پراثر انداز نہ ہوگا، چنا نچہ علا، مابن جرعسقلانی نے اس حقیقت کو بہت واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ متنقد مین کا سائ بالکل ہے داغ ہے، جن متاخرین نے کوفہ کا قاضی ہونے کے بعدان سے مدیثیں روایت کی جیں، ان میں وہم واضطراب کا شبہ ہے،

<sup>(</sup>۱) تبذیب امتبذیب می معنی ۲ ۳۳ میزان الامتدال خاصفی ۳ ۳ میزان الامتدال خاصفی ۳ میزان ۱ اینا www.besturdubooks.net

اس کئے اس زمانہ میں قاضی شرکیا ۔ کا حافظ کبرئ کے باعث درست نہیں رہاتھا، عجلی کا بیان ہے کہ:

من سمع منه قديماً فحديثه صحيح ومن سمع منه بعد ماولي القضاء ففي سماعه بعض الاختلاط (١)

''جس نے ان سے قدیم ساع حاصل کیا اس کی روایت درست ہیں اور جس نے ان کے قاضی ہونے کے بعد ساعت کی اس کی مرویات میں پچھا ختلاط ہے۔'' صالح جزرہ کہتے ہیں کہ:

صدوق ولما ولى القضا اضطرب حفظه(٢)

''یوں تو وہ صدوق ہیں ،لیکن منصب قضاء پر فائز ہونے کے بعد ان کا حافظہ ٹھیک نہیں ا۔''

ای طرح ٹانی الذکرالزام کی تر دیوتو ایک ہے زائد بار خود قاضی شریک نے کر دی تھی ، ایک مرتبہ کی مفسد نے فلیفہ مہدی ہے شکایت کر دی کہ شریک بن عبداللہ رافضی ہیں ، مہدی نے انہیں بلا بھیجا ، انہوں نے آ کر خلیفہ کو سلام کیا۔ اس نے اپنی نارافسنگی کے اظہار کے طور پر جواب ہے اعراض کیا ، قاضی صاحب نے اس کا سب دریافت فر مایا تو و ، نہایت خشمگیں لب ولہجہ میں گویا ہوا کہ ''تم ملعون رافضی ہو'۔ قاضی صاحب نے نہایت سکون ہے جواب دیا کہ آگر رسول اللہ کھی مخترت فاطمہ ، حضرت فاطمہ ، حضرت میں شرحت سین ہے جو ب خواب دیا کہ آگر رسول اللہ کھی محضرت میں خواب دیا کہ آگر رسول اللہ کھی کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں رافضی ہوں۔ (۳)

علاوہ ازیں خلفائے راشدین پر حضرت علیٰ کی تفضیل کا الزام بھی صرف ایک بہتان ہے۔ قاضی شریک کی زندگی میں ان کے سامنے جب تفضیلیت کا مسئلہ اٹھایا گیا ، ہمیشہ یہی فر مایا کہ حضرت ابو بکڑ وعمرؓ سے حضرت علیٰ کو وہی شخص افضل قرار دے سکتا ہے ، جس کی عقل ماری گئی ہو، پیدونوں شیورخ (ابو بکرٌ وعمرٌ ) تو نبی اکرم ﷺ کے بعد خیرامت شجے۔ (م)

قاضی شریک کی حضرت علی کوخیر البشر قرار دینے کی ندکورہ بالا روایت کو لے کرجن لوگوں نے انہیں اتہام کانشانہ بنایا ،ان پر علامہ ذہبی نے شدید ترین نقد کیا ہے۔رقمطر از ہیں:

<sup>(</sup>۱) تبذیب امتبذیب جسم مفید ۳۳۳ و (۲) ایننا و (۳) اخبار القطاوی ۳ سفید ۱۵۱ (تشع کے الزام میں بید جواب متعدد علماء سے ذرکور ماتا ہے ) ۔ (۴) ایضاج ۳ صفحہ ۱۲۰

ان شريكاً لا يعتقد قطعاً ان عليما خير من الانبياء مايقي الا انه اراد خير البشر فيي ايام خلافته (١)

قاضی شریک ٔ حضرت علیؓ کو قطعاً انبیائے کرام ہے افضل نہیں سمجھتے تھے، درحقیقت ان کی مراد ریتھی کہ حضرت علیؓ اپنے وقت میں خیرالبشر تھے،اور بلاشبہ وہ اپنے دورخلافت کے بہترین انسان تھے۔

احتر ام علم: علم وعلاء کی بے حرمتی و بے تو قیری برداشت نہ کرتے تھے۔اس سلسلہ کا ایک واقعہ لائق ذکر ہے، ہمدان بن الاصهبانی کہتے ہیں کہ ایک دن میں قاضی شریک کی خدمت میں حاضر تھا کہ خلیفہ مہدی کا کوئی لڑکا ان کے پاس آیا اور دیوار ہے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چرقاضی صاحب ہے کسی حدیث کے بارے میں سوال کیا۔انہوں نے کوئی التفات نہ کیا۔کنی بار کے بعد اس لڑکے نے شاہانہ خوت کہ اگر آپ خلیفہ وقت کی اولا دکی تذکیل کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں الکن العلم ازین عند اهله من ان بصبعوا" راوی کا بیان ہے کہ بین کرفوراً وہ لڑکا دوزانو بیٹھ گیا اور پھرسوال کیا۔ قاضی صاحب نے فرمایا: ھکذا بطلب العلم۔(۲)

۔ کھوک کا فائدہ:۔ قاضی شریک گایا گرانقدر مقولہ بہت مشہور ہے کہ بھوک بیاری کو جوس لیتی ہے۔ (۲)

وفات: \_ کم ذیقعدہ ۱۷۷ ہجری کو بمقام کوفہ علم وفضل کا بیخورشید تا ہاں غروب ہوگیا۔ (۳) حضرت حسن بن جماد کہتے ہیں کہ ۱۷۷ ہجری میں جب قاضی شریک کا انتقال ہوا تو میں کوفہ میں موجود تھا۔ (۵) موئ بن میسیٰ والی کوفہ نے نماز جنازہ پڑھائی، خلیفہ وفت ہارون الرشیداس وفت جیرہ میں تھا، خبر ملتے ہی 'جہلت تمام نماز میں شرکت کے لئے کوفہ آیا، لیکن راستہ ہی ہے واپس ہوگیا، کیونکہ اے تہ فیمن سے فراغت کی اطلاع مل گئی تھی۔ (۱) وفات کے وفت قاضی صاحب موگیا، کیونکہ اے تہ فیمن سے فراغت کی اطلاع مل گئی تھی۔ (۱) وفات کے وقت قاضی صاحب ہوگیا، کیونکہ اے تہ فیمن سے فراغت کی اطلاع مل گئی تھی۔ (۱) وفات کے وقت قاضی صاحب

<sup>(</sup>۱) ميزان الاعتدال ج اسفى ٢٣٥٥ (٢) اخبار القصاة خ ٣ صفى ١٦١ (٣) اخبار القصاة خ ٣ صفى ١٦٥ ـ (٣) طبقات الن معدج ٢ سفى ١٦٣ ـ ( 2 ) اخبار القصاة خ ٣ سفى ١٦٨ ـ ( ٦ ) ابن خلكان خ اصفى ٣٠٣ ـ ( 2 ) تذكرة الحفاظ ج اسفى ١٩٠

## حضرت ضحاك بن مخلدالنبيل رحمة الله عليه

نام ونسب: بيضناك نام ،ابوعاصم كنيت اورنبيل لقب تھا،نسب نامديہ ہے: نسحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك \_

شیبانی اوربصری کی نسبتوں ہے شہرت پائی ،بعض علماء کا خیال ہے کہ بنوشیبان کے غلام تھے،لیکن بعض کی رائے کے مطابق بنوشیبان ہے خاندانی نسبت حاصل تھی۔(۱)

مولد: ۱۲۲ ہجری میں ہمقام بھرہ بیدا ہوئے۔ (۲) حافظ ابن حجرؒ عسقلانی کا خیال ہے کہ امام ابو ماصمؒ اصلاَ کی تھے، بعد میں بھر ونتقل ہوگئے تھے۔ (۲)

لقب کی وجہ تسمیہ: ۔ ان کے بیل کے لقب سے مشہور ہوجانے میں مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں ، کہا جاتا ہے کہ ایک بار بھرہ میں اتفاق سے ہاتھی آ گیا، جو وہاں کے لوگوں کے لئے ایک بجو بہتا ، اس لئے اس کو د کیمنے کے لئے سب لوگ اپنے کام چیوڑ کر باہر نکل آئے ، امام ابوعاصم اس وقت ابن جریج کے حاقہ درس میں تھے، وہ اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں ۔ ابن جریج نے ان سے کہا کہم ہاتھی و کیمنے بیں گئے؟ فر مایا: ہاتھی تو بھی پھرد کھے سکتا ہوں ، لیکن آپ کے اس درس کا بدل کہاں ملے گا۔ اس جواب سے خوش ہوکر ابن جریج نے فر مایا" انت النبیل"۔

اس روایت کی صحت مشتبه معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ای تشم کی ایک نہایت متند روایت یکی مصمودی اور امام مالک کے بارے میں بھی منقول ہے، قیاس ہے کہ غلط نہی سے اس کا انتساب زیر نظر واقعہ میں ہوگیا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابوعاصم کے عمد و کپڑ ہے زیب تن کرنے کے باعث انہیں نظر واقعہ میں ہوگیا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابوعاصم کے عمد و کپڑ ہے زیب تن کرنے کے باعث انہیں نبیل کا لقب ملا، اس طرح یہ روایت بھی ملتی ہے کہ بڑی اور کمبی ناک ہونے کے باعث نبیل کہا جانے لگا۔ (۳)

راقم سطور کے خیال میں مذکورہ بالا وجوہ کے مقابلہ میں علامہ ذہبی گی بیرائے زیادہ وزن رکھتی ہے کہ امام ابو عاصمٌ اپنی شرافت، نیکی اور صالحیت کے باعث نبیل کے لقب سے ملقب ہوئے۔(۵)

<sup>(</sup>۱) تهذیب احبذیب جلد م صفح ۲۵۰ ـ (۲) خلاصه تذبیب صفح ۷۵۱ ـ (۳) تبذیب جلد م صفح ۳۵۳ ـ (۲) تبذیب احبذیب بی مهمنی ۲۵۳ ـ (۵) تذکرة الحفاظ بی اصفح ۳۳۹

فیصل و کمال نے ملم وضل کے اعتبار سے نہایت بلند مقام حاصل تھا، حدیث وفقہ دونوں پر کیسال عبور رکھتے ہتے، وسعت علم اور توت حافظہ میں ان کا ٹائی کم بی مل سکے گا، اہل تذکرہ شخ الاسلام اور الحافظ کے القاب ہے ان کوخراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ این عماد الحسن بلی لکھتے ہیں:

كان واسع العلم ولم يرفي يده كتاب قط(١)

'' وہ بہت وسیع العلم تھے،ان کے ہاتھ میں بھی کوئی کتاب ہیں دیکھی گئی۔''

شبیوخ و تلامٰدہ ۔ جن نامورحفاظ حدیث کے خرمن علم ہے انہیں خوشہ چینی کی سعادت نصیب ہوئی ، ان میں کیار اتباع تابعین کے علاوہ اجلہ تابعین کے اسائے گرامی بھی شامل ہیں۔ کچھ نمایاں نام یہ ہیں:

حضرت امام ما لک بن انس، مشام بن حسان ،سلیمان کتیمی ، ابن محیلان ، ابن ابی ذئب، ابن جرتئج ،امام اوزا می ،سعید بن عبدالعزیز ،حیوة بن شرتځ ، زکریا بن اسحاق ،سفیان توری ، امام شعبه ،سعید بن الی عروه ،عبدالحمید بن جعفر ، تمرین سعید ،قره بن خالد ً ۔

خودامام ابوعاصمؒ ہے حدیث کی روایت اور ساعت کرنے والے نامور علی میں امام احمد بن صبل ،اسخاق بن راہویہ بلی بن المدین ، بندار ابوخیثمہ ، یعقوب الدور قی ،حارث بن اسامہ ،محمد بن حبان وغیرہ شامل ہیں۔(۲) مزید برآ ں ان کے شیوخ میں ہے جربرا بن حازمٌ اور معاصر علیاء میں امام اصمعیؒ نے بھی ان ہے بعض روایتیں کی ہیں ، جو بجائے خود ابوعاصمؒ کے علم وفضل پر شاہد عدل ہے۔

قوت عافظہ: - انہوں نے حافظہ نہایت توی پایا تھا۔ ای وجہ سے ان کا دماغ ہزاروں حدیثوں اور مسائل فقیہ کامخزن بن گیا تھا، درس ہمیشہ زبانی ہی دیا کرتے تھے، علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ:

لم يحدث قط الا من حفظه (r)

'' انہوں نے ہمیشہ حافظ سے حدیثیں روایت کیں۔''

ابوداؤ دشهادت دیتے ہیں کہ امام ابوعاصم" کوایک ہزار بہترین حدیثیں زبانی از برخمیں ۔

<sup>(</sup>۱) شغرات الذهب ع ٢ سنجه ١٢٨ ـ (٢) تبذيب المتهذيب ج م سنج الديم \_ \_ (٣) تذكرة النفاظ ع اصنجه ٣٣ ســ (٣) البغنا

(۴) ابن فراش کابیان ہے کہ:

لم يرفي بده كتاب قط (١)

''ان ك باته م بم مى كتاب بين ديميم كند'

تَ**علا مِلِ وَتُو بَيْقَ: \_ ا**مام ابوعاصمٌ کی عدالت وثقامت ،تثبت وانقان اورصدافت پرتمام علاء و محققین بیک زبان متفق میں \_ (۲)

ملامدا بن سعد لکھتے ہیں کہ

كان ابوعاصم ثقة فقيها (٣)

"ابو ماصم نقدادر نقيد يته\_"

عجل کابیان ہے: معلقہ کابیان ہے:

كان ثقة كثير الحديث وكان له فقه (٣)

''وه ثقه کثیرالحدیث اور فقیه تھے۔''

محربن ميسى الزجاج كہتے ہيں:

قال لمی ابو عاصم کل شیبی حدثتک حدثونی به لانی مادلست قط از مجھ سے ابوعاصم کل شیبی حدثتک حدثونی به لانی مادلست قط الواقع الواقع الوعاصم نے خود کہا کہ میں نے جو کھے حدیثیں تم سے بیان کی ہیں، وہ فی الواقع الی طرح میر سے شیوخ نے مجھ سے بیان کی ہیں، میں بھی تدلیس کا مرتکب نبیس ہوا۔''

علاوه ازیں ابن قانع ، ابن معین اور ابن حبان نے بھی بصراحت انبیں ثقه اور صدوق قرار

ديا ہے۔

اعتراف علماء: - ان كوناگول كمالات كى وجه معاصر علماء ان كابر ااحترام كرتے تھے اور ان كے علم وضل كوسرا ہے تھے عمر بن شيبه قرماتے ہيں كه بخدا ميں نے ان كا ثانی اور شل نہيں و يكھا۔ والمله ماد أيت مثله (۵) حمد ان بن علی الورق بيان كرتے ہيں كه ١٢ جمرى ميں ہم لوگ امام احمد كي درخواست كى ، امام احمد بن ضبل نے فرمايا:

#### تسمعون منى وابو عاصم في الحيوة اذهبوا اليه(٢)

<sup>(</sup>۱) تبذیب ج مصنی ۴۵۱\_(۲) میزان الاعتدال ج اصفی ایم وشذرات الذمب ج ۶ صفی ۴۸\_(۳) طبقات ابن سعد ج پرصفی ۴۵۹\_(۴) تبذیب المتبذیب ج مصفی ۴۵۱ \_ (۵) میزان الاعتدال ج اسفی ایم \_ (۲) تبذیب جلد مصفی ۴۵۳

تم لوگ مجھ ہے ساعت کرتے ہو، حالا نکہ ابوعاصمٌ باحیات ہیں،ان کے پاس جاؤ۔ فضائل اخلاق: ۔ امام ابوعاصم " کوملم کے ساتھ مملی دنیا میں بھی ایک امتیازی مقام حاصل تھا، تا حیات کسی کی نیبت ہے اپنی زبان کوآلودہ نہیں کیا، امام بخاری فرماتے ہیں:

سمعت ابا عاصم يقول ما اغتبت احداً قط منذ عقلت ان الغيبة حرام(١) '' میں نے ابوعاصم کو کہتے سنا کہ جب ہے مجھے ملم ہوا کہ نبیبت حرام ہے میں نے بھی کسی کی غیبت نہیں کی۔''

ا کثر فرمایا کرتے تھے کہ جو محف علم حدیث حاصل کرتا ہے، وہ گویا دنیا کی بیش بہا دولت جمع كرتا ب اوروه روئ زين كانسانول ميسب سے افضل وبرتر ب اس لئے برتحض كوابيا بى ''خیرالناس''بناحاے'۔(۲)

و فات : ہے ذی الح<u>بر ۲۱۲ ہے</u> کو بمقام بھر ہ رحلت فر مائی۔ (۲) انتقال کے دنت ۹۰ سال چند ماہ زا کدعمتھی۔(م)سال وفات کے بارے میں اکثر علماء نے یہی سندا ختیار کیا ہے، ورنہ ۲۱۱ ہجری <u> سام ہے</u>اور ۲۱۲ ہجری کے اقوال بھی ملتے ہیں۔(۵)

## عبدالاعلى بن مسهر رحمة الله عليه

نام ونسب: ۔ نام عبدالاعلی ، ابومسبر کنیت اور لقب ابن ابی دارمہ تھا۔ (۱) نسب نامہ بیہ ہے۔ عبدالاعلی بن مسہر بن عبدالاعلی بن مسلم ، اصل نام کی بجائے کنیت ہی کوزیاد ہ شہرت حاصل تھی۔ اس کئے ابن سعد اور بعض دوسر ہے اہل طبقات ان کا تذکرہ ان ائمہ کے ساتھ کرتے ہیں ، جواپی کنتیوں سے معروف آفاق ہوئے ، مشہور قبیلہ از دکی ایک بڑی شاخ غستان سے تعلق رکھنے کے باعث غستانی کہلائے۔ (۲)

ولا وت اوروطن نه باتفاق روایت ان کی ولا دت ۱۹۳۰ جری میں بمقام دمشق ہوئی۔ (۳) فضل و کمال نه مام ابومسمر اپنے زمانه کے متخب علاء میں شار کئے جاتے ہیں۔ مختلف علوم و فنون کی جامعیت اور مہارت میں ان کی نظیرا تباع تابعین میں شاذ و نا در ہی ملتی ہے۔ حدیث وفقہ، علم ربال وانساب اورفن مغازی میں اس وقت شام میں ان کا کوئی ٹائی نہیں تھا۔ تثبت وانقان، فصاحت و بلاغت اورعدالت میں بھی نہایت بلندیا بیدر کھتے تھے۔ ابوحاتم میں ات ہیں:

> مار أیت ممن کتبنا عنه افصح من ابی مسهر (۴) ''میں نے اینے شیوخ میں ایومسرے زیادہ صبح کسی کوئیں ویکھا۔'' علامہ ابن اثیرٌرقمطراز ہیں:

> کان اعلم الناس بالمغازی و ایام الناس (۵) ''وه مغازی اور تارخ کے بہت بڑے عالم تھے۔'' ابن تماد طنبلی ان کوعالم اھل الشام کا خطاب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

كان علامة بالمغازى والإثر كثير العلم رفيع الذكر (٢)

و فن مغازی اور حدیث کے زبر دست عالم اور جلیل المرتبت انسان تھے۔

حافظ ذہبی "شیسنے اہل الشسام وعسال مہم" کے الفاظ ہے ان کے فضل و کمال کا اعتراف کرتے میں۔(۷)

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ خاصفي ۳۳۹ ـ (۲) اللباب في تهذيب الإنساب خ ۳ صفيه ۱۷ تبذيب التبذيب ح ۳ صفيه ۱۰۰ ـ (۲) خلاصة تنهيب صفيه ۲۲۱ ـ (۵) اللباب في تبذيب الإنساب خ ۲ سفيه ۱۷ ـ (۲) شذرات الذهب خ ۲ صفيه ۱۳۳ ـ (۲) تذكرة اسمفاظ خ اصفي ۳۳۹

شیوخ و تلافدہ: - انہوں نے جن نامورائمہ سے حدیث کی روایت اور دوسر ے علوم کی تخصیل کی ان میں سے پچھ ریہ ہیں:

حضرت امام ما لک بن انس، اساعیل بن عیاش ،سفیان بن عیینه،سعید بن عبدالعزیز، صدقه بن خالد، بچی بن حمزه الحضر می ،محمد بن حرب، بقل بن زیاد، خالد بن یز بد،محمد بن مسلم الطائفی" ۔ان کے شاگردوں کی فہرست بھی طویل ہے، چندممتاز نام حسب ذیل ہیں:

امام بخاری بمحد بن یخی الذیلی ،احمد بن صالح ،احمد بن صنبل ، یخی بن معین ،ابو هاتم ابو زرعه ، محمد بن اسحاق الصنعا فی جمحه بن الولید الدمشقی بمحد بن الحسین السمنانی ،عمر و بن منصور النسائی ،عباس بن الولید الخلال ،مروان بن محمد الطاطری ،سلیمان بن عبد الرحمٰن ،ومشقی ،احمد بن الی لحواری ّ \_ (۱) مرویات کا بیابید: \_حفاظ صدیت کی طویل فهرست میں ایسے خوش نصیب خال خال بی ملتے ہیں محمر و بیات کا بیابید: \_حفاظ صدیت کی طویل فهرست میں ایسے خوش نصیب خال خال بی ملتے ہیں جو ماہرین جرح و تعدیل کی گرفت ہے محفوظ رہے ہوں \_ امام ابومسہر کا شارا سے ہی خوش قسمتوں میں ہے ، ان کی ثقابت و عدالت ، حفظ و صبط اور تثبت و انقان پر انقاق ہے ، امام احمد جنہیں ایومسہر ّ ہے سعادت تلمذ بھی حاصل ہے ، فرماتے ہیں :

رحم الله ابامسهر ماكان اثبته (٢)

'' خداابومسہر پررحم فر مائے ،وہ بڑے مثبت تھے۔''

ابوداؤ دكابيان ي:

كان ابا مسهر من ثقات الناس

'' ابومسبر ثقه لوگول میں تھے۔''

ابن حبالُ شہادت دیتے ہیں:

كان امام اهل الشام في الحفظ والاتقان

'' امام ابومسهر حفظ واتقان میں اہل شام کے امام تھے۔''

جليل المرتبت تبع تابعي يجيٰ بن معين " كاقول ب:

كان من الحفاظ المتقنين واهل الورع في الدين(٣)

'' و ہ حا فظم تقنین اوراہل زید دورع لوگوں میں ہتھے۔''

<sup>(</sup>۱) تہذیب العبذیب ج ۲ صفحہ ۹۸، ۹۹۔ (۲) خلاصہ تذہیب صفحہ ۲۲۱۔ (۳) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو تہذیب العبذیب ج ۲ صفحہ ۹۹۔۱۰۱

ظینی کہتے ہیں:

ثقة حافظ امام متفق عليه

'' وه متفقه طور پرجافظ اور ثقيدا مام تھے۔''

علاوہ ازیں ابوحاتم ،عجلی ،ابوزرعہ ،مروان بن محمر ،ابن حبان ،ابن وضاح اور جا کم جیسے بحر حدیث کے شناوران کی ثقابت کا بر ملااعتراف کرتے ہیں ۔

اعتر اف علماء: \_ امام ابومسیرؒ کے تبحر وجلالت علم کااعتر اف اہل ملم و دانش معاصرین کی ایک بڑی جماعت نے کیا ہے ۔ چنانچہ کیجیٰ بن معینؒ کاارشاد ہے :

منذخر جت من بغداد الى ان رجعت لم أرمثل ابى مسهو (١) در ميل من بغداد الى ان رجعت لم أرمثل ابى مسهو (١) در ميل من بغداد اوراس ك بابركس كوابومسيركا ثاني نبيس و يكهار،

ابوحاتم ٌ فرماتے میں:

مار أيت احدافي كورة من الكور اعظم قدراً ولا اجل عند اهل العلم من ابي مسهر بدمشق إذا خرج اصطف الناس يقبلون يده (٢)

۔ ''میں نے اطراف ملک میں کسی ایسے خص کوئیں دیکھا جو دمشق کے اہل علم کے نز دیک ابومسپر سے زیادہ جلالت مرتبت اور بلندی شان رکھتا ہو، وہ جب نکلتے تو لوگ ان کی دست بوی کے لئے دورو یہ قطار بنا کر کھڑ ہے ہوجاتے تھے۔''

امام احمه معترف بين:

كان عندكم ثلاثة اصحاب حديث مروان والوليدو ابومسهر

''تمہارے پاس تین محدث ہیں ،مروان ،ولیداورابومسہر۔''

محمہ بن عثان المتوخی " کابیان ہے:

مابالشام مثل ابي مسهر كان من احفظ الناس

''شام میں ابومسہر کی نظیر نہھی ،و ہلوگوں میں سب سے بڑے حافظ تھے۔''

ابن حبان حفظ وا تقان میں انہیں امام اہل الشام قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں:

كان ممن عنى بالنساب اهل بلده وابنائهم واليه كان يرجع اهل الشام في الجرح والعدالة شيوخهم (٣)

<sup>(</sup>۱) تغصیل کے لئے ما حظے ہوتہذیب العبذیب ع اسفی 99۔ ۱۰۱۔ (۲) شغرات ن اسفی ۱۳۳۱۔ (۳) تہذیب العبذیب ج اسفی 99۔ ۱۰۰

''وہ اہل شام کے انساب کے سب سے بڑے واقف کار تنے اور شام کے علاء جرح و تعدیل میں ان کی طرف رجوع کرتے تنے۔''

فتنہ خلق قرآن : ۔ اگر چہ حاکم بغداد مامون الرشید کے درباری اور اہل منصب معتزلہ نے اپنا اثر ورسوخ کی بناء پرعقید ہ خلق قرآن کا اعلان خلیفہ ہے ۲۱۲ ہجری ہی میں کرادیا تھا، کیکن اس فتنہ کوعو وج ۲۱۸ ہجری میں حاصل ہوا، جب اپنی عمر کے آخری سال میں مامون نے یہ طے کرلیا کہ حکومت کے جبر و قہر سے کام لے کرلوگوں سے خلق قرآن کے عقیدہ کا اقر ادر کرایا جائے۔ چنانچہ اس نے سنہ ندکورہ میں پہلی باررقہ سے بغداد میں اپنے ٹائب اسحاق بن ابراہیم کے نام ایک فرمان جمعیا کہ خلق قرآن کے مسئلہ میں محدثین اور فقہاء پرختی کرنے میں تامل نہ کرواور ان کے قرآن کے کافورا اقر ادلو۔

چنانچاس فرمان کے مطابق اسحاق نے تمام محدثین و قضاۃ کو اسپنے دربار میں بلایا، اس جماعت میں حضرت ابوحسان زیادی، بشر بن ولید، علی بن مقائل، فضل بن غانم، امام احمد بن ضبل، سجادہ، قوار بری، محمد بن نوح، ابن عالیہ، علی بن عاصمؒ کے علاوہ چودہ دوسر ہے جلیل القدر علاء شائل سجادہ، قوار بری، محمد بن نوح، ابن عالیہ، علی بارسب نے قر آن کے غیرمخلوق ہونے کا اقرار کیا، لیکن جب اسحاق نے زجروتو نیخ کی اور مامون کی طرف سے شخت ترین سزاد سے کی وصمکی دی تو تقریباسب نے رخصت بر ممل کرتے ہوئے اس باطل عقیدہ کا قرار کرلیا۔ (۱) ابومسم میں تا تر ماکن اللہ نے جن لوگوں کو ثبات قلب کی نعمت عطا کی تھی وہ اپنے عقیدہ پر ثابت قدم رہ، ان میں امام احمد بن ضبل ؓ نے جورت بالیہ عالیہ حاصل کیا اس کی نظیر سے عقیدہ پر ثابت قدم رہ، ان میں امام احمد بن ضبل ؓ نے جورت بولیہ عالیہ حاصل کیا اس کی نظیر سے بوری اسلامی تاریخ خالی ہے:

یہ رتبہ بلند ملا جسے مل سمیا بر بوالبوس کے داسطے دارورس کہاں اس طرح امام ابومسبر کانام بھی دعوت وعزیمیت کی تاریخ بیس روشن رہےگا۔ علامہ ابن سعد نے ان کے ابتلاء کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے:

'' جب بغداد کے نائب حاکم اسحاق بن ابراہیم نے عقیدہ خلق قرآن کے مشکر علماء کو پابجولاں مامون الرشید کے پاس رقہ بھیجا (جبال اس وقت وہ مقیم تھا) تو امام ابومسبر کو بھی اس

<sup>(1)</sup>البدايه والنبايهج • اصفي ١٤٧٦\_

طرح روانہ کیا، خلیفہ نے ان سے اس بحث کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا: هو سحیلام اللہ فیسر منحلوق ۔ مامون نے بیاستقامت دیکھ کرتگواراور چرمی کوڑا طلب کیا تا کہ امام صاحب کی تعذیب کے بعدان کا سرقام کردئے۔ اس حالت میں اقرار کے سوااور کوئی چارہ کارنہ تھا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے بیہ بھی کیا کہ میں قتل کے خوف سے اس عقیدہ کا اظہار کررہا ہوں۔ اس کے بعد خلیفہ نے ان کو عمر قید کی سزا کا تھم دیا اور رہے الا خر ۲۱۸ ہجری میں انہیں رقہ سے بغداد لا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔

اس سلسلہ میں حافظ این حجرعسقلانیؒ کا بیان بھی اہم ہے،انہوں نے ابوداوُ د کی بیدروایت بھی نقل کی ہے کہ ابومسہرؒ نے قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار آخر تک نہیں کیا اوران کی استفامت کود کچھ کرانہیں قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔(۱)

وفات: عرقیدی سزاکودو بی ماه گزرے تھے کہ کم رجب ۲۱۸ بجری کو ۹ سمال کی عمر بیں طاہرِ روح قفس عضری سے پرواز کر گیا۔علامہ ابن سعد کھھتے ہیں کہ جب ان کے جسد خاکی کی تدفین کے لئے زندان سے نکالا گیا تو جنازہ میں شرکت کے لئے بغداد کی ایک خلقت ٹوٹ پڑی۔ ہر طرف صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ (۲)

# حضرت عبدالرحمن بن القاسم رحمة الله عليه

نام ونسب : عبدالرحمٰن نام،ابوعبدالله کنیت اورنسب نامه بیه ہے:

عبدالرحمٰن بن القاسم بن ُ خالد بن جنادہ (۱) ، زبید بن الحارث العثقی کے غلام ہے ، اس لئے عقمی کی نسبت ہے مشہور ہیں ۔ (۲)

ولا دت اوروطن . مهر کر بنوالے تھے،ان کے سال پیدائش کے سلسلہ میں علاء کا بہت اختلاف ہے۔ ۱۲۸ ہجری اور ۱۳۲ ہجری تنوں منقول ہیں، لیکن امام ابن القاسم کے تلمیذ اشید تحون کے بیان کواس بارے میں معتبر قرار دیا جائے گا، کیونکہ وہ ''صاحب المبت احدی بہما فیہ'' کے پور مصداق تھے،اس کے مطابق ۱۲۸ ہجری میں شیخ کی ولاوت ہوئی۔ (۳) بہما فیہ'' کے پور مصداق تھے،اس کے مطابق ۱۲۸ ہجری میں شیخ کی ولاوت ہوئی۔ (۳) طلب علم : ۔ انہیں طلب علم کا بے انتها شوق تھا، جس کا انداز ہ صرف اس سے کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اس راہ میں جسمانی صعوبتوں کو انگیز کرنے کے علاوہ خطیر مال ودولت کو بھی قربان کیا، چنانچہ بین:

انفق مالاً كثيراً في طلب العلم (م)

''انہوں نے بخصیل علم میں بکٹرت مال خرچ کیا۔''

امام مالک کے منبع علم سے خصوصی استفادہ کیا،خود بیان کرتے ہیں کہ ایک شب عالم رویا میں مجھے خبر دی گئی کہ مہیں علم سے اس قدر شغف وا نہاک ہے تو ''عالم آفاق'' کی صحبت اختیار کرو۔ میں نے پوچھا، وہ عالم کون ہے؟ بتلایا گیا''امام مالک رحمۃ اللہ۔'' چنانچہ اس غیبی اشارہ کے بعدوہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کامل ہیں سمال تک اپنے سینہ کو مالکی علوم کا گنجینہ بنانے میں مصروف رہے ، امام صاحب سے انہوں ہے ۲۰ کتابوں کا ساع حاصل کیا تھا۔ (۵)

متبحر و جامعیت: فضل و کمال کے اعتبار ہے وہ یگانہ روز گارفقیہ اور حافظ حدیث تھے۔ تبع تابعین کی جماعت میں ایسی جامع الکمالات شخصیتیں بہت کم ملتی ہیں۔خصوصاً فقہ مالکی کی مہارت میں تو ان کا ثانی ملنا مشکل ہے۔میدان علم کے شہسوار ہونے کے ساتھ زید وا تقا اور شجاعت و

<sup>(</sup>۱) تهذیب البهذیب ۲۶ صفح ۲۵۱\_(۲) این خلکان ج اصفح ۳۹۳ په (۳) الدیباج المذبب صفحه ۱۳۷۱\_(۳) شذرات الذبب خ اصفح ۳۲۹\_(۵) این خلکان ج اصفح ۳۹۳

ساحت میں بھی ممتاز تھے۔روم ، ہر ہراورزنج کے جہاد میں عمر کا چوتھائی حصہ صرف کیا تھا۔ (۱) ابن حبان " کابیان ہے:

کان حبر اَ فاضلا تفقه علیٰ مذهب مالک و فرع علیٰ اصوله (۲) ''علم فضل میں بلند پایہ نتے ،فقہ مالکی کے تبع اور اس کے اصول سے فروع کا استنباط کرنے والے تھے۔''

علامدة مِن لكت مِن الامام فقيه الديار المصريه" (٣)

شیوخ و تلا مذہ:۔امام مالکؒ ہے خصوصی تلمذ کے علاوہ جن ممتاز علماء کے فیض صحبت ہے وہ مستفید ہوئے ،ان میں کچھ نام یہ ہیں۔

عبدالرحمٰن بن شریح بکر بن مصر، نافع بن افی نیم ، یزید بن بعدالملک اورسفیان بن عیدینه۔ ای طرح خود ان کے تلافدہ میں سعید بن عیسی ،محمد بن مسلمہ، حارث بن مسکیین ،محو ن بن سعید، عبدالرحمٰن بن افی الغمر ،محمد بن عبداللہ اورعیسیٰ بن حماد کے اساء لائق ذکر ہیں ۔ (۴)

فقہ: ۔فقہ میں غیر معمولی مہارت ان کا سب سے بڑا طغرائے امتیاز ہے۔امام مالک کی طویل ترین ہم نشینی نے انہیں فقہ مالک کا منبع بنادیا تھا، مالکی ند ہب کی پہلی تدوین ان ہی سے شروع ہوتی ہے۔امام مالک کے فقادی ومسائل کی تقریبا تین سوجلدیں ان کے یاس تھیں۔(۵)

ایک بارامام ما لک ؒ ہے ابن وہب اور ابن القاسم کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا: ابن وہب عالم ہیں اور ابن قاسم فقید۔ (٦) ابن حبان ٌرقمطر از ہیں :

كان حبراً فاضلا ممن تفقه على مالك وفرع على اصوله وذب عنها ونصر من انتحلها (2)

وہ بڑے عالم و فاضل تھے ادر ان علماء میں ہے بتھے جو فقہ مالکی کے بیرویتھے ادر جنہوں نے اس غد ہب کے فروع متین کئے اور ان کی طرف ہے ہمیشہ د فاع ادر ان کے تبعین کی حمایت کرتے رہے۔

ان کے ہم پاید معاصر عبداللہ بن وہب کا قول ہے 'اگر فقہ الکی میں مہارت پیدا کرنا جا ہوتو

<sup>(</sup>۱) الدیباج المذہب منفی ۱۳۷۷۔ (۲) شذرات الذہب ج ۱ صفر ۱۳۲۹۔ (۳) تذکرۃ الحفاظ ج ۱ صفر ۱۳۲۹۔ (۳) تہذیب المتہذیب ج۲ صفر۲۵۳۔ (۵) تہذیب المتہذیب ج۲ صفر۲۵۳۔ (۱) الدیباج المذہب صفر ۱۳۷۵۔ (۷) تہذیب المتہذیب ج۲صفر۲۵۳

ابوالقاسم کی صحبت اختیار کرو، کیونکه وه اس میں منفر د و یکتا ہیں۔ (۱)

مو طاکی روایت: موطالهم مالک کرداه کی تعداد بهت زیاده ہے۔ مختلف زمانوں میں علاء نے امام صاحب ہے۔ اس کی تحصیل کی ہے۔ اس اختلاف زمانی کے بتیجہ میں مؤطاتمیں مختلف طریقوں سے مروی ہے۔ جن میں صرف ۱۱روایتیں مشہور و معتبر ہیں۔ انہی خوش بختوں میں ابن القاسم جھی ہیں۔ نسائی کا بیان ہے:

لم يسروا حدد السمؤطا عن مالك اثبت من ابن القاسم وليس احد من اصحاب مالك عندي مثله (r)

'' عبدالرحمٰن بن القاسم ہے زیادہ شبت کسی شخص نے امام مالک ہے موّطا کی روایت نہیں کی اور نہاں جاب مالک میں ابن القاسم کے پایہ کا کوئی تھا۔''

ظیلی کہتے ہیں کہ:

هو اول من حمل المؤطا الي مصر (٣)

'' وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے مؤطام مرہیں پہنچائی۔''

مدوّن کی تألیف: فقد مالکی کی مشہور ترین ضخیم کتاب "المدونة الکبری" انہی کی تالیف ہے، جوان کے لائق شاگر دھنون کے واسط سے مردی ہے، اس کتاب کے متعلق ذرکلی " کابیان ہے:

هو من اجل الكتب المالكية (٣)

"پیذہب مالکی کی عظیم ترین کتابوں میں ہے۔"

بعض علماء کا خیال ہے کہ خوراین القاسم نے آمام مالک کے زمانہ میں مدینہ سے واپس آکر السیخ شخ کے جمہدات و فقیبات کو ایک کتاب کی صورت میں مدون کرنا شروع کیا تھا۔ کی مصمودی مدونہ کا سماع حاصل کرنے این القاسم کی خدمت میں مصر سے حاضر ہوئے تھے، لیکن اس وقت وہ بستر علالت پر تھے، یہ کتاب مصر کے مطبع بولا تی سے طبع ہوکر ہر جگہ دستیاب ہے۔ تقامت نہ سائی: " فیقہ صامون " ابوزر عدم صری: "فیقہ رجل تقامت نہ اور حاکم: "فیقہ مامون " کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں خطیب ابن حیان اور کی بن معین نے بھی ان کی تو بیش کردی ہے۔ امام بخاری نے اپنی جامع سے حمی ان کی روایت کی تخریج کی ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) الديبان المذبب صنحه ١٩٠٤ (٢) الديبان المذبب صنح ١٩٧٤ (٣) تبذيب التبذيب ن ٢ صنى ١٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) الاعلام ج السخير ٥٠ ـ (٥) الديباج المذبب سخي ١٣٦١

ز مدوورع: مان کمالات کے ساتھوہ ہنہایت بلندم تبدز اہدو متی بھی ہے۔

حرث بن مسکین بیان کرتے ہیں کہ اس صفت میں وہ عجیب وغریب حیثیت رکھتے تھے۔ فرط تقویٰ کاعالم بیتھا کہ سلاطین وقت کے نذروتھا گف کو بھی قبول نہیں کرتے تھے۔

رور را بال المرس : \_ ان کے بہت سے عکیماندا قوال آب ذر سے لکھے جانے کے لائق ہیں ۔ اکثر دعا فرمایا کرتے: "خداوندا! تو دنیا کو مجھے سے اور مجھے دنیا سے دور رکھ۔" فرمایا" محکمرانوں سے تقرب اختیار کرنے میں کوئی محلائی نہیں۔ "فرمایا" زیادہ دوست بنانے سے بچو، کیونکہ بیآ زاد لوگوں کوغلام بنانے کے مانند ہے۔ "(۱)

و فات ۔ ےصفرشب جمعہ کو بمقام مصرا نقال فرمایا۔ باب القرابۃ الصغری کے باہران کا مزار ہے۔ (۲) وفات کے وقت حسب اختلاف روایت ۱۰٬۵۸ اور ۲۳ سال کی عمرتھی۔

## حضرت عبدالرزاق بنهام رحمة اللهعليه

اتباع تابعین کے زمرہ میں جن علاء نے درس وافادہ کی مجلسیں گرم کرنے کے ساتھ تھنیف وتالیف کے میدان میں بھی کار ہائے نمایاں انجام دیئے، ان میں عبدالرزاق ابن ہمام کااسم گرامی بہت ممتاز ہے، حدیث میں ان کی شہرہ آ فاق''مصنف'' نہایت بلند واعلیٰ مقام کی حامل ہے، قد امت وابلیت کے لحاظ ہے ان کا پاید''مصنف'' ابن الی شیبہ ہے بھی او نچا ہے۔ تام ورابو بکر کنیت ہے، پوراسلسلہ نسب ہے ہے۔ تام ورابو بکر کنیت ہے، پوراسلسلہ نسب ہے ہے۔

طلب علم: ۔ انہوں نے بدوشعور ہی ہے اپنے والداور دوسرے مقامی علاء سے تحصیل علم شروع کردی تھی ، اور بیس سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ میں دسترس ومہارت پیدا کر لئ تھی ، مشہورا مام فن معمر بن راشد کی بارگا وعلم میں کامل سات سال گذار ہے نتھے ، اس خصوصی صحبت اور زرین موقعہ ہے وہ پورے طور پر بہر ویا ب ہوئے تھے ، چنا نچان کے عبد میں مرویات ابن راشد کا ان سے بڑا عالم وحافظ کوئی نہ تھا ، بین سے باہران کی رصلتِ علمی کا بھرا حت ثبوت فراہم نہیں ہوتا ، لیکن وہ اکثر بغرض تجارت شام وغیرہ ممالک کا سفر کیا کرتے تھے ۔ یقینا ان کا شبخف علم انہیں وہاں کے مشاہیر شیوخ کی خدمت میں لے جاتا ہوگا ، حافظ ذہی رقمطرا زمیں ۔

رحل في تجارته الى الشام ولقى الكبار (٣)

'' وہ تجارت کے سلسلہ میں شام کا سفر کرتے اور وہاں کے کبار علماء سے شرف نیاز حاصل کرتے تھے۔''

(۱) تاریخ این خلکان جلد اصفحه ۲۰۰۳ و (۲) مراً قالبخان جلد ۲ صفحه ۲۰۱۷ (۳) اللباب فی تبذیب الانساب جله ۲ صفحه ۱۸ ملک شام مین بھی دمشق کے قریب صنعا ، نام کا ایک گاؤں ہے، اس کی طرف بھی نطا ، املام کی ایک بڑی جماعت منسوب ہے۔ جیسے ابوالا فعصف بشراحیل بن کلیب الصنعانی اور حنش بن عبدالقد الصنعانی وغیرہ لیکن اکثر و بیشتر صنعانی کی نسبت صنعا ہیں بی کی طرف ہوتی ہے۔ (۴) تذکر قالحفاظ جلدا صفح ۳۳۳

شیوخ: - ان کے اساتذہ وشیوخ کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن میں والد بزرگوار ہام اور عم محترم وہب کے علاوہ معمر بن راشد، عبیداللہ بن عمر، ایمن بن نابل، ابن جریج، اوزائی، مالک بن انس، سفیان بن عیدینہ سفیان توری، زکریا بن اسحاق، اساعیل بن عیاش، تورین بزید، ہشیم بن بشیر، ابومعشر کچے ،عبدالعزیز بن زیاد کے نام لائق ذکر ہیں۔ (۱)

خصوصی فیض معمر بن راشدے حاصل کیا تھا،خود بیان کرتے ہیں کہ:

جالست معمرا سبع سنين(r)

''میں نے سات سال تک معمر کی ہم نشینی کی ہے۔''

تلا فقد 8 : - ان کے فضل وکرم کا شہرہ س کر اقضائے عالم سے تشکگان علم کا بہوم ایک بیل رواں بن کر ان کے پاس آنے نگا، آئمہ اسلام کی ایک بڑی جمعیت ان کے دامان فیض سے وابستہ رہی، لائق ذکر مشاہیر میں امام احمد، اسحاق بن را بہویہ، علی بن مدین، یکی بن معین، محمود بن غیلان، ابوضیہ، احمد بن صالح، ابر اہیم بن موی ، عبد الرحمٰن بن بشر الحکم، عبد بن حمید محمد بن رافع ، محمد بن ابوضیہ، احمد بن صالح، ابر اہیم بن موی ، عبد الرحمٰن بن بشر الحکم، عبد بن حمید محمد بن رافع ، محمد بن عبل امام عبد الراہم کے نام خصوصیت کے نمایاں ہیں۔ ان کے علاوہ معاصر بن میں امام وکیج ، ابواسامہ حماد بن سلمہ اور شیوخ میں سفیان بن عیمینہ ومعتمر بن سلمہ اور شیوخ میں سفیان بن عیمینہ ومعتمر بن سلمان نے بھی ان سے ہوایت کی ہے۔ (۳)

فضل و کمال ۔ ابن ہمام چنستان علم فن کے گل تازہ تھے ، بحرعلمی ، مہارت فنی اور تو ت حافظ میں ان کا مقام نہایت بلند تھا، خیرالدین زرکلی آئیس "من حضاظ المحدیث الثقات" علامہ یافعی "المحدیث الثقات" کا میں ۔ مزید برآ ل یافعی "المحدافظ العلامه" اور حافظ ذہبی "احدالاعلام الثقات" کا صفح ہیں۔ مزید برآ ل علامہ شمس الدین ذہبی رقسطراز ہیں کہ اگر ابن ہمام کے سوانح و کمالات کا استقصاء کیا جائے تو ایک مستقل ضحیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ (م) ہشام بن یوسٹ کہتے ہیں کہ عبدالرزاق ہم سب میں برے حافظ و عالم تھے۔ (۵)

قوت حافظہ: ۔ ان کے حفظ وضبط کی قوت نہایت جیرت انگیز تھی ، ابراہیم بن عبادالدیری کا بیان ہے کہ ستر ہزار حدیثیں ان کے نہاں خاند ماغ میں محفوظ تھیں ۔ (٦)

<sup>(</sup>۱) تبذیب اسبندیب ۱۳ صفحه ۱۳ و ابن خلکان جلد اصفی ۵۴۳\_(۲) تذکرة الحفاظ جلد اصفحه ۳۳۳(۳) مراً ۱۳ البعال ن ۲ صفحه ۵۳ و تبذیب المتبذیب ۲۶ صفحه ۱۳ \_ (۳) تذکرة الحفاظ ج اصفحه ۳۳۳\_ (۵) تبذیب المتبذیب ۲ صفحه ۳۳۳\_ (۲) العلام ج ۲ صفحه ۵۱۹

مرجعیت: ۔ای فضل و کمال کے نتیجہ میں دنیا کے دور دراز گوشوں سے طالبان علم اس ثمع دین و دانش کی طرف پر واند وار ٹوٹ پڑے اور صنعاء کا شہر قال اللّٰہ و قال الرسول ﷺ کے نغموں سے معمور ہو گیا۔

ان کے شخ معمر نے اپنے لائق شاگرد کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ اگر عبد الرزاق کی زندگی رہی تو لوگ دور در از مقامات سے سفر کر کے اس کے گر دہجوم کریں گے۔ (۱) چنانچے وقت نے ٹابت کیا کہ ریپیش بنی حرف بحرف حقیقت بن کر رہی۔

مؤرنین بالاتفاق اعتراف کرتے ہیں کہ عہد رسالت ﷺ کے بعد کوئی شخصیت اتنی زبردست مرجوعہ خلائق اور پرکشش ثابت نہ ہوئکی ممکن ہے اس دائے میں کسی حد تک مبالغہ ہو، لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ ائمہ وعلاء جوق درجوق آ کرعلم کے اس چشمہ کسافی ہے سیراب ہوئے ،علامہ یافعی انہیں "المہ و تسحل المیه من الآفاق" لکھتے ہیں۔ مؤرخ ابن اثیر رقمطراز ہیں:

مارحل الناس الى احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما رحلوا اليه. (r)

رسول اکرم ﷺ کے بعد کسی کے پاس اس قدر کٹرت سے لوگ نہیں آئے ، جتنے امام ابن ہمام کے پاس آئے۔

تقام ت وعدالت: ماہرین فن ان کی صداقت وعدالت پر متفق میں علامہ ذہبی کا بیان ہے کہ ابن ہمام کی تقامت پر علاء یک زبان میں ، ان کے عدل وصدوق ہونے کی سب ہے بوئی ولیل بیہ ہمام کی تقامت پر علاء یک زبان میں ، ان کے عدل وصدوق ہونے کی سب ہے بوئی ولیل بیہ ہمام کی روایتوں کی تخریخ کی ہے۔ (۳) امام احمد شہادت ویتے میں کہ معمر سے این ہمام کی روایت میرے نزویک تمام بھری علاء سے زیادہ بیند بیدہ اور قابل ترجیح ہے۔ ابنی کا بیان ہے کہ ابن جریج کے تلا فدہ میں عبد الرزاق "اثبت" بیں۔

علاوہ ازیں بیخیٰ بن عین علی بن المدین ، یعقوب بن شیبہ، ابوداؤ دالفریا بی اور جُلُ نے بھی ان کی تو بتن کی ہے۔ ذیلی اور بزار بیان کرتے ہیں :

كان عبدالرزاق ايقظهم في الحديث وكان يحفظ. (٣)

<sup>(</sup>۱) تَهَدُيبِ النَّهِدُ يبِ جَ ٢ صَفْحِ ٢١٣ ـ (٢) اللبابِ في تَهَدُيبِ الانسابِ جَ مُصْفِحَ ٢١ ـ (٣) تَذَكَرة الحفاظ جَ اصْفِه ٣٣٣ ـ (٣) تَهَدُ يبِ المَهَدُ يبِ جَ٢ صَفِي ٢١٣

حضرت عبدالرزاق بن ہمام تمام محدثین میں سے سب سے زیادہ حاضر د ماغ و بیدارمغز محدث اور بڑے حافظ تھے۔

بعض شکوک وشبہات کا از الہ: ۔ اِس تمام تحسین وستائش کے باوصف بعض علماء نے ان کونفقد و جرح کا نشانہ بھی بنایا ہے، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جرح کی بنیاد تمام تر شک وشبہاور سوء تفاہم برقائم ہے۔

حضرت ابن ہما مُمُّ پر پہلا اعتراض ہے کیا جاتا ہے کہ وہ رفض وتشیع کی طرف مائل تھے، ابن عماد حنبلی ، حافظ ذہبی اور علامہ ابن حجرٌ نے اس طرح کے متعد داقوال نقل کئے ہیں ۔لیکن تحقیق کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ اس نقذ کی حقیقت پر کا ہ ہے زیادہ نہیں۔

امام احدٌ سے ایک باران کے صاحبز اوے عبداللہ نے دریا فت کیا;

هل كان عبدالرزاق يتشيع ويفرط في التشيع ؟

" كياعبدالرزاق غالى شيعه تھ؟"

امام موصوف ی نے جوابن ہمام کی خدمت میں بہت حاضر باش ستھے فرمایا:

لم اسمع في هذا شيئًا (١)

"میں نے تواس سلسلہ میں پچھیس سنا۔"

اغلب ہے کہ رفض وشیعیت کا شہالوگوں کواٹ لئے ہوا کہ ابن ہمام اہل بیت کو بہت محبوب اور حضرت علیؓ کے قاتل کومبغوض رکھتے تھے۔اس کا بیہ مطلب ہر گزنہیں تھا کہ وہ شیخین (ابو بکرؓ وعمرؓ) پر حضرت علیؓ کی تفضیل کے قائل تھے ،لیکن لوگوں کوسوء تقاہم ہوا۔ حالا نکہ خود ابن ہمامؓ نے نہایت دوٹوک الفاظ میں اس شبہ کا پر دہ جاک کر دیا تھا کہ:

والسله ماانشوح صدری قط ان افضل علیا علی ابی بکو و عمو رحم الله علی ابی بکو و عمو رحم الله علی ابی بکو و عمو من لم یحبهم فما هو مؤمن و او ثق اعمالی حبی ایاهم(۲) بخداس بات پر مجھے بھی شرح صدرنه ہوا کہ میں حضرت ابو بکر وعمر شیخ گوفضیلت دول۔ اللہ ابو بکر وعمرضی الله عنهم پر دحمت نازل فرمائے۔ جوشض ان ہے مجبت نہ کرے وہ مومن کا مل نہیں اوران بزرگول سے میری محبت حاصل اعمال ہے۔

ایک بارکسی نے شیخ ابن ہام ہے دریافت کیا کہ"آپ کے نزد یک کیا حضرت علی نزاعی

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ج ٢صفيه ١٢٤ ـ (٢) تهذيب المتهذيب جلد ٢ صفي ٢١١

جنگوں میں جادہ حق پر قائم تھے؟ فرمایا، بخدانہیں! بلکہ خود جناب امیر کا بھی خیال تھا کہ وہ ایک آ زمائش میں مبتلا ہیں اور میرا بھی بہی خیال ہے۔ (۱) حب آل رسول ﷺ کی بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ پر بھی جب تشیع کا الزام عائد کیا گیا تو امام صاحبؓ نے برملا جواب دیا کہ اگر آل محمہ کی محبت ہی کا نام شیعیت ہے تو میں جن وانس کوشاہد بنا کر کہتا ہوں کہ میں یقیناً شیعہ ہوں۔

دوسراشبداین ہمائم پر بینظاہر کیا گیا ہے کہ وہ سوءِ حفظ اور فتو یعقل میں مبتلا تھے، اور ضعیف و منکر روایتیں بیان کیا کرتے تھے، بیتی ہے کہ آخر عمر میں وہ ضعف بھر وغیرہ ایسے عوارض کا شکار ہوگئے تھے، جو جرح وتعدیل کے معیار میں خلل انداز ہوتے ہیں، کین ان سے ان کی پوری زندگ کی مرویات کو غیر معتبر اور بینا درست نہیں ہے، ان کے عنفوان شاب کی حدیثوں پر کسی نے بھی نفذ و جرح کی جرائت نہیں گی ہے۔

امام احمد بن حنبل ؒ نے اس حقیقت کوبھراحت بیان کیا ہے کہ• ۲۰ بجری تک ان کی بصارت بالکل درست تھی ،اس کے بعد کے گیارہ سال کی روایات ضعیف ہیں۔ جن علاء نے اس سے قبل ان سے ساعت حدیث کی ہے وہ معتبر ومتند ہے۔

اتينما عبدالرزاق قبل المأتين وهو صحيح البصر ومن سمع منه بعد ماذهب بصره فهو ضعيف السماع (r)

" '۲۰۰ ہجری کے قبل ہمارے پاس عبدالرزاق آئے ، تو ان کی بصارت قائم تھی ، پس جس نے ان کی بصارت قائم تھی ، پس جس نے ان کی بینائی زائل ہونے کے بعدان سے حدیثیں نی ہیں اس کا سماع ضعیف ہے۔ '' حافظ ذہمی ؓ نے لکھا ہے کہ تمام حفاظ اورائمہ حدیث نے ابن ہمام ؓ کی روایات کو ججت قرار دیا ہے۔ دیا ہے۔

ان کے بعض اور بھی اعتر اضات ابن ہمائم پر وار د کئے گئے ہیں 'لیکن علامہ ابن حجر اور حافظ ذہبی نے انہیں لچر مہمل اور نا قابل اعتبار کھبر ایا ہے۔

و فات: \_ ۱۵ شوال ۲۱۱ ہجری کو یمن میں وفات پائی، (۳) اس وفت ۸۵سال کی عمر تھی۔ (۴) تصنیف: \_ انہوں نے متعدد تصانیف بھی یاد گار چھوڑیں کیکن اکثر معدوم ہیں ۔ خیرالدین زرکلی اور ابن ندیم " نے ان کی جن کتابوں کے نام دیئے ہیں وہ درج ذیل ہیں:

<sup>(</sup>۱) تہذیب المتبذیب جلد ۲ صفح ۱۳۱۱(۲) میزان الاعتدال ج۲صفحه ۱۳۱۷ (۳) طبقات ابن سعد ج ۵صفحه ۳۹۸. (۴) ابن خلکان ج اصفحه ۳۳ ۵ دمراً ة البمان ج۲صفحهٔ ۵۲

(۱) جامع پاسنن عبدالرزاق

(۲) تفبير مين ايك كتاب

(٣) كتاب السنن في الفقه

(۴)مصنف عبدالرزاق

ان میں مؤخر الذکر کتاب ابن جام کی مشہور ترین تصنیف ہے، ابو کمر بن الی شیبہ کی مصنف کو مجموعی حیثیت ہے اس سے زیادہ اہم اور وقع ہے، کیکن قد امت کے اعتبار سے وہ بھی اس سے کم پاید ہے۔ یہ کتاب فقہی ابواب کے مطابق مرتب کی گئی ہے۔ اس کی لائق ذکر خصوصیت میہ ہے کہ اس کی اکثر حدیثیں ثلاثی ہیں، بقول شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی، یہ عجیب بات ہے کہ عبدالرزاق بن بھائم نے اپنی مصنف کو شائل پرختم کیا ہے اور شائل کو آئے ضرت بھائے کے مواجع میں یہ حدیث کو تا تو میں یہ حدیث ہو کہ کتا ہے۔ چنا نجے اس کی اس ہے کہ عبدالرزاق بن بھائم کیا ہے۔ چنا نجے اس کے آخر میں یہ حدیث ہے۔

حدثنا معمر عن ثابت عن انس قال كان شعر النبى الى انصاف اذنيه (۱)

"مجھ اللہ معمر نے عن ثابت عن انس بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ کے موے مبارک آپ کے کانوں کے نصف حصہ تک تھے۔"
کانوں کے نصف حصہ تک تھے۔"

یہ مصنف تا ہنوز زیور طبع سے آ راستہ نہیں ہو کی ہے ،مختلف کتب خانوں میں ا ر کے قلمی نسخے یائے جائے ہیں۔

#### حضرت عبدالعزيز بنعبدالله ماجشون رحمة الله عليه

نام ونسب: \_عبدالعزيز نام اور ابوعبدالله يا ابوالاصبح كنيت تقى \_ دادا تك سلسله نسب به ہے، عبدالعزيز بن عبدالله بن ابی سلمة الميمون (1)

ان کے دادا قبیلہ آئی ہدر کے غلام تھے، جن کی کنیت ابوسلم تھی۔ غالبًا بینسلأ ایرانی تھے، میمون کے زمانہ بی سے بیخانوادہ مدینہ منورہ میں آباد ہو گیا تھااور عبدالعزیز بن عبداللہ کی بیدائش جوار نبوی ہی میں ہوئی ۔اس بناء پر عام اہل تذکرہ انہیں من اھل السمدینه کھتے ہیں۔ان کے داداابوسلمہ قابل ذکر لوگوں میں معلوم ہوتے ہیں۔

چنانچداحمد بن زہیر گا بیان ہے کہ میں نے یحیٰ بن معین سے پوچھا کہ شخ عبدالعزیز کے وادا کا نام میمون تھا؟ فرمایا: ہاں میمون تھا! ان ہی کی اولا دمیں تو متعدد علاء اور محدث بیدا ہوئے

یں۔ ماجشو ن کی وجبہ تسمیبہ:۔شخ عبدالعزیزؒ کے نام کا ایک جز ماجشون بھی ہے۔مشہور مؤرخ خطیب بغدادی اس کی وجہ تسمیہ برروشنی ڈالتے ہوئے رقمطر از ہیں:

انما سمى الماجشون لان وجنتيه كانتا حمراوين (r)

'' ماجشون کہلائے جانے کی وجہ رہے کہ ان کے رخسارے شراب کی طرح سرخ نتھے۔''
تعنی وہ بہت ہی حسین وجمیل تتھے۔ چنانچہ اہل فارس انہیں ہے گوں کہنے لگے اور پھرای کو
معرب کر کے اہل مدینہ نے ماجشو ن کر دیا ، یہ خطیب کی تحقیق ہے،لیکن حافظ ابن حجر نے لکھا ہے
کہ یہ لفظ ماہ گون (چاند سا) کا معرب ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ گل گوں کا معرب
ہے۔ (۳)

بہر حال تمام روایات کا قدر مشترک یبی ہے کہ عبد العزیز حسن و جمال کی دولت ہے انتہائی مالا مال تھے۔ حتیٰ کہ ان کا ظاہری حسن ان کے نام کالازمی جزو بن گیا۔ ایک غلط نہمی کا از الہ: ۔ بعض تذکر ہ نویسوں کو یہ ناوانہی ہوئی ہے کہ ماجشون ، زیر تذکرہ شخ عبد العزیزؒ کالقب ہے، چنانچہ خطیب نے یبی لکھا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ شخ کانہیں بلک ان کے بچا بعقوب بن ابی سلمہ کالقب تھا۔ اس کی وجہ خواہ وہ ہے گوں کامعرب ہو یا ماہ گوں کا ، مگران کے چیا کے وقت ہی ہے ان کا خاندانی لقب ہو گیا تھا۔

مؤرخ ابن خلکان تویہ بھی لکھا ہے کہ بیلقب ان کے پچپا کوحضرت حسین کی صاحبز ادی حضرت سین کی صاحبز ادی حضرت سکینہ نے عطا کیا تھا۔ چنا نچیا بن خلکان کی عبارت ملاحظہ ہو:

ولقبته سكينة بنت الحسين بن على بن ابى طالب رضى الله عنهم وجرىٰ هذا اللقب علىٰ اهل بيته من بنيه و بني اخيه (١)

''اوران کو بیرلقب سکینہ بنت حسین بن علی بن ابی طالب نے عطا کیا اور بیرلقب ان کے خاندان میں ان کےلڑکوں اور بھتیجوں میں جاری رہا۔''

ابن قتیبہ دینوری بعقوب بن انی سلمہ کا ذکر کرتے ہوئے رقمطر از بیں:

هـوالـماجشون بن ابي سلمه واسمه يعقوب ينسب الي ذالك ولده وبنو عمه فقيل لهم بنو الماجشون (r)

'' مابشون بن البی سلمہ کا نام یعقوب تھا، اسی نسب سے ان کے اور ان کے بچاز او بھائیوں کے لڑ کے منسوب کرکے مابشون بکارے جاتے ہیں۔''

عافظ ابن حجرٌ کے بیان ہے بھی اس کی تا ئید ہوتی ہے۔

ایس خاند تمام آفقاب است: \_شخ عبدالعزیز کا پوراخانواده علم وفضل اور صلاح و تقوی ایس خاند تمام آفقاب است: \_شخ عبدالعزیز کا پوراخانواده علم ہوئے ہیں، شخ میں متاز تھا۔ ان کے چاکا ذکر اوپر ندکور ہوا، خودان کے دوصا جبز ادے اہل علم ہوئے ہیں، شخ عبدالعزیز کے صاحبز ادے عبدالملک تو اپنے وقت کے مسلم ادیب اور متاز صاحب علم وفضل سمجھے جاتے تھے۔ حافظ ابن حجر شخ یعقوب کا ذکر کرتے ہوئے ماجٹوں کی نسبت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

هـوالـمـاجشون سمى بذالك هو وولده وكان فيهم رجال لهم فقه وراية للحديث والعلم (٣)

یعقوب ہی کو ماجشون کہا جاتا ہے۔ یہ اوران کی اولا وسیحی اس نسبت سے پکارے جاتے ہیں اوران کے خانوا دہ میں بہت سے محدث، فقیہ اور عالم گذرے ہیں۔ میں اوران کے خانوا دہ میں بہت سے محدث، فقیہ اور عالم گذرے ہیں۔ ولا دست اور تعلیم : شیخ عبد العزیزؓ کے سنہ ولا دت کے بارے میں تذکرہ نگار خاموش ہیں، مگر

<sup>(</sup>۱) این خلکان ج اصفی ۱۵ ـ (۲) المعارف لاین قنیه صفیه ۲۰۳ ـ (۳) تبغه یب المتبذیب ج الصفیه ۳۸۸

دیگر حالات کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ولادت مدیند منورہ میں ہوئی ،ان کانسبی تعلق اصبهان (ایران سے تھا) غالبًا ان کے دادا ہی کے دفت ہی میں بیلوگ مدینہ میں آباد ہو گئے تھے جتی کہ مدینہ میں ایک گلی کا نام سکۃ الماجٹون پڑ گیا تھا۔

ابتدائی تعلیم کے بارے میں کوئی خاص معلومات تذکروں میں نہیں ملتیں ،ان کے شیوخ کی فہرست اور مدینہ منورہ سے ان کے باہر جانے کے واقعات سے پتہ چلنا ہے کہ ابتدائی زمانہ یہی گذرا،ای بناء پران کی ابتدائی تعلیم سبیں ہوئی ہوگی ،ان کے والداور چچادونوں صاحب علم وضل بتھے،ان سے اور محمہ بن المنکد رہے استفادہ کا ذکر تمام اہل تذکرہ نے کیا ہے۔(۱) تعلیم کے بعد سبیں ان کا حلقہ درس وافتاء قائم ہوا۔

شیوخ: ۔ ان کے متاز شیوخ کے نام درج ذیل ہیں۔ ان میں کبار تابعین اور انتاع تابعین کے اسائے گرامی شامل ہیں۔

حضرت امام زهری ،محمد بن المنکد ر، عبدالله بن دینار، ابوحازم سلمه بن دینار، سعد بن ابراهیم ،حمیدالطّویل،عمرو بن ابی عمر،صالح بن کیسان ، هشام بن عروه ،عبدالله ابن الفصل ،عبدالله ابن عمر، کیچیٰ بن سعیدالانصاری سهیل بن ابی صالح ،ابوب السختیانی ، قد امه بن مویٰ ۔

ان کے علاوہ بے شارمحدثین وفقہاء ہے انہوں نے استفادہ کیا تھا،امام زہری ہے کسب فیض اس وقت ایک المیاز سمجھا جاتا تھا،اس سلسلہ میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ "معناہ ان اسلسلہ میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ "معناہ ان اسلسلہ میں بلکہ عرضاً استفادہ کیا،ابتداء میں بہر تھا کا کام اور قدر کی طرف بھی میلان تھا۔(۲)

صلقہ ورس: تحصیلِ علم کے بعد مدینه منورہ میں انہوں نے اپنا ایک الگ حلقہ درس قائم کیا۔ (۳) اور غالبًا ۱۳۸ ہجری تک وہ سیس رہاور پھراس کے بعد بغداد منتقل ہوگئے ،عبداللہ بن وہب کابیان ہے کہ میں نے ۱۵۸ ہجری میں جج کیا تو ایک منادی بیا علان کرر ہاتھا کہ:

> لایفتی النام الا مالک و عبدالعزیز بن ابی سلمة (۴) ''امام مالکُ اورعبدالعزیز بن الی سلمه کے علاوہ کوئی دوسرافتوی ندد ہے۔'' اس سے اتنا بینة چلتا ہے کہ وہمرکے آخری حصد میں بغداد میں گئے۔

<sup>(</sup>۱) تبذیب ایندیب ج ۵ صفی۳۳۳\_(۲) تارخ بغداد ج۲ صفی ۳۳۷\_(۳) تبذیب امتبذیب می ۲ صفی ۳۳۳\_ (۲) اهبر فی خبر من غیرج اصفی ۲۳۳

مدینه منورہ بیں ان کا درس غالبًا فقہ تک محدود تھا، تحدیث روایرے کرنے بیں وہ احتیاط کرتے ہتے، گر بغداد بینج کر بھراس کومسند حدیث سنجالنی پڑی۔ مدینه منورہ بیں اس وقت امام مالک کے علاوہ بھی متعدد شیوخ حدیث و فقہ موجود تھے۔ اس لئے انہوں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ انہیں فقہ کے درس کی زیادہ ضرورت محسوس ہوئی، گرعراق میں فقہ کا عام چر چا تھا،اس لئے غالبًاان کومسند حدیث سنجالنی پڑی۔ (۱)

حافظ ابن ججر لکھتے ہیں:

ولم يكن من شانه الحديث فلما قدم بغداد كتبوا عنه فكان بعد يقول ب جعلني اهل بغداد محدثاً (r)

حدیث ان کافن نہیں تھا، گر جب بغداد آئے تو لوگوں نے ان سے (اہل مدینہ کی) روایتیں لکھنا شروع کردیں۔اس طرح ان کو حدیث کی روایت کرنی پڑی۔ چنانچہ بعد میں خود کہتے تھے کہ مجھے اہل بغداد نے محدث بنادیا۔

ان کے تلامذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے کچھ متاز آئم فقد صدیث کے نام یہ ہیں:

حضرت عبدالرحمٰن بن مهدی، ابونعیم ،علی بن الجعد، یجیٰ بن بکیر، احمد بن یونس، (۳) ز ہیر بن معاویہ، لیٹ بن سعد، عبدالله بن وہب، وکیع بن الجراح ، ابوداؤ دالطیالسی، عبدالله بن صالح العجلی ، (۴)بشر بن المفصل ، یزید بن ہارون منصور بن سلمہ (۵) دغیرہ۔

ان میں سے بالخصوص امام ابوداؤ دطیالسی نے متعدد جگدا پنی کتاب میں ان سے روایتیں کی میں ، ذیل میں کچھر واتیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) حضرت حمز ہ کی شہادت کے واقعہ کوخود وحشی کی زبانی شنخ ماحشون ہی نے بیان کیا ہے۔ مندابن طنبل اور صحیح بخاری میں بھی بیدر وایت تھوڑے اختلاف کے ساتھ مبوجود ہے۔ (۱)

(۲) دوسری روایت مرغ کو گالی دینے کی ممانعت میں ہے، اس کوشیخ امام عبدالعزیز نے دو دواسطوں سے بیان کیا ہے۔ دونوں واسطول کے بیان کرنے کے بعد امام داؤد دوسرے واسطے کے بارے میں رقمطراز ہیں کہ «ھذا اثبت عندی پیعنی بیواسط میرے زدیک زیادہ قابل اعتاد ہے۔ (۷)

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ ج اصنی ۲۰ ـ (۲) تهذیب العبذیب ج ۲ صنی ۳۳۳ و تاریخ بندادج ۱۰ صنی ۳۳۸ ـ (۳) تذکرة الحفاظ ج اصنی ۱۰ تذکرة الحفاظ ج اصنی ۱۰ تذکرة الحفاظ ج ۱۰ مندطیالی ج ۴ صنی ۱۰ مندطیالی ج ۴ صنی ۱۲ تذکرة الحفاظ ج ۱۰ مندطیالی ج ۴ مندطیالی ۲۰ مندطیال

علم و فضل کے بارے میں معاصرین کی رائے: ۔ شخ عبدالعزیز علم و فضل کے لیاظ سے طبقہ اتباع تابعین کے ممتاز لوگوں میں شار ہوتے تھے۔ حافظ ذہبی نے انبیں علم کا امام اور مفتی و فقیہ لکھا ہے۔ (۱) حافظ ابن حجر الفقیہ اور احدالا علام لکھتے ہیں، (۲) ابن ناصرین کہتے ہیں کہ ماجنون علائے ربانیین اور فقہائے مصنفین میں سے ہیں۔ (۳)

حدیث: ۔ ان کی عمر کا بیشتر حصہ مدینہ منورہ میں گذرا، جہاں قال اللہ وقال الرسول کی صدا ہے ہر ہرگلی معمورتھی، بالخصوص امام مالک کا چشمہ فیض یہیں ہے جاری تھا، ان کے علاوہ ابن الی ذئب اور دوسر ہے بہت ہے محدثین اپنا اپنا حلقہ درس حدیث قائم ہوئے تھے، اس لئے جیسا کہ فدکور ہوا شیخ عبدالعزیز نے بھی اس فن ہے حصہ وافر پایا ، بعض محدثین نے ان پرقدر ہے جرح کی ہے، گرامام ابوداؤ د، نسائی ، ابوزر عداور ابوحاتم ان کوصدوق اور ثقہ کہتے ہیں۔

ابن سعد کان شقۃ اکٹیسو المحدیث، لینی ثقہ اور کثیر الحدیث تھے، لکھ کر پھر کہتے ہیں کہ اہل عراق نے دوسرے اہل مدینہ کے مقابلہ میں ان سے زیادہ روایتیں کی ہیں۔ ابن معین انہیں لیٹ بن سعداور ابراہیم بن سعد کے برابر جمھتے تھے۔ (م)

فقہ میں ان کا مسلک ۔ یشخ عبدالعزیز کی اصل خصوصیت روایت فی الحدیث نہیں بلکہ تفقہ فی الحدیث تھی ، چنانچہ ان کے تفقہ کا ذکر تمام اہل تذکرہ نے کیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض نے تو انہیں تفقہ میں امام مالک سے بھی بڑھادیا ہے۔ (۵)

ای کمال تفقه کی وجہ ہے مدینه منورہ میں صرف دو ہی آ دمیوں کوفتو کی دینے کاحق تھااو پر ذکر آ چکا ہے کہ (غالبًا حکومت کی طرف ہے ) بیاعلان کرادیا گیا تھا کہ'' ابن الماجشون اورامام مالک ّ کے علاوہ کوئی فتو کی نہ دے۔''

ا پے مسلک میں بیابل حرمین کے پابند تھے۔ حافظ ابن تجرعسقلانی کی رقمطراز ہیں: و کان فقیھا و رعاً متابعاً لمذھب اھل الحرمین ''وہ فقیداور مقی تھے اور اہل حرمین کے ندہب کے تابع۔''

مہدی سے تعلقات: بہ جب وہ مدینه منورہ سے بغداد گئے تو وہاں مہدی ہے راہ ورہم ہوگئی، جواس وفت شنرادہ تھا۔مہدی کے او پرشنخ عبدالعزیزؓ کی فراست مثل کابڑااڑ ہوااور وہ ان

<sup>(</sup>۱) تبذیب التبذیب جه سنی ۱۳۳۰ (۲) ایشاً (۳) ایشاً (۳) تاریخ بنداوج ۱۰ سفی ۴۲۸ (۵) تبذیب التبذیب جه سنی ۱۳۳۳

پر ہڑا اعتماد کرنے لگا۔ چنانچہ ایک بارعباس خلیفہ منصور حج کو جانے لگا تو مہدی دور تک اس کی مثالیت کو گیا، جب وہ رفصت ہونے لگا تو اس نے کہا جیٹے! میرے لئے حج میں اور دوسرے مثالیت میں رہنمائی کرنے والا کوئی آ دمی دے دو۔ مہدی نے کہا میں آپ کے ساتھ ایک نہایت عاقل وفرزاند آ دمی کو بھیجوں گا اور اس کے لئے اس نے عبدالعزیز بن الی سلمہ الماجنون کا انتخاب کیا۔ (۱)

ان کی ای عقل وفراست کی وجہ سے ان کے شاگر دابوداؤ دوابوالولید کی بیرائے نقل کرتے ہیں کہ

كان يصلح للوزارة (٢)

''وہ وزارت کی صلاحیت رکھتے تھے۔''

شماعری: ۔ شعروشاعری ہے بھی ذوق تھا، گواہے پیشے نہیں بنایا تھا، گربھی بھی اس کا اظہار ہوجاتا تھا۔ ایک دفعہ ابن الماجشون مہدی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ مہدی نے پوچھا'' آپ نے ان مرحوم دوستوں کے بارے میں بھی بچھ جھ آز مائی کی ہے جوفقہائے روزگار تھے؟'' ابن ماجشوں 'بولے نہاں! پھر میاشعار سنائے:

> ایسا بساک علی احباب جرعاً قد کنت احذر ذا من قبل ان یقعاً ان السزمسان رای الف السرور بنا فدب بساله جر فیما بیننا وسعی مساکان والله سنوم الدهر یتر کنی فیلا زیاده شیعی فوق ماصنعا (۳) ویسسنع الدهر بی ماشاء مجتهداً حتی یسجر عنی من غیضه جرعاً

تر جمہ:۔''اے دوستوں کی موت پر بے تحاشا رونے والے ، میں بھی اس حادثہ کے نازل ''ہونے سے پہلے ڈرتا تھا، زمانہ نے جب بید دیکھا کہ ہم سب احباب ایک جگہ ہونے کی وجہ سے باہم بہت مانوس ہیں تو اس نے ہجر کو ہمارے درمیان دوڑ ایا ،اوراس میں اس نے بڑی دوڑ دھوپ

<sup>(</sup>١) تاريخ بغدادج ٢ صفحه ٢٣٣ ـ (٢) تذكرة الحفاظ ج اصفحها ٢٠ ـ (٣) تاريخ بغدادج واصفحه ٢٣٧٨

ک، بخدا زمانہ کی بدنصیبیاں میرا بیجھا اس وقت تک نہیں چھوڑیں گی جب تک کوہ اپنے غیض و غضب کوخوب اچھی طرح مجھ کونہیں پلادے گی۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ اچھا! زمانہ میرے ساتھ جو پچھ کرنا چاہتا تھا وہ کرگز رے۔ اس نے اب تک میرے ساتھ جو پچھ کیا ہے اس پر کسی چیز کی کیا زیادتی ہو شکتی ہے۔''

مہدی نے ان اشعار کوئ کر کہا ، بخدا میں اب آپ کو بالدار بنادوں گا۔ چنانچہ اس نے انہیں وس ہزار وینار دیئے جانے کا تنم دیا۔ این الماجشون انہیں لے کر بغداد چلے آئے ، لیکن انہوں نے اپنے والد کے اوصاف و خصائل دیکھے کر جودوعطا کی جوخوا پنے اندر پیدا کر لی تھی ،اس کا متبحد ۔ ہوا کہ انہوں نے وہ سب دینا تقسیم کر کے خرج کرد ئے۔ (۱)

زمد ورع : علم وفضل كساتهان كم عملى كمالات بهى قابل ذكر بين وه نهايت متى اور يربيه نارتھ احمد بن صالح كم بين "كان نسؤها صاحب سنة ثقة" علامه ابن سعد انبير ورع بتاتے بين -(٢)

تصنیفات : \_ شخ عبدالعزیز بن الماجنون صاحب تصنیف بھی ہے، لیکن افسوں ہے کہ ان کی تصنیفات نے کو ان کی تصنیفات کی کوئی تفصیل نہیں یا کی جاتی ، خطیب بغدادی نے صرف اتنا لکھنے پراکتفا کیا ہے کہ "له سحت مصنفة فی الاحکام" احکام میں ان کی چند کتابیں ہیں۔ (۳) ای طرح حافظ ذہبی احمد بن کامل کا قول نقل کرتے ہیں کہ:

ان کی تصنیف کی ہوئی چند کتا ہیں بھی ہیں جن کوابن وہب ؓ نے روایت کیا ہے۔
وفات: ۔ شخ عبدالعزیز بن الماجٹون کی وفات کے سلسلہ میں ان کے صاحبز اوے ایک بہت عجیب وغریب واقعہ نقل کرتے ہیں ، یہاں اس کا ذکر دلچیں سے فالی نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ''میرے والد کی روح جسم سے پرواز کر گئی ،ہم سب نے انہیں عنسل کے لئے تخت پرلٹایا ،انفاق کی بات ہے ، شسل دینے والا جب عنسل دے رہاتو اس نے ان کے تلوے میں ایک رگ دیمی جو کی بات ہے ، شسل دینے والا جب عنسل دے رہاتو اس نے ان کے تلوے میں ایک رگ دیمی جو کی بات ہے ، شام کے بید اقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ سب کی بیرائے ہوئی کہ اس وقت میش دیتا ملتوی کر دیا جاتے ، دوسرے دن بھی جب عنسل دینے کا اہتمام کیا گیا تو بجی صورت میش آئی ،غرض ای طرح تین دن گزرے ، اس کے بعد ابن الماجٹون کیا کیک اٹھ کر بیٹھ گئے اور پیش آئی ،غرض ای طرح تین دن گزرے ، اس کے بعد ابن الماجٹون کیا کیک اٹھ کر بیٹھ گئے اور لوگوں نے دریا فت کیا۔

<sup>(</sup>۱) تهذیب احبذیب ۲۰ صفی ۳۳۳ (۲) تارخ بغدادج ۱۰ صفی ۳۳۹ (۳) تذکرة الحفاظ للذبی ج اصفی ۲۰۱

'' آ پ پر ان تین دنوں میں جو کچھ وار دات گزری ہے، اس کی کچھ رو داد ہم کو بھی سائے؟'' انہوں نے بطیب غاطر اس درخواست کوقبول کیااور یوں واقعہ بیان کیا:

میری روح کوفرشتہ لے کر روانہ ہوا، اس نے آسان و نیا کوعبور کیا اور اس طرح گزرتا ہوا ساتو یں آسان تک پہنچ گیا۔ وہاں اس فرشتہ ہے پوچھا گیا، تمہار ہے ساتھ کون ہے؟ فرشتہ نے جواب ویا: ابن الماجشون کہا گیا تو ابھی تو ان کی عمر میں استے برس، استے مہینے اور استے گھنٹے باقی بیں ہم ان کو ابھی کیوں لے آئے ؟ اس کے بعد فرشتے نے لے کرینچا تر تا شروع کیا، یہاں تک کہ میں نے آئے ضرت بھی کود کھا۔ ان کے دائمیں جانب عمر کہ میں نے آئے ضرت بھی کود کھا۔ ان کے دائمیں جانب حضرت ابو بکر شتھ اور بائمیں جانب عمر فاروق اور حضرت عمر بن عبد العزیز آپ کے سامنے تشریف رکھتے تھے۔

یدد کی کریں نے فرشتہ ہے دریا فت کیا کہ جوآ تخضرت ﷺ کے روبر وہیٹھے ہیں کون ہیں؟ جواب ملاء عمر بن عبدالعزیز ۔ ہیں نے کہا، یہ تو سرور کو نین ہی ہے نیادہ قریب ہیں۔ فرشتہ نے کہا۔ یہ وہ ہزرگ ہیں جنہوں نے ظلم وجور کے زمانہ میں حق پڑمل کیا اور حضرت ابو بکر وعمر نے حق کے زمانہ میں حق پڑمل کیا۔ (۱)

اس کے بچھ دنوں کے بعد بغداد میں ۱۲ ہجری میں علم وعمل کابی آفاب غروب ہو گیا۔ (۲) ان کے جناز ہمیں خلیفہ وقت مہدی خود شریک تھا، اور اس نے نماز جناز ہیڑھائی تھی۔قریش کے قبرستان میں دفن کئے گئے۔ (۳)

اولا و : ۔ ابن ماجنون کے ایک نامور صاحبز اوے عبدالما لک کا ذکر تذکروں میں ملتا ہے۔ حافظ ابن حجر اور ابن خلکان نے ان کامستقل تذکرہ لکھا ہے۔ ذیل میں مختصر تعارف درج کیا جاتا ہے:

عبدالملک نام ادر ابومروان کنیت تھی۔ بیرخانوادہ مدینہ میں آباد تھے،اس کئے مدنی بھی ان کے نام کا جزوہ وگیا۔

علم وضل کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ صدیت میں تو کسی بلند مقام کے مالک نہیں تھے۔ گرفقہ میں اپنے والد کے صحیح جانشین تھے۔ فقہ میں امام مالک سے کمندر کھتے تھے اور انہی کے مسلک کے پابند تھے۔ ای بنا ویر مالکی شار کئے 'جاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب ج اصنی ۲۵۹ ـ (۲) تهذیب المتبذیب ج۲ سنی ۲۳۳ والعمر فی خبر من غمر ج اصنی ۱۳۳۳ و شذرات الذهب ج اصنی ۲۵۹ ـ (۳) تاریخ بندادج اصنی ۳۳۹

چنانچابن خلكان لكصة بين:

. تفقه على الامام مالك (١)

''انہوں چنے امام مالک ہے تفقہ حاصل کیا۔''

تفقہ کے ساتھ اعلیٰ درجہ کے نصیح و بلیغ تھے۔ حتیٰ کہ ان کی فصاحت لسانی ضرب المثل تھی۔ حافظ ابن عبدالبڑ کا بیان ہے کہ:

کان فقیھاً فصیحاً دارت علیہ الفتیا و علی ابیہ قبلہ و هو فقیہ ابن الفقیہ (۲) وہ فقیہ اور ضیح اللیان تھے،ان کے عہد کے فتو ہے کا مدارا نہی پرتھا اوران سے پہلے ان کے والدیرتھا،وہ (بلاشیہ ) فقیہ ابن فقیہ تھے۔

قاضی یخی این آخمٌ فرمایا کرتے تھے:

عبدالملك ايك سمندر بين جس كودْ ول گندانېيس كرسكتا\_ (٣)

مصعب الزبيريُّ كَتِ شَصِي "كسان مسفتسى اهسل المعدينة في زمانه" يعنى عبدالملك اين زمان مين مدين كمفتى تقيد

امام شافعیؒ ہے ندا کرہ ہونے لگتا تو دونوں کی نکته رسی اور فصاحت لسانی کی وجہ ہے دوسرے لوگ ان کی ایک کی جہ سے دوسرے لوگ ان کی اکثر بحثیں ہم تھیں یاتے تھے ہمؤرخ ابن خلکان نے اس کی وجہ بیکھی کہ:

لان الشافي تأدب بهذيل في البادية وعبدالملك تأدب في خؤولته من كليب بالباديه (٣)

''اس لئے کہ امام شافعی نے دیہات میں قبیلہ ہذیل کے پاس زبان سیمی تھی اور عبدالملک نے اپنے تانہال قبیلہ کلیب کے یہاں دیہات میں رو کرتر بیت حاصل کی تھی۔''

ان کے شاگر داحمہ بن طنبل معدل کہتے ہیں کہ عبدالملک کی موت کے بعد جب بید ذکر آتا کہان کی زبان کومٹی کھار ہی ہے تو:

صغرت الدنيا في عيني (۵)

'' د نیامیری نظروں میں حقیر ہوجاتی تھی۔''

۳۱۴ جمری میں بروایت ۲۱۲ جمری میں ان کا انتقال ہوا۔

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان ج اصفی ۱۵ ـ (۲) تبذیب المتبذیب ج ۱ مسفیه ۴۰۸ ـ (۳) تبذیب المتبذیب ج ۱ صفیه ۴۰۸ ـ

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان ، ج اصفي ٥١٥ \_ (٥) تبذيب المتبذيب ج٢ صفي ٩٠٠٩

#### حضرت عبداللدبن ادرليس رحمة اللدعليه

نام ونسب: \_عبدالله نام اورا بومحد کنیت تھی \_(۱)نسب نامہ یہ ہے: عبداللہ این ادریس بن بزید بن عبدالرحمٰن \_(۲)

کوفہ کے قبیلہ اود کی ایک شاخ زعافر سے خاندانی نسبت رکھتے تھے،اس لئے کوفی ،اودی اورز عافری ، تینوں نسبتوں ہے مشہور ہوئے۔ (m)

ولا دت : ۔ ان کے من بیدائش کے بارے میں مخفقین بہت مختلف الرائے ہیں۔ حافظ ذہبی نے نشاندہی کی ہے کہ عبداللہ بن ادریس کی واا دت اسا جمری میں ہوئی۔ (۴) علامہ ابن سعد نے طبقات میں بروایت طلق بن عنم ۱۱۵ جمری کوان کا من واا دت قرار دیا ہے۔ (۵) لیکن اس سلسلہ میں سب سے زیادہ معتبر ومتند خود ابن ادریس کا بیان ہے، جے حافظ ابن جمر نے احمد بن جواس کی روایت نے آل کیا ہے، دو میان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ادریس کو کہتے سنا: ''ولدت فی سند ۱۱ '' ۔علامہ عسقلانی '' اس کونقل کرنے کے بعدر قمطراز ہیں: ''وکذارواہ غیر واحد''۔ علاوہ ازیں صاحب تبذیب میں نے معتبر کرکیا ہے، جس سے اس کا ضعف ظاہر ہے۔ (۱)

فضل و کمال به انبین علم وضل کی دولت بے بہا وراثة نصیب ہوئی تھی، ان کے دادایریہ اللہ جلیل المرتبت تابعی تھے، جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دامان فیض سے خوشہ چینی کی تھی۔ اسی طرح عبداللہ کے والد حضرت ادریس " بھی وقت کے بلند پایہ عالم اور ماہر فن تھے، ان مین کونا کول مناسبتوں سے حضرت عبداللہ بھی علم کی دولت سے مالا مال ہوئے ، نتخب زمانہ تابعین سے اکتماب صوء کیا اور پھر خود بھی افتاء واجتہاد کے منصب پر فائز ہوئے۔ حافظ ذہبی انہیں الامام القدو ق الحجمة احد العلام اور الحافظ العابد لکھتے ہیں۔ (ے) ابوحاکم کابیان ہے:

ھو امام من أئمة المسلمين ''وه ائمَداسلام ميں ہے ہيں۔'' حسن بن عرفه مجتے ہیں:

(۱) طبقات ابن سعد، ج٢ صفح ا ١٤١ـ (٢) خلاصة تزبيب تبذيب الكمال بسفح ١٩، (٣) اللباب في تهذيب الانساب ج١ صفحها ٥٠ـ (٣) تذكرة الحفاظ ج اصفحه ٢٣٨ ـ (۵) طبقات ابن سعد ج٢ صفحه ١٢٥ ـ ( تبذيب المتبذيب ج٥صفحه ١٣٥ ـ (٤) العبر ، ج اصفحه ٢٠٠٨ وتذكرة الحفاظ ج إصفحه ٢٥٨

مارأيت بالكوفة افضل منه (١)

''میں نے کوف میں ان ہے برا فاصل نہیں دیکھا۔''

امام احمد بن صبل ""كان عبد السلمه بن ادريس نسيج و حدة "كالفاظ إلى رطب اللمان جي ـ ( r ) . اللمان جي ـ ( r )

شبیوخ: ۔ انہوں نے بکٹرت محدثین ہے ساع حاصل کیا تھا، جن میں اجلہ روز گار تابعین کی بھی خاصی تعداد شامل ہے ہمتاز اور لائق ذکر اساتذہ کے نام بیر ہیں:

امام اعمش ،ابن جریج ،امام شعبه ،سبیل بن ابی صالح ، یخی بن سعید الانصاری ، داوُ د بن ابی ہند ، ہشام بن عروح ،حسن بن فرات ،ابواسحاق الشیبا فی ً۔ (٣)

تلا فده : -خود امام ز عافری کے آفاب کمال کی کرنوں سے جن علاء کے دل منور ہوئے ، ان میں امام مالک ، امام احمد ، عبداللہ بن مبارک ، اسحاق بن را ہویہ ، عبداللہ بن ابی شیبہ ، ابوضیّمہ ، زیاد بن ابوب ، کی بن آدم ، ابو بکر بن ابی شیبہ ، حسن بن رہیج اور حسن بن عرفہ جیسے یکتائے عصرائمہ شامل ہیں ۔ (۳)

مرویات کا پاید ۔ مدیث دمتعلقات مدیث کی معرفت میں ابن ادریس کا پایہ نہایت بلندتھا، ابن مدیزی کا بیان ہے کہ اس فن میں وہ اپنے والد بزرگوار پر بھی تفوق رکھتے تھے۔

عبدالله بن ادريس فوق ابيه في الحديث (۵)

" عبدالله بن ادريس كوحديث ميس اين والدير بهي فوقيت حاصل تقي - "

محققین علاء نے ان کی ثقابت ، جحیت ، تثبت اورا نقان کو بصراحت شلیم کیا ہے ، ابن معین

كبتے بين ثقة في كل شيئي ـ (١)

ابوحاتم کابیان ہے:

هو حجة يحتج بها وهو امام من ائمة المسلمين. (٤)

''وه حجت ،امام اور تفته بین \_'' علامه این سعدر قبطر از بین \_

(۱) تبذیب ایندیب ن ۵ فی ۱۳۵ و ۲) مرا آ الجان ج اصفی ۳۳ و ۳) خلاصه تذبیب تبذیب الکمال اصفی ۱۹۱ و تبذیب المتبذیب ج۵ صفی ۱۳۳ و ۲) تبذیب العبذیب ج۵ صفی ۱۳۳ و ۵) خلاصه تذبیب صفی ۱۹۱ و ۲) طبقات ابن سعد ج۲ صفی ۱۳۷ و ۷) تبذیب العبذیب ج۵ صفی ۱۳۵ وكان ثقة مامونا كثير الحديث حجة صاحب سنة وجماعة (١)

وه ثقبه، مامون ، کثیرالحدیث ، حجت اورابل سنت تھے۔

علاوہ ازیں امام نسائی ،مجلی اور امام احمہ نے بھی انہیں ثقة قرار دیا ہے۔

عباوت وصالحیت \_ علم ونفل کے ساتھ ان کی دنیا کے مل بھی بہت روش تھی، عبادت و ریا کے مل بھی بہت روش تھی، عبادت و ریا ہے مل وصالحیت میں وہ کوف کے متاز ترین علاء میں شار کئے جاتے تھے، بیان کیا جاتا ہے کہ کوف میں ان سے بڑا عابد کوئی نہ تھا۔ "لم یکن اعبد منه" \_ (۲) این ممار بیان کرتے ہیں کہ وہ خدا کے ان برگزیدہ بندوں میں تھے، جن کا نمایاں وصف نیکی وتقوی ہوتا ہے \_ (۳)

يعقوب بن شيبه كت بي "كان عابداً فاضلاً" \_ (م)

مسلک: ۔ اگر چہوہ دوسری صدی کے دیگرائمہ کی طرح منصب امامت واجتہاد پر فائز ہتے،
لیکن اپنے فناوی اور فقہی اقوال میں بیشتر مسلک اہل مدینہ کی اتباع کرتے ہتے۔ (۵)
موطا امام مالک کی روایات: ۔ امام مالک نے بایں ہمہ جلالت علم و تفوق زمانی ابن اور لیس ہے کافی ساع حاصل کیا تھا اور ان و و و ل میں بہت گہرے دوستانہ مراسم ہتے، بیان کیا جاتا ہے کہ مؤطا کی تمام روایات کا ساع امام مالک نے ابن ادر لیس ہے حاصل کیا تھا۔

ان جمیع مارواہ مالک فی المؤطا سبع من ابن ادریس (۲) "امام مالک نے مؤطا کی تمام روایات کی ساعت این ادریس سے کی تھی۔'

جاہ ومنصب سے بے اعتمالی نے۔ وہ تاحیات جاہ ومنصب سے کنارہ کش رہے۔ دنیانے ان کے قدموں میں بار ہا جہ سائی کی الیکن انہوں نے بے نیازی کا لائق تقلید نمونہ پیش کرتے ہوئے اسے ٹھکرادیا، چنانچ عہای خلیفہ ہارون الرشید نے ایک باران کے سامنے قضاء کا عہدہ پیش کیا اور اس کے قبول کرنے پراز حداصر ارکیا۔ لیکن ابن اور لیس نے اپنی عدم صاحیت کا حیلہ کر کے اس پیشکش کو مستر دکر دیا۔ ان سے قبل خلیفہ فذکور نے یہ منصب حافظ وکتے ابن الجراح سے کے میرد کرنا جا ہا تھا اگر مناون نے انہوں نے بھی اسے ٹھکڑادیا تھا اور پھر بالآخر مفص بن غیاث نے اس کو قبول کرلیا۔ پھر ہارون نے بہتر اردر ہم بطور زاوراہ پیش کیا تو اول الذکر دونوں ائمہ نے اس بھی لینے سے انکار کردیا اور ابن غیاث نے لیا۔ دیا اور ابن عناور نیر بیدا

<sup>(</sup>۱) تبذیب التبذیب فی ۵ سفی ۱۳۵ سفر ۱۳۵ شدرات الذہب جی اصفی ۳۳۰ سال تبذیب التبذیب ج ۵ سفی ۱۳۵ سفی ۱۳۵ سفی ۱۳۵ س

ہوگیا، کیونکہ انہوں نے ائمہ سلف کی شانِ استغناء کو خیس پہنچائی تھی۔ بروایت صحیح منقول ہے کہ ابن ادریس نے اس کے بعد قاضی حفص سے تاحیات بات نہ کرنے کی شم کھالی تھی۔(۱)

استغناء کا دوسرا واقعہ: ۔ ایک بارخلیفہ ہارون الرشید جج کی غرض ہے مکہ جارہا تھا، سرراہ کوفہ ہے۔ ایک بارخلیفہ ہارون الرشید جج کی غرض ہے مکہ جارہا تھا، سرراہ کوفہ ہے۔ ایک گذر بوا، اس کے ہمراہ دونوں لڑکوں امین و مامون کے علاوہ قاضی ابو یوسف ہمے ۔ کوفہ پہنچ کراس نے تھم دیا کہ تمام مقامی شیوخ حدیث جمع ہوں، تا کہ ان سے امین و مامون ساع حاصل کر تکیں ۔ چنانچہ حسب تھم تمام علاء خلیفہ کی فرودگاہ پر مجتمع ہوئے، لیکن عبدالبند بن ادریس اور عیسیٰ بن یونس اے وقار علمی کے منافی تصور کر کے نہ آئے۔

شیخ کوفہ ہے اکتساب فیض کرنے کے بعدامین و مامون ،ابن ادر لیں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سوحدیثیں ساعت کیں۔اس کے بعد مامون نے ان کی خدمت میں پچھے مال و زر پیش کیا۔لیکن شیخ نے اس میں ہے بچھ بھی قبول کرنا گوارانہ کیا۔

ان سے فارغ ہوکر دونوں خلیفہ زاد ہے میسیٰ بن پونسؓ کے پاس پہنچے اور ان سے بھی ساع صدیث کا شرف حاصل کیا۔ مامون نے انہیں دس بزار درہم دیئے جانے کا تحکم دیا، جسے ابن یونسؓ نے لینے نے انکار کر دیا۔ پھر مامون نے اس رقم کو دوگنا کر کے پیش کیا، ابن یونسؓ نے نہایت غضبناک ہوکر فرمایا۔" خدا کی قتم! اگرتم اس مجد کوفرش سے جھت تک مال سے بھر کر پیش کروتو بھی میں حدیث رسول پھڑ کی تعلیم پرایک حبہ لینا گوار انہیں کرسکتا۔" (۲)

وفات: بارون الرشيد كے ايام خلافت ميں • اذى الحج ١٩٢ جمرى ميں بمقام كوف راہ سپار عالم جاودال موك دراہ سپار عالم جاودال موك دراہ التقال كے وقت ٢ كمال كى عمر حمل التقال كے وقت ميں ہوئى ، اس لئے وفات كے وقت شخ كى عمر ٢ كسال قرار پاتى ہے۔ ليكن من ولادت كے بارے ميں ذہبى كے قول كو ضعيف مانا جاتا ہا ورجيها كه فدكور ہوا، خودا بن ادر ليس كے بيان كے مطابق ماا ہجرى ميں ان كى بيدائش ہوئى۔ اس طرح ان كى عمر ٨ ٨ مال ہوتى ہے۔ جب ابن ادر ليس كا وقت قريب آيا تو ان كى صاحبز ادى محبت بدرى ہے مغلوب ہوكر رونے لكيس۔ بدد كھ كو رفز مايا اس مات پر روقى ہو، ميں نے اس گھر ميں چار ہزار ختم قرآن كے ميں۔ (۵) يعنی خبر و بركت كا ايك خزانداس مكان ميں چھوڑ كر رخصت ہور ہا ہوں جو پسمائدگان كے لئے سرور وافساط كاباعث ہونا چا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ ج اصفی ۲۵۸ والبدایه والنهایه بی ۱۰۰۰ و ۲۰۱ البدایه والنهایه ج ۱۰۰۰ و ۳) طبقات این سعد ج۲ صفحها ۲۷ و ۳ ) تذکرة الحفاظ ج اصفی ۲۵۸ و ۵ )البدایه والنهایه ج ۱۰ صفحه ۲۰

#### حضرت عبدالله بن الزبيرالحميدي رحمة الله عليه

تام ونسب : عبداللدنام ، ابو بركنيت ، بوراسلسد نسب يه ب

عبدالله بن الزبیر بن عیسی بن مبیدالله بن اسامه بن عبدالله بن حمید بن ز هیر بن الحارث بن اسد بن عبدالعزی بن قصلی ـ (۱)

خاندان اوروطن: ۱۱م میدگ نسافا خالص عرب تھے، مکہ معظمہ کی خاک پاک ہے اٹھے اور آ خر میں اس کا پیوند ہے، جبیبا کہ ندگورہ بالامفصل نسب نامہ سے ظاہر ہے، قریش کے مشہور خاندان اسد بن عبدالعزیٰ کی ایک معززشاخ بنومید سے نسبی تعلق رکھتے تھے۔

اسی باعث اسدی، کمی، قرشی اور حمیدی کی نسبتوں ہے مشہور ہوئے ، ان میں آخرالذکر نسبت کی وجہ تسمید کے بارے میں بعض علماء کا اختلاف ہے، کیکن اصح ومرج یہی ہے کہ بنوحمید کے خاندان والے حمیدی کہلاتے ہیں۔

حافظ ابن اثیرنے ای کواختیار کیا ہے اور علامہ سمعانی نے اردج قرار دیا ہے، اسمعیؒ کے اس قول ہے بھی اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔

حميديون كلهم من بني اسد بن قريش(٢)

" تمام حمیدی بنواسد بن قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔"

فضل و کمال: ۔ امام حمیدی ان ناموراہل علم اتباع تابعین میں تھے، جنہوں نے نہ صرف علم و عمل کے جراغ روشن کئے بلکہ قرطاس وقلم کے ذریعہ زروجوا ہر کے انبار لگادیئے۔ ان کی شہرہ آفاق مند صدیث کے قدیم ترین اور متند ذخیروں میں شار کی جاتی ہے۔ امام بخاری جیسے مختاط محدث ان کی روایت کو اپنی جامع کا سرآغاز بناتے ہیں، حدیث میں خصوصی فیضان رکھنے کے ساتھ انہیں فقہ و افقاء پرکائل عبور حاصل تھا، اپنے کو ناگوں علمی کمالات کی وجہ سے "عبالہ اہل مکہ"ان کا لقب ہی پڑگیا۔ تمام ارباب تذکرہ بہت نمایاں طور پران کے ضل و کمال کا اعتراف کرتے ہیں۔

چنانچه وافظ وجي "الامام العلم الحافظ الفقيه" لكهة بير (٣)

ابن عماد أحسنبل "كان اماماً حجة "علامه زركل" احد الائمة في الحديث "اوركل

"محدث مكه وفقيها" تحريفرماتي سي (٣)

<sup>(</sup>۱) توالی الناسیس لابن حجر، صفحه ۲۷\_(۲) اللباب فی تهذیب الانساب، ج اصفحه ۳۲۱ و کتاب الانساب ورق ۷۷۱\_ (۳) تذکرة الحفاظ ج ۲مفود (۳) شذرات الذهب ج ۲مفود ۴۵، الاعلام جلد ۲۵۵ طبقات الشافعیدج اصفی ۲۲۳

حافظ جلال الدین السیوطی رقمطرازی "احد الانصة صاحب المسند" ـ (۱) شہوخ : ـ امام حمیدی کی جلالت مرتبت اور تبحرعلمی کا مزید ثبوت ان کے شیوخ واسا تذہ کی طویل فہرست پرایک نظر ڈالنے سے ل جاتا ہے ۔ جس میں امام شافعی ہسلم بن خالد بضیل بن عیاض جیسے فخر زماندائمہ کے نام ملتے ہیں ۔ کہاجا تا ہے کہ وہ حضرت سفیان بن عیدینہ کے کیسہ فیض سے کامل ہیں سال تک مستفید ہوتے رہے ۔ (۲) حافظ ابن حجر ً رقمطراز ہیں :

صحب ابن عيينه فاكثر عنه وهو من اصح الناس عنه حديثا(٣)

"انہوں نے حفرت سفیان بن عیدنے کر بڑی صحبت اٹھائی اور اس باعث ان سے بکثرت روایتوں کا ساع حاصل کیا۔"

چنانچے تمام لوگوں میں ابن عیبنہ ہے سب سے زیادہ صحیح الروایت ہیں۔

ابراجیم بن سعد، ولید بن مسلم، وکیع ابن الجراح الرواسی ،مروان ابن معاویه ،عبدالعزیز بن الی حازم ، دراور دی ، بشر بن بکرانتینسی \_ (۴)

تلا مذہ : -خودان کے چراغ علم نے رفتی حاصل کرنے والے تلانہ ہیں بلند پانیہ ماہرین فن شامل تھے ۔ چند ممتاز نام یہ ہیں ۔ امام بخاری بھر بن کی الذبلی ، ابوزر یہ ، ابوحاتم ، بشر بن موئی ، شامل تھے ۔ چند ممتاز نام یہ ہیں ۔ امام بخاری بھر بن کی الذبلی ، ابوزر یہ ، ابوحاتم ، بشر بن موئی الشطان ، اساعیل بن سمویی اسمہ بن از ہر نمیشا بوری ، یعقوب بن شیبہ بھر بن یسخ ، بوسف بن موئی الشطان ، اساعیل بن سمویی احمد بن اون الحمال ، امام بخاری ان کے خاص فیض یافتہ تھے اوروہ اپنے استاد سے اس درجہ متاثر تھے کہ جامع صحح میں اے صدیثیں ان کے واسطہ سے روایت کی ہیں ۔ مزید مقط وضبط : ۔ حافظ کو قوت بلاکی پائی تھی ، جس کی بدولت حدیث کا ایک وسیع سرما بیان کے حفظ وضبط : ۔ حافظ کی قوت بلاکی پائی تھی ، جس کی بدولت حدیث کا ایک وسیع سرما بیان کے دماغ میں مخفوظ تھا۔ چنا نچہ اہل نظر محققین نے مستند ذرائع سے لکھا ہے کہ امام حمیدی کو اپنے شخ دماغ میں مختوظ تھا۔ چنا نچہ اہل نظر محققین نے مستند ذرائع سے لکھا ہے کہ امام حمیدی کو اپنے شخ دماغ میں موبیات سے دی ہزار حدیثیں زبانی یا دھیں ۔ (۲) اس باعث علامہ ابن سعد ان کو کھیا ہیں ۔

تقامت وعدالت: \_ ثقه شیوخ حدیث کے نیضان نے ان کی روایات کوبھی استناد و جمیت

<sup>(</sup>۱) حمن المحاضرة جلد اصنحه ۲ ۱۳ اله نساب للسمعاني صنحه ۷۷ ار (۳) توالی الناسيس صنحه ۲۷ ـ (۳) تهذیب العبذیب ج۵ مسنحه ۲۱۵ ـ (۵) تهذیب المتهذیب ج۵ صنحه ۲۵ ـ (۲) طبقات الشافعیدج اصنح ۲۸

کے بلند ترین مقام پر پہنچادیا تھا۔ ماہرین فن متفقہ طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ حمیدیؓ کی مرویات اسناد کے اعتبارے جس اعلیٰ پاید کی ہیں ،اس کے بعد کسی بلندی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ حدوا نہتاء ہے کہ امام بخاریؓ نے ان بی کی روایت ہے اپنی جامع صحیح کا آغاز کیا ہے اور بقول ابن حجروہ امام حمیدی پراتنا اعتماد کرتے ہے کہ ان کی روایت ملنے کے بعدوہ کسی دوسرے کی مرویات کو خاطر میں نہلاتے ہے۔(۱) ابو حاتم کا بیان ہے کہ:

ھو اثبت الناس فی ابن عیینه و ھو رئیس اصحابه و ھو ثقة امام (r) ''وہ سفیان بن عیینہ کی مرویات کے ہارے میں سب سے زیادہ ثبت تھے اور وہ ان کے تلا فدہ کے سرخیل تھے،ای طرح وہ ثقہ امام تھے۔''

علاوہ ازیں ابن حبان ، ابو حاتم ، ابن سعد اور حاتم نے بھی ان کی توشق کی ہے۔ (٣)
فقہ وافن ا ء : ۔ حدیث کی طرح فقہ میں بھی امتیازی حیثیت حاصل تھی ۔ امام شافعیؓ ہے اس فن
میں خصوصی مہارت بیدا کی اور جب وہ مصرتشریف لے گئے تو حمیدی بھی ان کے ہمراہ رہے ، اس
طرح وہ امام صاحب کے بکثر ت اجتہا دات کے امین تھے ، مصر میں اپنے شنخ کی وفات کے بعد
مکہ واپس آگئے اور وہال مفتی وفقیہ کی حیثیت ہے بڑی شہرت پائی ، حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ وہ
مکہ میں افتاء کا مرکز بن گئے تھے ، امام بخاریؓ نے ان سے فقہ کی بھی تخصیل کی تھی ، جیسا کہ حافظ
ابن جُرؓ نے نقل کیا ہے۔

فقہ وافراً ء:۔ حدیث کی طرح فقہ میں بھی امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ امام شافعی ہے اس فن میں خصوصی مہارت پیدا کی اور جب وہ مصرتشریف لے گئے تو حمیدی بھی ان کے ہمراہ رہے، اس طرح وہ امام صاحب کے بکثر ت اجتہادات کے امین ہے، مصر میں اپنے شنخ کی وفات کے بعد مکہ واپس آ گئے اور وہاں مفتی وفقیہ کی حیثیت سے بڑی شہرت پائی ، حافظ سیوطی نے لکھا ہے کہ وہ مکہ میں افراء کا مرکز بن گئے تھے۔ امام بخاری نے ان سے فقہ کی بھی تخصیل کی تھی ، جیسا کہ حافظ ابن جُر نے نقل کیا ہے۔

جزم كل من توجم البخارى بان الحميدى من شيوخه فى الفقه والحديث (٣) امام بخارى كره نويبول في يوثوق لكها المحدد عنه من امام حميدى ك

<sup>(</sup>۱) توالی الناسیس صفحه ۲۵ ـ (۲) تهذیب النهذیب جلد ۵ سفحه ۲۱۵ ،حسن المحاضر ق بی اصفحه ۱۳ سفه ۳ سار ۳ ) طبقات الشافعیه بی اصفحه ۲ سفحه ۲ سفح ۲ سفحه ۲ سفح ۲ سفح ۲ سفحه ۲ سفحه ۲ سفح ۲

شاگرد تتھے۔

عاکم کابیان ہے کہ حمیدی مکہ کے مشہور مفتی ، نقیہ اور محدث تھے۔ (۱)

اعتراف علماء: - امام تمیدیؒ کے فضل و تقدم اور بلندی شان کا اعتراف بکثرت علاء نے کیا ہے، جن میں نہ صرف ان کے تلاقدہ اور ہم عصر اہل علم بلکہ ان کے بعض شیوخ کے اسائے گرامی مجمی شامل ہیں۔ چنانچے رہے بن سلیمان المرادی ہے مردی ہے کہ امام شافعیؒ اُکٹر فرمایا کرتے:

مارأيت صاحب بلغم احفظ من الحميدي (٢)

میں نے حمیدی سے بڑا حافظ نہیں ویکھا۔

امام احدٌ قرماتے ہیں: حمیدی ، شافعی اور این راہو یہ میں ہرایک امام تھا۔ (۳)

ابن عدى كابيان بكه "كان من خيار المناس"(")

عاكم كهتي بن:

هو لاهل الحجاز في السنة كاحمد بن حنبل لاهل العراق (۵)

وہ حدیث میں اہل ججاز کے لئے وہی مقام رکھتے ہیں جوعراق میں امام احمد کوحاصل تھا۔

امام بخاری شہادت دیتے ہیں کہ حمیدی حدیث میں امام تھے۔

لعقوب بن سفيانٌ كاارشاد ب:

حدثنا الحميدي ومالقيت انصح للاسلام واهله منه (١)

حمیدی نے ہم سے حدیث بیان کی ،اورہم نے ان سے بڑھ کرکسی کواسلام اورمسلمانوں کا خیرخوانہیں دیکھا۔

شاکل و مناقب: زہد و درع اور پا کبازی و نیک طینتی ان کی سیرت کے روش پہلو ہیں،
سنت نبوی ﷺ کے حد غلو تک متبع ہتے ،اور غالبًا ای باعث اہل الرائے کو نا پسند فرماتے ہتے ۔عقائد و
نظریات ،اصول السنہ کے نام سے امام حمید کی کا ایک مختصر رسالہ پایا جاتا ہے،ای کے مطالعہ سے
ان کے بعض عقائد اور مسلک پر بردی وضاحت سے روشنی پڑتی ہے، بید رسالہ مولا نا حبیب الرحمٰن
صاحب اعظمی نے اپنی مسند کے آخر میں شامل کردی ہے۔ ذیل میں ہم اس سے حمیدی کے خد ہمی
خالات اخذ کر کے درج کرتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ج اصفحه ۱۱۱ (۲) طبقات الشافعيدج ،صفحه ۲۷۳ (۳) شذرات الذهب ج ۲ صفحه ۳۵ - (۳) توالی الآسيس صفحه ۳۵ ـ (۵) طبقات الشافعيدج اصفحه ۲۷ ـ (۲) تبذيب التبذيب ج ۵ صفحه ۲۱۵

عقیدہ قدر کے بارے میں فرماتے ہیں:'' ہمارے نزد یک سنت ٹابتہ یہ ہے کہ انسان خیرہ شراور بلخ وشیریں کے بارے میں تقدیر پر کامل ایمان رکھے اور یہ یقین رکھے کہ ہر راحت و مصیبت اللہ جل شانہ کے فیصلہ کے مطابق ہوتی ہے۔

ایمان کے متعلق کہتے ہیں: 'وہ قول و کمل دونوں کا نام ہے، جس میں کی وہیشی ہوتی ہے۔ قول بغیر کمل کے بیکار ہے اور قول و کمل بغیر نیت کے غیر مفید ہے، ای طرح اگر قول جمل اور نیت سب ہو ایکن اتباع سنت نہ ہوتو اس ہے بھی کوئی فائد ہ نہیں۔ حضرت سفیان بن عید فرمایا کرتے تھے ''الا یہ سان قبول و عمل یزید وینقص'' ان کے بھائی ابرائیم بمن عید نے کہا''ا اور کھر! یہ نہ کہتے کہ ایمان میں کی ہوتی ہے۔'' یہ ن کر حضرت سفیان عضبنا ک ہوگئے اور فرمایا''او لڑے ہم فاموش رہو، ایمان یقینا کم ہوتا ہے، یہاں تک کہ بالکل ختم ہوجاتا ہے۔''

فرمایا قرآن پاک خدا کا کلام ہے، جو مخص اے مخلوق کہتا ہے وہ بدعتی ہے۔

فرمایا: صحابہ کرام گااحتر ام نہایت ضروری ہے، ہرمومن کوان کے لئے استغفار و دعا کرتے رہنا جاہئے ، کیونکہ خداوندقد وس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے:

واللذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا والاخواننا الذين سبقونا. بالايمان(١)

''اور جوان کے بعد آئے دعا کرتے ہیں کہاہے ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہماہے بھائیوں کے جوہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، گناہ معاف فرما۔''

اس میں مسلمانوں کو صحابہ کے لئے استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ پس جو کوئی ان کو برا بھلا کے وہسنت سے مخرف ہے اور ابیا شخص مال غنیمت سے محروم کر دیا جائے گا۔

و فات: ربیج الاول ۲۱۹ ہجری میں اپنے وطن مکہ ہی میں رحلت فرمائی سمال و فات ۲۲۰ ہجری بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن اکثر نے اول الذکر ہی کواختیار کیا ہے۔ (۲)

تصنیفات: منگوره بالا رساله اصول السنه کے علاوہ امام حمیدی کی کی اور تصانیف کے نام بھی ملتے ہیں جو یہ ہیں:

(۱) كماب الردعلى النعمان به

(۲) كتاب النفير ـ

(۳)مند\_(۱)

مسند - بدامام حمیدی کی سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے، جس نے انہیں علم حدیث کی تاریخ میں ایک زندہ جاوید مقام عطا کیا ہے۔ مختلف مما لک میں مسانید کے مجموعے مرتب کرنے میں جن علاء کوشرف اولیت حاصل ہوئی ان میں حمیدی کا نام بھی ہے، کہا جا تا ہے کہ مکہ میں سب سے پہلے ان ہی نے مسند تصنیف کی ، یہ گیارہ اجزاء پر مشتل ہے۔ (۲) اور اس میں ۱۲۹۳ حدیثیں ہیں۔ اکثر روایتیں مرفو عامروی ہیں اور سحا بہ وتا بعین کے بچھ آثار بھی اس میں شامل ہیں۔

حصرت شاہ عبدالعزیز محدث دبلوگ نے مسدحیدی کا آغاز حضرت جابر بن عبدالله کی حدیث کوقر اردیا ہے، لیکن بیواقعہ کے خلاف ہے۔ بقول مولا نااعظمی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے کسی غیر مستند نے براعتاد کرتے ہوئے ایسا لکھا ہے، ورنہ جیسا کہ مسند سے ظاہر ہے، حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس کا آغاز ہوا ہے اور بہی تمام ارباب سانید کا طریقہ کاررہا ہے کہ وہ پہلے خلفائے راشدین کی علی التر تیب روایات نقل کرتے ہیں، اس کے بعد عشرہ مبشرہ صحابہ کی حدیث باس کے بعد عشرہ مبشرہ صحابہ کی حدیثیں، اس کے بعد دوسروں کی ،امام حمید کی نے اس سنت کی اتباع کی ہے۔ مشرہ مبشرہ صحابہ کی حدیث نایاب رہے، بھرمولا نا حبیب الرحمٰن اعظمی نے جوقد بم کتب مسند کے نیخ ایک زمانہ تک نایاب رہے، بھرمولا نا حبیب الرحمٰن اعظمی نے جوقد بم کتب کی تالاش و تحقیق اور تھجے و تحشیہ میں شہرت رکھتے ہیں اور جنہوں نے اس سلسلہ کے کئی کارہا کے کی تالیاں انجام دیئے ہیں ،مسند کے کئی مخطوطات کا پیتہ چلایا جودار العلوم دیو بند مکتب سعید سے حیدر آباد، خامعہ عثمانی اور دار الکتب الظاہر دشتی میں محفوظ ہے۔

ان ہی قلمی نسخوں کی وجہ ہے مولا نا اعظمی نے ۱۹۲۳ء میں پہلی بار مسند حمیدی کو دوجلدوں میں آڈٹ کیا ہے اور مجلس انعلمی کراچی ہے اس کی اشاعت ہوئی ، دوسری جلد کے آخر میں رسالہ اصول السنہ بھی شامل ہے۔

مسند کے روا 5: ۔ ' کوامام حیدی ہے بکٹر ت علاء نے روایت کیا ہے، حافظ ابن جر ؒ نے فتح الباری میں ابوا سامیل السلمی (۲۸۰ بجری) اور بشر بن موی الاسدی کا نام ذکر کرنے کے بعد '' دواۃ غیر و احد'' لکھ کراس طرف اشارہ کیا ہے کہ مسند کے اور بھی بہت سے رواۃ ہیں۔ کیس آج جومسند ہمارے سامنے موجود ہے، وہ امام بشر بن موی الاسدی سے مروی ہے، اس کے علاوہ کی دوسرے کی روایت کردہ مسند کا اب تک سراغ نہیں لگ سکا ہے۔ ذیل میں بشر کا

(١) مقدمه مندحيدي ج اصفي ٨ بحوال كماب الجرح والتعديل ج ال اصفيه ٢٠ ـ (٢) الرسالة المنظر في مفيه

مخضر تعارف درج کیاجا تاہے۔

بشرنام ،ابوعلی کنیت اورنسب نامه به ہے: بشر بن موی بن صالح بن شخ بن عمیرہ بن حبان بن سراقه بن مرثد بن عمیرہ بن امه به ہجری میں بیدا ہوئے ، وطن مالوف بغداد تھا۔ بنواسد کے عاندان سے تعلق رکھتے تھے، جونضل و تقذم ،امارت وریاست اورشرافت میں بہت مشہوراور ترقی یا فتہ خاندان تھااور حقیقت بہ ہے کہ امام بشرتمام خاندانی خصوصیات کے امین تھے۔(۲)

امام بشرِ نے ابونعیم فضل بن دکین ،روح بن عبادہ ، خلاد بن یکی ، ہوذہ بن خلیفہ ،عبداللہ بن الربیر الحمیدی ، سعید بن منصور ، خلف بن الولید اور عمر الزبیر الحمیدی ، سعید بن منصور ، خلف بن الولید اور عمر بن الحکام وغیرہ مشاہیر اہل علم کے سامنے زانو کے تلمذ تہہ کیا اوران کے جملہ کمالات کو اپنے سینے میں منتقل کیا ، یہاں تک کہ ان کی جلالت مرتبت کی بناء پر امام احمد بن طبل بھی بایں ہمہ تبحر وفضل ان کی تو قیر وشکر کم کرتے تھے۔ (۳) دارقطنی کا بیان ہے:

بىشىر بن موسىٰ الاسدى ثقة نبيل (م) ''نشر بن موىٰ الاسدى ثقة اورشريف انسان تقے۔'' علامه ابن الجوزیؒ رقمطراز ہیں:

كان هو فى نفسه ثقة امينا عاقلار كيناً (٥) " دويزات خودنهايت ثقد، الين اوربهت عملند تقطي

۲۷ رئیج الاول ۲۸۸ ہجری بروز شنبہ ان کی شمع بغداد میں گل ہوگئ۔مقبرہ باب البقن میں ترفین ہوئی۔ مقبرہ باب البقن میں ترفین ہوئی۔ جنازہ میں ایک جم غفیر شریک تھا۔ (۱) کہا جاتا ہے کہ امام بشر آخرزندگی میں اپنی پیری اورضعف کے بارے میں اکثریہ اشعار پڑھا کرتے تھے:

ضعفت ومن جاز الثمانين يضعف وينكر منه كل ماكان يعرف ويمشيى رويداً كالاسير مقيداً تدانى خطاه فى الحديد ويرسف (2)

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغدادج بے صفحه ۸۷\_(۲) اگنتنظم ج۲ صفحه ۲۸\_(۳) تذکرة الحفاظ ج۲ صفحه ۱۸۷(۴) تاریخ بغدادج بے صفحه ۸۷\_(۵) المنتظم ج۲ صفحه ۲۸\_(۲) تاریخ بغدادج بے صفحه ۸۸\_(۷) المنتظم ج۲ سفحه ۲۸

### حضرت عبدالله بنعمر ورحمة اللدعليبه

نام ونسب: عبداللہ نام، ابوعبدالرحمٰن کنیت اورنسب نامہ یہ ہے: عبداللہ بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، قبیلہ قریش کی شاخ بنوعدی نے سبی تعلق رکھنے کے باعث عدوی کہلاتے میں ۔اس کے علاوہ عمری اور مدنی خاندانی ووطنی نسبتیں ہیں ۔(۱)

وطن اور خاندان: مدینه منوره کے رہے والے تھے اور فاروق اعظم کے اس خانوادہ فضل و کمال سے تعلق رکھتے تھے، جس کے بے شارافراذ آسان علم پر نیر تاباں بن کر چکے، چنانچہان کے بھائی عبیداللہ جنہیں تابعیت کا شرف حاصل ہے، ثقابت تثبت اور اثقان میں مسلم حیثیت کے مالک تھے۔

علم و کمال: علم و ممال کے اعتبار سے وہ نہایت بلند مرتبہ سے ، حدیث میں ہمری ساتھ تقوی عبادت اور صالحت میں ہمی نمایاں مقام حاصل تھا۔ علامہ ذہبی "کان محد فا صالحت" لکھتے ہیں۔ (۲) ابن الا ہول کا بیان ہے کہ "عبداللہ علی علامت اور عبادت کی انتہاء ہتے۔ "(۳) اسما تنذہ: ۔ جن حفاظِ حدیث سے انہوں نے روایت کی ہے ان میں نافع مولی بن عمر ، حمید الطّویل ، سعید الدنساری ، فاسم بن غنام الطّویل ، سعید الدنساری ، فاسم بن غنام کے اسائے گرامی شامل ہیں۔

تلافدہ:۔خودان کے حلقہ درس سے مستفید ہونے والوں میں ان کے صاحبز ادی عبدالرحن کے علاہ کچھ لائق ذکر نام یہ جیں: عبدالرحن بن مہدی، لیٹ بن سعد، عبدالله بن وہب، عبدالرزاق، یعقوب بن الولیدالمدنی، یونس بن محمدالمؤ دب مطرف بن عبدالله الله دنی۔ (۴) مرویات کا پایہ:۔ ان کی مرویات کے بارے میں ائمہ جرح وتعدیل بہت اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ توثیق وتضعیف کرنے والے علاء کا پلہ برابر ہے۔

ابن حبانٌ کا خیال ہے کہ دراصل عبدالله عبادت وصلاح سے اس قدرمغلوب تھے کہ حفظ وصبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا،اس لئے وہ متر دک الحدیث قرار دیئے جانے کے مستحق ہیں۔

<sup>(</sup>۱) مراُهٔ البخان ج اصفحه ۳۱۸ ـ (۲) العمر فی خبر من غمر ج اصفحه ۲۶۰ ـ (۳) شذرات الذہب ج ، مسخه ۳۷۹ ـ (۴) تبذیب التبذیب ج ۵صفح ۳۲۷ ، ۳۳۲ ـ

ان کی عدالت و ثقامت کی شہادت دینے والوں میں ابن معین ، یعقوب بن شیبہ ، ابن عدی اور احمد بن یونس شامل ہیں اور جن ائمہ نے ان کی روایات کو نا قابل جحت اور ضعیف قرار دیا ہے ان میں علی بن مدینی ، یحیٰ بن سعید نسائی اور امام احمد وغیرہ کے نام پیش پیش ہیں ، مؤخر الذکر ان کی تضعیف کے باوصف ان کے فضل و کمال اور تفویٰ وصالحیت کے بورے طور پر قائل ہیں ۔ (۱)

صلاح و تقوی کی: ۔ نہایت عبادت گذار اور تقوی و صالحیت ہے متصف تھے۔ حتیٰ کہ ان اوصاف کے غلبہ نے علماء کی نظر میں ان کے حفظ واستحضار کو بھی مجروح کردیا تھا۔ کیونکہ ان کی کلی توجہا حادیث و آثار کی طرف باتی ندر ہی تھی۔ ابن حبان بیان کرتے ہیں کہ:

كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الاخبار وجودة الحفظ للاثار (r)

'' وہ ان علماء میں تھے، جن پرعبادت وصالحیت کا غلیرتھا ، یہاں تک کداس وصف نے انہیں احادیث وروایات کے حفظ وضبط سے غافل کر دیا۔''

حق گوئی و بیبا کی: ۔ امر بالمعروف اور نبی عن المئکر ائمہ سلف کامشترک شعار رہا ہے۔ یہاں تک کہ سلاطین دفت کی شوکت و جبروت کے سامنے بھی وہ اپنی حق گوئی و بیبا کی میں کوئی تبدیلی محوارا نہیں کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ کے اوراق اس قتم کی مثالوں سے بھرے پڑے ہیں۔ عبد الله بن عمر جبی فاصان خدامیں تھے۔

ایک بار ایام حج میں ہارون الرشید کوسعی (صفا و مروہ کے درمیان) میں روک کر ان کی بدعنوانیوں پر پخت برا بھلا کہا،علامہ یافعی نے ان دونوں کے مکالمہ کوفل کیا ہے، جو ریہ ہے:

شيخ:ا \_ ہارون!

خليفه: جي چياجان ، حاضر موں ، فرمائي!

'' کیاتم ان حاجیوں کی تعداد شار کر سکتے ہو؟'' شخ نے تجاج کرام کے انبوہ عظیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا۔

" بھلاا ہے کون شار کر سکتا ہے۔ " خلیفہ بولا۔

کان کھول کرس لوا شخ نے نہایت جرأت سے کہا۔ان میں سے ہر مرفحض تو خودا پنامسئول

(1) خلاصة تنبيب منفيه ٢٠٠ ـ (٢) ميزان الاعتدال ج اسفيه ٥٩

ہے، کین تم خدا کے نزدیک ان سب کے جواب وہ اور ذمہ دار ہو۔ پھر ذرارک کراشارہ فرمایا۔
بخدا جب انسان خودا پنے مال میں اسراف کرتا ہے تو وہ لائق تعزیر قرار پاتا ہے، تو پھراگروہ عام
مسلمانوں کے مال میں فضول خرجی کا مرتکب ہوتو اس کی سز اکس قدر بڑی ہوگ ۔ (۱)
وفات : ۔ ہاختلاف روایت اے اجمری یا ساے اجمری میں بمقام مدینہ ظیبہ انتقال فرمایا۔ اس
وقت ہارون الرشید اور نگریب خلافت پر فائز تھا۔ (۲)

#### حضرت عبداللدابن لهيعه رحمة الله عليه

نام ونسب نے نام عبداللہ اور کنیت عبدالرحن تھی۔ دور اور سلسلہ نسب یہ ہے عبداللہ بن لہیعہ بن عقبہ بن فرعان بن رہیعہ بن تو بان۔ (۲) مختلف حیثیتوں کی بناء پر حصری، اعدولی، غافقی اور مصری تمام نسبتوں سے مشہور ہیں۔

حفرت بشر بن منذرؓ کابیان ہے کہ عبداللہ بن لہید ؓ کا کنیت ابوخریط تھی ،اس کی وجہ تسمیہ ہیں۔

یہ ہے کہ وہ اپنی گردن میں ایک چارٹ لٹکائے مصر کی شاہرا ہوں پرگشت کیا کرتے اور جہاں کوئی شخط مل جاتا تو اس سے اس کے اساتذہ وشیوخ حدیث کے بارے میں سوال کرتے ،اگر کسی متند شخط کی روایت اس کے پاس مل جاتی تو اس کا ساع کر کے فور اُسی چارٹ میں نوٹ کر لیتے ،اسی بنا ، پرابوخریطہ ان کی کنیت ہی پڑگئی۔ (۳)

ولا دت: صحیح روایت کے مطابق ۹۲ ہجری میں ان کی ولا دت ہوئی۔ (۴) فضل و کمال: علمی اعتبار ہے وہ متازاتباع تابعین اور حفاظ حدیث میں تھے۔ انہیں بکثرت تابعین کرام کاشرف دیدار حاصل تھا، چنانچے روح بن فلاں کا بیان ہے:

لقى ابن لهيعة اثنين وسبعين تابعياً (د)

"عبداللد بن لهيعد في الما يعين عظام عصلا قات كي شي-"

بلاشبہ اس شرف وسعاوت میں ان کے ہم پلہ شاؤ و ناور ہی مثالیں مل سکتی ہیں۔ حدیث اور فقہ میں درجہ امتیاز رکھتے تھے۔ علماء نے ان کے گونا گوں فضل و کمال کوسراہا ہے۔ حضرت سفیان توریؓ کاارشاد ہے:

> عند ابن لهیعة الاصول و عندنا الفروع (۲) ''ابن لهیعه اصولول کے جامل تقےاور ہمارے پاس صرف فروع ہیں۔'' امام احمد کا قول ہے:

ماكان محدث بمصر الا ابن لهيعة(٤)

(۱) المعارف لا بن تتبيه صفحه ٢٣١ ـ (٢) تبذيب المعبذيب ج ۵ صفحه ٣٤٣ ـ (٣) ميزان الاعتدال ج ٢ صفحه ٢٧ ـ (٣) كتاب الانساب ورق ٢٠٠٦ ـ (۵) تبذيب المعبذيب ج ۵ صفحه ٣٤٣ ـ (٢) العمر ج اصفحه ٣٦٣ ـ (٧) ميزان الاعتدال ج ٢ صفحه ١٥ "مصریس ابن لہیعہ کے علاوہ کوئی محدث ہی نہ تھا۔"

حضرت قتنیہ کہتے ہیں کہ جب ابن لہیعہ کی وفات ہوگئی تولیث بن سعلاً نے ہر جستہ فر مایا کہ''علم وفضل میں انہوں نے اپنا کوئی جانشین نہیں چھوڑ ا۔''(۱)

شیوخ و تلامدہ: - ذکر آچکا ہے کہ حضرت ابن لہیعہ ؒ کوابنی بخت آوری کی بناء پر۲ سے تابعین کرامؓ ہے شرف لقاء حاصل تھا ،ان میں اکثر ائمہ کے علاوہ انہوں نے دوسرے کہارا تباع تابعین ہے بھی اپنی تشکی علم کوفر و کیا تھا ،ان کے شیوخ واسا تذہ کی طویل فہرست میں کچیم متازیام ہے ہیں :

عطاء بن ابی رباح ،محمد بن المئلد ر، عطا ، بن دینار ،محمد بن محبلان ،اعرج ،ابی الزبیر ،مویٰ بن ور دان ،ابی یونس ،مولیٰ ابی ہر بر ہ ،عبدالرحمٰن بن زیاد ،عقبل بن خالد۔

اسی طرح خود حضرت ابن لہیعہ کے چشمہ علم سے سیراب ہونے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، جس میں ان کے بوتے احمد اور بھیجے لہیعہ بن عیسیٰ بن لہیعہ کے علاوہ حضرت سفیان توری، شعبہ، اوز ائی، عمرو بن الحارث، لیث بن سعد، عبداللہ بن مبارک، ابن وہب، ولید بن مسلم، اسد بن موکی، اشبب بن عبدالعزیز، بجی بن اسحاق اور قتیبہ بن سعید میں دنیائے فضل و کمال کے درخشاں تارے شامل ہیں۔ (۲)

صبط وا تقال: به نقامت وعدالت اور حفظ وصبط میں ابن لہیعہ ٔ کاپایہ نہایت ہی بلند تھا۔ امام احمرُ کابیان ہے کہ:

لم يكن بمصر مثل ابي لهيعة في كثرة حديثه و ضبطه و اتقانه (٣) " «مصر من كثرت صديث ، منبط اوراتقان من ابن لهيعه عديم المثال تقير. "

عبداللہ بن وہب جنہیں ابن لہیعہ سے خصوص تلمذ کی سعادت حاصل ہے،روایت کرتے وقت فرمایا کرتے تھے۔

حدثني والله صادق البار (٣)

''مجھ ہے بخداصادق ویتے خض نے روایت کیا ہے۔''

علاوہ ازیں اور بھی بہت ہے بیانات ان کی عدالت وصدافت کے شاہد عدل ہیں ، ا،ام بخاری ،امام مسلم ،نسائی وغیر و نے ن کی روایات کواپنی کتابوں میں جگددی ہے۔

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ج مصفحه ٧٥ - (٦) تبذيب التبذيب خ ٥ صفحه ٣٥ - (٣) المعمر في خبر من غمر خ وصفحه ٢٦٣ -

<sup>(</sup>۴) تبذیب التبذیب ن ۵ سنجه ۲۵

جرح: ۔لیکن ابن لہیعد کی یہ کیفیت آخر عمر تک قائم ندرہ کی اور کبری کی بناء پر دوسرے محدثین کی طرح ان کا حافظ بھی کمزور ہو گیا تھا۔ چنانچ ابوجعفر طبری بیان کرتے ہیں کہ احت لمط عقلمہ فی اخو عمرہ۔(۱)

ای بناء پر علماء و ناقدین فن نے ابن لہیعہ کے حفظ و صبط اور ثقابت و اتقان کا اعتراف کرنے کے ساتھ جرح کاحق بھی ادا کیا ہے۔ ضعف حافظہ کے علاوہ آیک المیہ اور بھی ان کے ساتھ پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اس وقت کے عام دستور کے مطابق ابن لہیعہ نے مختلف شیوخ کی مسموعہ روایات کو بہت ی کا پیوں میں لکھ کر جمع کر رکھا تھا۔ وفات ہے ہم سال قبل ۱۷ ما جری میں سوءا تفاق ہے ان کے مکان میں آگ لگ گی اور روایات کا بیتمام بیش بہاذ خیرہ جل کر فاکستر ہوگیا۔

ای بناء پر علمائے فن کا خیال ہے کہ اس حادثہ عظمیٰ کے پیش آنے ہے قبل کی ایمن لہیعہ گی روایات قابل قبول ہیں ہمیکن اس کے بعد کی نہیں۔ چنانچے علامہ سمعانی رقمطراز ہیں:

كان اصحابنا يقولون ان سماع من سمعه منه قبل احتراق كتبه مثل العباد له بسماعهم صحيح ومن سمع بن احتراق كتبه فسماعه ليس بشني(r)

" ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جاروں عبداللہ کی طرح جس کسی نے ابن لہیعہ ہے ان کی کتابوں کے جان کی کتابوں کے جائے ہے۔ کتابوں کے جلنے ہے قبل سماع حاصل کیاوہ سیجے اور درست ہے،لیکن اس حادثہ کے بعد کے سامعین کا سماع غیر مقبول ہے۔"

ابن سعد خامرریز بین:

كان ضعيفاً ومن سمع منه في اول امره احسن حالاً في روايته ممن سمع منه بآخره(٣)

''وہ ضعیف بتھے اور جس نے شروع میں ان سے ساع کیا ،اس کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ اس کے مقابلہ میں جس نے آخر عمر میں ان سے ساعت کی ۔''

امام احمد کابیان ہے:

احترقت كتبه وهو صحيح الكتاب ومن كتب عنه قديماً فسماعه صحيح (م)

<sup>(</sup>۱) تبذیب التبذیب خ۵صفیه ۳۷-(۲) کمآب الانساب درق ۲ ۴۰۰-(۳) این خلکان خ اصفیه ۴ ۴۰۰ داین سعد خ ۷ مفیه ۲۰-(۴) خلاصه تذبیب تبذیب الکمال صفحه ۱۱۱-

ان کی کتابیں جل گن تھیں ، وہ ثقہ اور سی الکتاب تھے ، جس نے ان سے شروع ہی میں ساع کیاوہ درست ہے۔

کیکن اہل مصر کا خیال ہے کہ ابن لہیعہ کا حافظہ شروع ہے آخر تک بکساں قائم رہا۔ آخر عمر میں کوئی اختلاط پیدائہیں ہوا تھا۔(۱)

عہدہ قضا: فضا: فقدوا فقاء میں غیر معمولی مہارت اور دقیقہ ری حاصل تھی ،ای خصوصیت کی بناء پر عہد عبای میں مسند قضاء کی بھی زینت ہے۔ جب ۱۵۵ ہجری میں قاضی مصرا بوخزیمہ کی و فات ہوگئی تو خلیفہ ابوجعفر منصور نے عبداللہ بن لہیعہ کو بصدا کرام واعز از مصرکا قاضی مقرر کیا ،اس سلسلہ میں آئیس بیخصوصیت حاصل ہے کہ وہ سب سے پہلے قاضی ہیں جن کا تقرر خود خلیفہ نے کیا ، ورنہ اس سے پہلے تاضی ہیں جن کا تقرر کرتے تھے۔ (۱) اس سے پہلے تمام صوبوں کے والی اپنے اپنے علاقہ میں قضا ق کا انتخاب و تقرر کرتے تھے۔ (۱) خلیفہ نے تمیں وینار ماہاندان کا مصبی مشاہرہ بھی متعین کیا تھا ،مصر کے قضا ق میں سب سے پہلے ان خلیفہ نے کو بیو خلیفہ ملا۔ (۲)

انہوں نے تقریباٰ 9 سال تک اپنے منصبی فرائض کونہایت حسن وخو بی کے ساتھ انجام دیا اور پھر ماہ رہیج الا دل ۱۶۲ہجری میں اس ہے سبکدوش ہو گئے ۔

و فات :۔ سندوفات کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں ، کیکن اصح یہ ہے کہ ہارون الرشید کے ایام خلافت میں ہوم کیشنبہ ۱۵ ربھے الاول ۱۲ کے انجری کوان کی زندگی کا چراغ گل ہوا۔ وفات کے وفتت ۸ سال کی عمرتھی۔ (۴)

(۱) طبقات ابن سعدی مصفحه ۲۰۳ (۲) اخبار القضاة ج ۳ صفحه ۲۳۵ و سن المحاضرة ج ۴ صفحه ۸۸ ـ (۳) تاریخ ابن خلکان ج اصفحه ۳۳۷ ـ (۳) تبذیب المتبذیب ج ۵ صفحه ۳۷۷ واخبار القصاق ج ۳ صفحه ۲۳۳ وابن خلکان ج اصفحه ۲۳۳ و طبقات ابن سعد ج مصفحه ۲۰

# حضرت عفان بن مسلم رحمة الله عليه

نام ونسب : ۔ نام عفان ، کنیت ابوعثان الصفار اور باپ کا اسم گرامی مسلم تھا۔ (۱) عزرہ بن ثابت الانصاری کے غلام بینے ، اس باعث انصاری کہے جاتے ہیں ، بصری وطن کی طرف نسبت ہے ، صفار کی وجہ تسمید معلوم نہ ہوسکی ، اغلبًا میدلقب ہوگا۔

ولا دت: -ان کی سال ولا دت کے بارے میں کوئی بقینی شوت نہیں ملتا ،البت ابن سعد کی ایک روایت کی بنیاد برمحققین نے قیاس آ رائی کی ہے کہ وہ ۱۳۳۲ ہجری میں پیدا ہوئے ، چنا نچے محمد بن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ:

'' میں نے ۲۱۰ ہجری میں عفان بن مسلم کو یہ کہتے سا کہ اس وقت میری عمر ۲۱ برس ہے۔''

چونکہ ابن سعد کوعفان سے تلمذکی سعادت نصیب ہوئی ،اس لئے ان کا بیان قرین صحت ہوسکتا ہے۔(۲) وہ اصلاً بھر ہے رہنے والے تھے اور وہ بی ان کا مولد ومنشا پھی ہے، کیکن بعد میں ہرک وطن کر کے بغداد میں مستقل سکونت اختیار کرلی تھی۔

فضل و کمال: ۔ امام عفان علمی حیثیت ہے ائمہ اسلام اور علمائے اُعلام میں شار کئے جاتے ہیں، وہ حدیث کے اہم ستون تھے، بغداد میں ان کی ذات علم کامر کز ومنبع تھی، جہاں ہے اقصائے عالم کے دارفتگان نے اپنی دنیائے علم آراستہ کی۔

علاوہ ازیں حق گونی، راست بازی، اتباع سنت اور تثبت وا تقان میں ان کی مثال کم ملتی ہے، اہل تذکرہ نے بہت نمایاں طور پران کے فضل و کمال کااعتراف کیا ہے۔ ابن عماد الحسنبلی رقمطراز ہیں:

احد ار کان الحدیث نزل بغداد و نشر بها علم (۳) "وه حدیث کے ایک اہم رکن تھے۔ بغداد آ کرعلم کی اشاعت کی۔" حافظ ذہبی " لکھتے ہیں:

محدث بغداد الحافظ الثبت هو من مشائخ الاسلام والأئمة الاعلام(٣)

(۱) خلاصه تذبه بیب صفحه ۲ ۱۸\_(۲) تاریخ بغداد ۱۵ ۱۳ صفحه ۲۱۹ وابن سعدج مصفحها ۵\_(۳) شذرات الذهب صفحهٔ ۲۵ ۳\_ (۴) تذکرة الحافظ بی اصفح ۳۴۸ ومیزان الاعتدال ۲ صفح ۳۰۴ وہ محدث بغداد اور حافظ ثبت تنے ،ای طرح ان کا شار اسلام کے بلند مرتبہ شیوخ اور ائمہ میں ہوتا ہے۔

شبیوخ و تلافده: \_انہوں نے جن کبارشیوخ ہے حدیث کی تحصیل دروایت کی ان میں شعبہ، حماد بن سلمہ، سلیمان بن مغیرہ، ہمام بن یجی، حماد بن زید، و ہیب بن خالد، ابوعوانه، عبداللہ بن بحر، عبدالوارث بن سعیداور سلیم بن حیان کے نام لائق ذکر ہیں۔

ای طرح حضرت امام احمد بن صنبل، یکی بن معین، ابوختیمه، خلف بن سالم، محمد بن سعد، کا تب الواقدی، قتیمه بن اسحاق، ابوزرعه، کا تب الواقدی، قتیمه بن اسحاق، ابوزرعه، ابوطاتم الرازی، بندار، اسحاق بن را مویه، محمد بن یکی الذبلی اور قتیمه بن سعید رحمهم الله وغیره مکثرت نامورائمه این سعید رحمهم الله وغیره مکثرت نامورائمه این سعید کاشرف رکھتے ہیں۔ (۱)

جرح وتعدیل: تقریباً تمام علمائن نے امام عفان کی ثقابت، تثبت اورا تقان پر مبرسلیم ثبت کی ہے۔ تیمیٰ بن سعیدالقطان اُ اکثر فر مایا کرتے تھے کہا گر عفان کی روایت میرے موافق ہوتو پھر مجھے کسی اور کی مخالفت کی کوئی پر واہ نہیں۔(۲) امام احمد کا ارشاد ہے:

مارأيت احداً احسن حديثاً منه عن شعبة (٣)

''میں نے حضرت شعبہ ؓ ہے روایت کرنے والا کسی کوامام عفان ہے بہتر نہیں دیکھا۔'' حافظ ابن معین ؓ تو ان کے مرتبہ تثبت کی بلندی کے اس حد تک معتر ف تھے کہ وہ جرح و تعدیل کے مشہور آفاق امام عبدالرحمٰن بن مہدی پر بھی عفانؑ کوتر جیجے دیتے تھے۔

يعقوب بنشيبه كابيان بكه:

كان عفان ثقة تثبتاً متقناً صحيح الكتاب قليل المخطاء والسقط "امام عفانَ تُقد، ثبت اور متقن تصدان كى كتاب صحيح تقى، جس مين نلطى وغيره كم تقى." ابن خراشٌ قرمات بن:

عفان بن مسلم بصوی ثقة من خیار المسلمین (۴) ''امام عفان بفره کے رہنے والے ثقہ اور بہترین لوگوں میں تھے۔'' اس کے ساتھ بعض علماءنے ان پر نقد وجرح کاحق بھی ادا کیا ہے، کہا جاتا ہے کہ وفات

<sup>(</sup>۱) تبذیب المتهذیب نئے مصفحه ۲۳ و ۲۳۱ ه (۲) تذکرة الحقاظ نامق ۳۳۸ ه (۳) میزان الاعتدال ج ۴ صفحه ۲۰۱ ه (۴) تاریخ بغداد ج ۴ احقفحه ۴۷

ے ایک سال قبل نیمنی ۲۱۹ ججری میں وہ سوء حافظ کے شکار ہو گئے تھے۔ جس کی وجہ سے تخلیط روایات کے مرتکب ہوجاتے تھے، حضرت ابوضیّمہ کہتے ہیں کہ ہم نے عفان کے انقال سے چند ماہ قبل ان کی روایات قبول کرنا تا پہند کردیا تھا۔ اس کے علاوہ سلیمان بن حرب ؓ نے انہیں ''د دی الحفظ'' اور ''بطی الفہم'' قرار دیا ہے۔

اس تمام جرح کا شافی جواب حافظ ذہبی نے میزان میں دیا ہے، چنانچے تخلیط کے متعلق وہ لکھتے ہیں:

هذا التغیر من تغیر مرض الموت و ماضره لانه ماحدث فیه بخطاء (۱) بیتغیر (سوء حافظه) مرض موت میں پیدا ہوا، کین اس ہے ان کی نقابت کوکوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ اس زمانہ میں بھی انہوں نے کوئی غلط حدیث روایت نہیں کی۔

اورسلیمان بن حرب کے اعتراض کے بارے میں ذہبی کی رائے ہے:

عمفان اجل واحفظ من سليمان وهو نظيره و كلام النظراء والاقر ان ينبغي ان يتامل ويتأفي فيه (٢)

عفان سلیمان ہے زیادہ جلیل المرتبت حافظ تھے، پھروہ ان کےمعاصر تھے،اورمعاصرین کی رائے محل غوراورلائق نظر ہوتی ہے۔

ا تباع سنت : مدیث نبوی ﷺ سے غیر معمولی شغف ہی کا بقیجہ تھا کہ وہ سنت کی اتباع نہایت شدت کے ساتھ کرتے تھے، جو بات بھی شریعت نبوی ﷺ کے شفاف دامن پر داغ محسوس ہوتی ، ہمیشہ اس سے محترز رہتے ، خواہ اس راہ میں کتنے شدا کہ سے دو چار ہونا پڑے ، غالبًا اس تمسک بالسنہ کے باعث عجل انہیں "صاحب المسنة" کہتے ہیں۔(۳)

راست گوئی اوراستغناء ،۔ امام عفان کی زندگی کا ایک درخثاں باب حق گوئی اوراس کے ساتھ شان کے نیازی بھی تھی۔ حق کے معاملہ میں بھی نہ تو ارباب سطوت کے سامنے سرخم کیا اور نہ مال وزر کی حرص ان کے یائے استقامت کومتزلزل کرسکی۔

بروایت محیح منقول ہے کہ ایک باران کودی ہزار دیناراس غرض کے لئے دیئے جارہے تھے کے فال سے خص کی تعدیل ہے بارے میں سکوت اختیار کرلیس ، نداسی عدول کہیں اور نہ غیر عدول ، لیکن 'مام عفانؓ نے اس پیشکش کور دکر دیا اور فرمایا کہ:

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ج ٢صفية ٢٠١ ـ (٢) أبيناً صفحة ٢٠١ ـ (٣) تهذيب المتهذيب حصفحه ٢٣١ ـ

لاابطل حقا من الحقوق(١)

"مين كسي محض كاحق ختم نبين كرسكتا\_"

ٔ اسی طرح حضرت فلاک ؓ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے امام عفان ؓ کودو ہزار دینار دے کر کہا کہ آ بے فلاں آ دمی کی عدالت برمبر تصدیق ثبت فرماد ہیجئے۔

امام موصوف ؒنے ایسا کرنے ہے یہ کہہ کرصاف انکار کردیا کہ میں ایک غلط بات کو ہر گزشیج نہیں کیہ سکتا۔(۲)

آ زمانش ۔ گذشته صفحات میں امام عبدالاعلیٰ بن مسبر کے تذکرہ میں عبدِ مامونی کے مشہور عالم فتن خلق قرآن کی کسی قدر تفصیل گذر چکی ہے۔ اس پڑآ شوب دور میں جن محدثین وفقہا ، کوشد ید ترین آ زمائش ہے گزرنا پڑا، ان میں عفان بن مسلم کا اسم گرامی بھی نمایاں ہے۔ بول تو تمام ہی تذکرہ میں ابتلاء کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ لیکن مؤرخ خطیب بغدادی نے اس کی تفصیل خود امام عفان کی زبانی نقل کی ہے۔ جس کی متند ہونے میں کوئی شبہیں کہا جاسکتا ہے، اس لئے ہم ذیل میں اس کے جم ذیل میں اس کے ودرج کرتے ہیں۔

خودفر ماتے ہیں:

ظیفہ مامون الرشید نے رقہ سے بغداد میں اپنے نائب اسحاق بن ابراہیم کے نام یہ فر مان بھیجا کہ تمام مقامی فقہاء ومحدثین کو کیجا کرکے ان سے خلق قر آن کے عقیدہ کا اقر ارلو، چنا نچہاس کے بموجب اسحاق نے دوسر معلاء کے ساتھ مجھ کو بھی طلب کیا، جب میں اس کے پاس بہنچا تو اس نے بہلے مامون کا وہ خط پڑھ کرسنایا، جس میں میرے متعلق بہتج بریقا:

امتحن عفان ادعه الى ان يقول القران كذا وكذا فان قال ذالك فاقره على ا امره وان لم يحبك الى ماكتبت به اليك فاقطع عنه الذي يجرى عليه (٣)

''امام عفان کی آزمائش کرداوران کوعقیدہ خلق قرآن کا اقرار کرنے کی دعوت دو،اگروہ اس کے قائل ہوجاتے ہیں تو فبہا،کین اگروہ تہباری بات قبول نہ کریں تو پھران کا د ظیفہ بند کردو۔' خطختم کرنے کے بعد اسحاق نے مجھ سے کہا کہ ابتمہارا کیا خیال ہے؟ ہیں نے اس کے جواب میں یورہ سورۂ اخلاص پڑھی اور کہا، کیا بی مخلوق ہے؟ اسحاق نے بڑے غصے ہے کہا کہ

(۱) شذرات الذهب ج ٢ صفحه ٢٨ و تاريخ بغداد ج ٢ اصفی ۱۵ ـ (۳) ميزان الاعتدال ج ٢ صفحه ٢٠ ـ (٣) تاريخ بغداد ج ٢ اصفحه ٢٤ جناب امیر المومنین کا تھم ہے کہ اگر آ پ قر آ ن کے مخلوق ہونے کا اقر ارنہیں کرتے تو آ پ کو ملنے والا پانچ سودرہم ماہانہ کا وظیفہ بند کر دیا جائے گا۔

بلاشبہ مقصد برآ ری کے لئے بیدایک کارگر تدبیر تھی کہ اقتصادی ومعاثی نا کہ بندل کردی جائے ، لیکن امام عفان ؒ نے نہایت ثابت قدمی اور صبر واستقلال کے ساتھ جو جواب دیا ، وہ یقیناً ایک زندہ رہنے والی چیز ہے ۔ قرمایا :

يقول الله عزوجل وفي السماء رزقكم وما توعدون (الايه)

یعنی رزق رسانی کاوعدہ تو خود خداوند قد وس نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ایک در بند ہوکر دوسرے دروازے رزق کے کھل جاتے ہیں۔ چنانچہ بیہ جواب من کراسحاق بالکل مبہوت ہوکر رہ گیاا درامام عفان "گھرواپس آگئے۔(۱)

نصرت ایز دی: ۔ ابراہیم ابن الحسین کہتے ہیں کہ جب امام عفان ، اسحاق کی طلب پر ان سے ملنے گئے تو میں ان کے فچر کی نگام پکڑے ہوئے تھے۔ امام عفان کے انکار پران کی سرکاری امداد منقطع کردی گئی۔ چنا نچہ جب وہ مکان واپس آئے تو گھر والوں نے سارا ماجراس کر ان کو سخت لعنت و ملامت کی۔ راوی کا بیان ہے کہ اس وقت امام عفان کا گھر انہ جالیس نفوس پر شتمل شا۔ اس اثناء میں کسی نے دروازہ کھنگھٹایا، دیکھا گیا تو مجھلی کی شاہت کا ایک شخص کھڑا ہے، جس کے ہاتھ میں ایک ہزار در ہم کی تھیلی تھی۔ اس نے امام عفان کو وہ تھیلی دیتے ہوئے کہا:

ثبتك الله كما ثبت الدين وهذا في كل شهر (٢)

''جس طرح تم نے دین کومتحکم کیا،خداتمہیں بھی استقامت دے اور ہر ماہتم کواسی طرح ایک ہزار کی تھیلی ملتی رہے گی۔''

وفات: بروایت سیح رئیج الاول ۳۲۰ ہجری میں بمقام بغدادانقال فرمایا۔ عاصم بن علیؓ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ (۳)ابوداؤ د کابیان ہے کہ میں بغداد میں امام عفانؓ کے جنازہ میں شریک تھا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) بغدادی بی کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام عفان کو ایک بزار درہم سرکاری خزانہ سے وظیفہ ملتا تھا۔ (۲) میزان الاعتدال ج مسفحہ ۲۰۱۔ (۳) طبقات ابن سعدج کے صفحہ ۵۔ (۴) تاریخ بغدادج ۲ صفحہ ۲۷۔

#### حضرت عبدالله بن شوذ ب رحمة الله عليه

نام ونسب: ـ نام عبدالله، کنیت ابوعبدالرحمٰن اور باپ کا نام شوذ ب تھا۔ بلخی وطن کی طرف نسبت ہے۔(۱)

ولا دت اور وطن : حضرت ابن شوذ ب خود اپ بی قول کے مطابق ۸۱ ہجری ہیں پیدا موئے ،ان کا اصلی وطن خراسان کا مشہور شہر کی تھا ، جس کی طرف انتساب کا شرف تخلیہ بن سعید ، ہشام بن عمار ،محمد بن علی بن طرخان اور زیاد بن ایوب وغیرہ بکثرت علماء وفضلا ، کو حاصل ہے۔ (۲) ابن شوذ ب ابتدائے عمر میں اپنے وطن سے نتقل ہوکر وہیں اقامت گزیں ہو گئے تھے۔ پھر ہال سے بچھ عرصہ کے بعد شام چلے گئے اور تاحیات وہیں رہے۔ (۲)

فضل و کمال: ابن شوذ بُ علم وضل کا عتبار نے اتھا اندمرتباتاع تابعین میں شار ہوتے تھے۔ انہوں نے بلخ کے علاوہ بھرہ اور شام کے شیوخ صدیث اور فقہاء سے اکتباب فیض کیا تھا۔ حافظ ذہبی آئییں امام صدوق، (۳) اور کان سیسر العلم جلیل القدر لکھتے ہیں۔ (۵) علم کے علاوہ صدق ودیانت، زہروتقوی اور عبادت وخشیت میں ارفع تھے۔ کثیر بن ولید کا قول ہے:

كنت اذا رأيت ابن شوذب ذكرت الملائكة (١)

''میں جب بھی ابن شوذ ب کود کچتنا ،فرشتوں کی یاد تاز ہ ہو جاتی۔''

صدیت وفقه نه آنیس این بخت آوری سے منتخب روزگار تابعین کی صحبت میسر آئی تھی ،جن کے دامان فیض سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اس بناء پر صدیث وفقہ دونوں پر انہیں کیساں قدرت حاصل تھی۔لائق ذکراسا تذہ کی فہرست میں چند نام یہ ہیں :

حضرت ثابت البناني ،حسن البصري ،محمد بن سيرين ،سعيد بن الي عروبه،عبدالله بن القاسم اورعمر بن عبدالواحدالاحول\_رمهم الله تعالى \_

اورخودان کے تلاندہ میں ابواسحاق الفزاری ،عبداللّٰدا بن المبارک ،عیسیٰ بن بونس اور حمد کشیر المصیصی وغیرہ مشہور ہیں ۔ ( 2 )

(۱) تبذیب التبذیب خ۵سنی ۲۵۵ (۲) بعم البلدان خ۲سنی ۲۳ فی ۲۱ (۳) تم یب التبذیب صفی ۱۰ (۳) میزان الامتدال ج۲ صفی ۳۷ ساز۵) العم نی خبر من غمر ج اصفی ۳۲۵ (۲) تبذیب التبذیب ج۵ صفی ۲۵۵ ساز۵) تبذیب التبذیب خ۵سنی ۲۵۵ س تقابهت: ان کی ثقابت پر علماء کا اتفاق ہے۔ سفیان توری کہتے ہیں: کان ابن شو ذب من شفات مشائلے اور مافظ ابن جمر شفات مشائلے اور مافظ ابن جمر صدوق امام من طبقة الاوز اعبی اور مافظ ابن جمر صدوق عساب لکھتے ہیں۔ (۲) یکی بن معین ، ابن عمار اور امام احمد نے بھی ان کو ثقة قرار دیا ہے۔ (۳) انکہ صحاح نے بھی تو یتی کرتے ہوئے ان کی روایتیں نقل کی ہیں ، ابن حبان نے کماب الثقات میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔

و فات بروایت سیح ۱۵۱ ہجری میں رحلت فرمائی۔ (۳) اور وفات کے وقت ۲۰ سیال کی عمر تھی۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) تبذیب التبذیب ج ۵ صفی ۲۵۵\_(۲) میزان الاعتدال ج ۲ صفیه ۲۸ و تقرب المتبذیب مفی ۱۰ (۳) خلاصه تذهیب تبذیب الکمال صفیه ۲۰ \_(۳) تبذیب المتبذیب ج۵ صفیه ۲۵ \_(۵) العمر فی خبر من غمر ج اصفی ۲۲۵

## حضرت عبدالله بن نافع رحمة الله عليه

نام ونسب : عبداللہ نام ، ابوجمہ کنیت اور والد کا اسم گرامی نافع تھا۔ مدینہ طیب کے رہے والے تھے۔ بنو مخز وم سے نسبت ولا ، رکھنے کے باعث مخز می مشہور ہوئے ۔ ممتاز انکہ میں ان کی ہم نام الی شخصیتیں ملتی ہیں جن کے باپ کا نام بھی نافع تھا ، اس لئے اکثر اوقات علما ، کو ثقابت وعدالت اور علم ، فضل کی تعیین میں خلط مبحث ہو گیا ہے۔ اس لئے امام عبداللہ بن نافع کو' الصائع' 'کے لفظ سے ممتاز کیا گیا ہے۔ مورخ ابن اثیر کی رائے کے مطابق الصائع یا الصائع کی نسبتیں رکھنے والے تمتاز کیا گیا ہے۔ مورخ ابن اثیر کی رائے کے مطابق الصائع یا الصائع کی نسبتیں رکھنے والے تمام ائمہ ' صیاغہ' کی طرف منسوب ہیں۔ (۱)

علم وتصل : علمی کمالات کے امتبار ہے وہ کبارا تباع تابعین کے زمرے میں شامل ہیں۔ امام مالک کے ارشد تلافہ ہیں تھے۔ زمانہ دراز تک امام صاحبؒ کے دامن فیض ہے وابستہ رہے کی مجہ ہے ان کے فقہی افکار و خیالات کامخزن بن گئے تھے۔ علامہ ابن سعدٌر قمطراز ہیں:

كان قد لزم مالك لزوماً شديداً وكان لايقدم عليه احد (٢)

''انہوں نے امام مالک گا ساتھ شدت کے ساتھ بکڑا جتی کہ وہ ان پرکسی کونو قیت نہیں

دیتے تھے۔''

جناب احمد بن صالح كابيان ب:

كان اعلم الناس براى مالك (٣)

''وہ امام مالکؒ کے خیالات کولوگوں میںسب سے زیادہ جانتے تھے۔''

جناب ابوداؤرٌ فرماتے میں:

كان عبدالله عالما بمالك وكان صاحب فقه (٣)

'' عبدالله بن نافع امام ما لك كے مسلك كے سب ہے زيادہ عالم اور فقيد تھے۔''

فقہ: ۔ امام ابن نافع کو فقہ اور بالخصوص فقہ مالکی میں خاص مہارت حاصل بھی اورای کمال تفقہ کے باعث وہ مدینہ میں افتاء کے مرجع تھے۔ (۵) یکیٰ بن معین میان کرتے ہیں کہ امام ابن نافع کے باعث وہ مدینہ میں افتاء کے مرجع تھے۔ (۵) یکیٰ بن معین میان کرتے ہیں کہ امام ابن نافع کے باس امام مالک کے جالیس ہزار مسائل تھے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱)اللباب في تبذيب الإنساب ج اصفي ۲۸ ـ (۲) طبقات ابن معدج ۵ صفي ۳۲۳ ـ (۳) العمر في خبر من غمر ج اصفيه ۱۳۳ ـ (۳) العمر في خبر من غمر ج اصفي ۳۲ ـ (۳) تبذيب به التبذيب التبذيب التبذيب التبذيب به التبذيب به التبذيب التبذيب به التبذيب

حدیث: ۔ ان کی فقیماند حیثیت کواس قدر شہرت نعیب ہوئی کہاس ۔ سامنے حدیث میں ان کے تفوق کا جراغ زیادہ روثن نہ ہوسکا، یہاں تک کہ بعض علماء سرے نہ انہیں محدث ہی تسلیم نہیں کرتے۔ (۱) لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اس فن پر بھی انہیں بکسال قدرت حاصل تھی۔

ان کی مرویات کے پاید استناد پر علما مِتفق نہ ہو سکے۔ چنا نچد امام احمد بن طنبل امام بخاری اور ابوحاتم وغیرہ نے انہیں ضعیف الحافظ قرار دیا ہے۔ (۲) کیکن اکا برعلماء کی ایک بڑی جماعت نے جس میں ابن معین ،امام نسائی اور ابوزر عدو غیرہ شامل ہیں ،انہیں تقداور عدول بتایا ہے۔ (۳) ان کی عدالت کی ایک بڑی ولیل یہ بھی ہے کہ امام سلم کے علاوہ انکہ اربعہ نے ان کی روایت کی تخ تح کی ہے۔ (۳) ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

كان صحيح الكتاب واذا حدث كان حفظه بما اخطأ (٥)

''ووجیح الکتاب تھے، جب اپنے حافظہ ہے روایت کرتے تو اکثر غلطی کر جاتے تھے۔'' امام بخاریؓ نے بایں ہمہ تبحر وجلالت علم ان سے دو تمین حدیثیں روایت کی جیں اور ان کی فضل دکمال کوسراہا ہے۔

شیوخ و تلامده - جن حفاظ حدیث سے انہوں نے ساع حاصل کیا، ان میں سے پچھ یہ ہیں۔ حضرت لیٹ بن سعد، عبداللہ بن نافع ،مولی ابن عمر ،سلیمان بن پزیدالکعی ، داؤ د بن قیس الفراء، اسامہ بن زیداللیٹی ،محمہ بن عبداللہ، ابن الی ذئب، ہشام بن سعد۔

خود ان سے روایت کرنے والوں میں قتبیہ ،سلمہ بن شیب ،حسن بن علی الجلال ، احمد بن صالح مصری ،ابوالطاہر بن السرح ، زہیر بن بکار ،ابراہیم بن المنذ ر ،احمد بن حسن التر ندی مجمد بن کی الذبلی ، یونس بن عبدالاعلی کے اسائے گرامی نمایاں ہیں۔(۱) وفات :۔ ماہ رمضان ۲۰۱ہجری میں بمقام مدینہ وفات یائی۔(۷)

<sup>(</sup>۱) العمر ج اصنی ۳۳۹\_(۲) تهذیب المتهذیب ج۲ منی ۵۱\_(۳) میزان الاعتدال جلد ۲ منی ۸۱\_(۴) خلامه تهذیب صنی ۲۱۲\_(۵) تهذیب ج۲ منی ۵۱\_(۲) تهذیب المتهذیب ج۲ صنی ۵۱ دمیزان الاعتدال ج۲ مسنی ۸۲\_(۷) طبقات این معدج ۵ منی ۳۲۳

# حضرت على بن مسهر كوفى رحمة الله عليه

نام ونسب: بنام علی ، کنیت ابوالحن اور والد کا اسم گرامی مسهرتها ، ولا ، قرشی اور وطها کوفی بکهلاتے میں ۔(۱)

فضل و کمال: ملمی اعتبارے وہ اجلہ تبع تابعین میں تھے، جامعیت وتبحر میں انہیں تمغدامتیاز حاصل تھا۔ چنانچہ حافظ ذہبی نے الا مام الحافظ لکھ کراس کا اعتراف کیا ہے۔ (۲)

صدیث: ۔ عدیث نیوی عظم میں ان کی معرفت اور ممق مسلم تھا۔ جن شیوخ حدیث سے انہوں نے ساع کا شرف حاصل کیا تھا ، ان میں ہشام بن عروہ ، سلیمان الاعمش ، یجی بن سعید الا انصاری ، اساعیل بن ابی خالد ، عاصم الاحول ، زکریا بن ابی زائدہ ، سعید بن ابی عروبہ عبداللہ بن عطاء اور ابو مالک الاجھی کے نام لائق ذکر ہیں ۔ اور ابو بکر بن ابی شیبہ ، زکریا بن عدی ، بشر بن آ دم ، خالد بن مخلد علی بن حجر ، ہنا دبن السری اور عثمان بن ابی شیبہ ان کے حلقہ تلا مذہ میں شامل ہیں ۔ (س) فقہ : ۔ فقہ سے بھی انہیں بہر ہ و افر نصیب تھا۔ احد الحجلی بیان کرتے ہیں کہ ملی بن مسہر حدیث و فقہ دونوں کے حامع شھے۔ (س)

ثقام ت : \_ ان کی عدالت و ثقامت ناقدین فن کے نزدیک متفق علیہ ہے ۔ چنا نچے علامہ نووگ فقام ہے کہ اتفقوا علیٰ تو ثیقہ ۔ (۵) امام احمد کا بیان ہے کہ وہ صالح الحدیث اور البومعاویہ الفریز ہے زیادہ ثقہ و شبت تھے۔ (۱) عثان الداری کہتے ہیں کہ ''میں نے شہرہ آفاق محدث اور ماہر رجال یحیٰ بن معین ہے دریافت کیا کہ آپ علی بن مسہر کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا ابو خالد الاحمر کو ؟ فرمایا : علی بن مسہر کو امیں نے بھر پوچھا۔ اچھا یہ تلائے کے علی بن مسہر اور اسحاق بن ازرق میں ہے کس کو کو و بررکھتے ہیں؟ فرمایا ، وہ دونوں ، کی ثقتہ ہیں۔ (۷)

مزید برآ ں امام بخاریؒ اور امام مسلمؓ نے بھی اپنی صحیحیین میں ان کی روایات کی تخ تنج کی ہے۔ (۸)

۔ قضاءت ۔ اپنی غیرمعمولی مہارت فقہی کے باعث موصل (عراق) کے منصب قضاء پر بھی

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ج مصفحه ۲۷\_ (۲) تذکرة الحفاظ ج اصفحه ۳۹۵\_ (۳) نبذیب المتهذیب ج مصفحه ۳۸۳\_ (۴) شذرات الذہب ج اصفحه ۳۲۵ والعمر فی خبر من غمر ج اصفحه ۳۰\_ (۵) نتبذیب المتهذیب الاساء واللغات ج اصفحه ۳۵۱\_ العمر ج اصفحه ۳۰۰\_ (۲) نتبذیب المتهذیب ج مصفحه ۳۸۳\_ (۸) نتبذیب الاساء واللغات ج اصفحه ۳۵۱

فائز ہوئے۔(۱) کین افسوں ہے کہ یہاں وہ ایک نہایت المناک واقعہ ہے دوچار ہوئے۔جس کی تفصیل میہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے عہد ہ قضا کے دوران ابن مسہر آشوب چشم میں مبتلا ہوئے اور علاج کی غرض ہے ایک ماہر چشم طبیب کے پاس گئے، ابن مسہر ہے قبل جوشخص اس مقام کا قاضی رہ چکا تھا ،اس نے از راہِ حسد و کینہ پروری اس معالج کو مال وزر کی حرص ولا کر کہا کہ ابن مسہر ّ کی بینائی زائل کردو۔ چنانچہ وہ طبیب طبع میں آ کر ایسا ہی کر گذر ا، اور پھر ابن مسہر ّنا بینا ہوکر بصد حسرت ویاس اینے وطن مولوف کوفہ واپس آ گئے۔(۲)

علامہ ذہبیؒ نے لکھا ہے کہ ابن مسہرؒ آرمینیہ کے قاضی تھے اور نابینائی کا واقعہ وہیں پیش آیا،لیکن دوسرے تذکروں میں صرف موصل ہی کا ذکر ملتا ہے۔ممکن ہے دونوں ہی جگہ کیے بعد ویگرے منصب قضاء کوعزت دی ہو۔

قوت ِ حافظہ: ۔حضرت ابن مسبرؒ کے قوت حافظہ کا اندازہ صرف اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ بصارت زائل ہونے کے بعد بھی ان کا چشمہ فیض جاری رہا اور دہ محض اپنے حافظہ کی بنیاد پر احادیث روایت فرمایا کرتے تھے۔امام احمدؒ کا قول ہے:

کان قد ذهب بصره فکان یحدثهم من حفظه(۳) ''ان کی بینا لیٔ زائل ہوگئ تھی ،تواپنے حافظہ سے حدیث روایت کرتے ہتھے۔'' و فات : ۔۹ ۱۸ جمری میں ان کا انقال ہوا۔ (۳) علاء نے بالا تفاق لکھا ہے کہان کی تدفین کے ساتھ فقہ میں تبحر دمہارت فن کا ایک دور ختم ہوگیا۔ (۵)

#### حضرت عمربن سعدرهمة اللهعليه

نام ونسب: ئام عمرادرابوداؤ دکنیت تھی۔معلوم نسب نامہ یہ ہے: عمر بن سعد ابن عبید ،اصل نام کی بجائے کنیت ہی ہے مشہور ہوئے۔حضری اور کو فی دونوں وطنی نسبتیں ہیں۔حضر کوفہ کا ایک محلّمہ ہے ، وہیں ان کی فرود گاہ تھی۔ (۱)

علم وصل: ملی حیثیت سے با کمال ہونے کے ساتھ عبادت، انابت الی اللہ اور فقر واستغناء میں بھی نہایت بلند مقام رکھتے تھے۔ اپنے عہد کے اکابر تابعین کی صحبت سے مشرف اوران کے خزانہ علم سے مستفید ہوئے تھے۔ بجل کے بیان کے مطابق تین ہزار ایسی حدیثیں ان کے نہال خانہ و ماغ میں محفوظ تھیں جن کی جیت اور استناد پر ماہرین فن کا اتفاق ہے۔ (۲) دنیائے ول کی قانہ و ماغ میں مقام پر وہ ہوتے وہاں کے لوگ اس جگہ کو برآ فت اور بلاسے مامون تصور کرتے۔ حافظ و کیٹے جیسے جلیل القدر امام فرماتے ہیں:

ان کان یدفع البلاء ماحد فی زماننا فیا ہی داؤد الحضرمی (۳) اگر ہمارے زمانہ میں کس کے ذریعہ بلائیں دور کی جاتی ہیں تو وہ ابوداؤ دالحضر می ہیں۔ امام ابوقعیمؓ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تو غایت تعظیم واحترام سے خاموش بیٹھے رہتے اور فرما رہتے:

لم یکن بالکوفة بعد حسین الجعفی افضل منه (م) "امام حسین الجی کے بعد وقد میں ان سے برا فاضل کوئی نہ تھا۔"

شبیوخ : بن محدثین وعلاء سے انہوں نے کسب ضیاء کیا ان میں درج ذیل کبار تا بعین اور ممتاز انباع تا بعین کے نام ملتے ہیں۔ حضرت مسعر بن کدام، مالک بن مغول، سفیان توری، صالح بن حسان، حفص بن غیاث، یجی بن الی زائدہ ،شریک نعی، ہشام بن سعد ۔ صالح بن حسان، حفص بن غیاث، یجی بن الی زائدہ ،شریک نعی، ہشام بن سعد ۔ تلا فدہ : ۔ اسی طرح خود ان کے خرمن علم کے خوشہ چینیوں میں امام احمد بن حنبیل، اسحاق بن را ہویہ، ابو بکر بن الی شیبہ، علی بن المدین، قاسم بن زکریا، محمود بن غیلان، موی بن عبدالرحمٰن المسر وقی علی بن حرب اور عبد بن حید کے اسائے گرامی شامل ہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) كتاب الانساب ورق ا ۱۵ـ (۲) تهذيب التهذيب ج مصفحه ۳۵ ـ (۳) العمر في خبرمن غمرج اصفحه ۳۳۰\_ (۲) تهذيب التهذيب جيم مفحه ۳۵۳\_ (۵) خلاصه تذهيب تهذيب الكمال صفحه ۲۸ د تهذيب احبذيب ج مصفحه ۳۵۳

تقامت: ۔علائے فن نے ان کی مرویات کوا تفاق رائے سے قابل جمت قرار دیا ہے۔ ابن وضائے فرماتے ہیں:

كان ابو داؤد ثقة زاهداً من اهل الكوفة "كان ابوداؤد ثقة زاهداً من اهل الكوفة في "فير" "مام الوداؤداؤداؤه الحضر في كوفه كانتان ب: علامة محد بن مسعودٌ كانيان ب:

هو احب الي من حسين الجعفي وكلاهما ثقة (١)

'' وومیر سے نزد یک امام حسین الجعفی ہے بھی زیادہ پسندیدہ شخص بتھاور ثقہ تو دونوں ہی ہیں۔'' علاوہ ازیں ابوحاتم ، آجری عجلی او راین معین بھی ان کی عدالت وصدافت کے معتر ف

بين۔

عباوت: -حفرت على بن المدينٌ بيان كرتے بين كه كثرت عبادت درياضت ميس كم ازكم كوفه ميں ان كى مثال نہيں مل كئے۔ "مار أيت بالكو فة اعبد منه" (٢)

علامها بن حبال كتاب الثقات ميس لكسة بين:

كان من عباد الخشف (٣)

''وه بےانتہاءعبادت گزارتھے''

فقر و درویشی: به باین تبحرعلم وفن ان کی زندگی قرونِ اولیٰ کی سادگی، تواضع اور درویشی و قلندری کامثالی نموزیقی به علامهاین سعدٌ رقمطراز ہیں:

كان زاهداً ناسكا له فضل وتواضع (٣)

''وەزاېد، پرېيز گار،متواضع ادرصاحب فضل تھے''

امام احد بن حلبل فرماتے ہیں:

رأيت اباداؤد الحضرمي وعليه جبة مخرقة وقد خرج القطن منها يصلى بين المغرب والعشاء وهو يترجح من الجوع (۵)

''میں نے ابوداؤ دالحضر می کواس عالم میں دیکھا کہ وہ پھٹا پرانا جبہ پہنے ہوئے تھے،جس کی روئی باہرنکل پڑر ہی تھی ، وہ مغرب وعشاء کے درمیانی وقفہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور بھوک سے

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب ج مصفح ۳۵۳ و ۲) شذرات الذهب ج ۲صفی ۲ و (۳) نهذیب المتهذیب ج مصفح ۳۵۳ و

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعدج ٢ صفح ١٨١ ـ (٥) مفوة الصغو ه ج ٣ صفح ١٠٨ ـ

ندهال تھے۔''

حضرت حسین بن علی الصدائی بیان کرتے ہیں کدایک دن میں ابوداؤ والحضر می کی فرودگاہ پر گیا اور دروازہ کھنکھٹایا۔ انہوں نے اندر ہی ہے دریافت کیا ،کون ہے؟ میں نے عرض کیا ،ایک صدیث کا طالب علم حاضر ہے۔ فرمایا: اچھاذراٹھ ہرو! راوی کا بیان ہے کدای اثناء میں ، میں نے درواز ہے کے ایک سوراخ ہے اندرجھا نکا ، کیاو کھتا ہوں کہ شیخ ایک تہبند باند ھے اون کات رہ ہیں۔ جس کو بچ کروہ روزی فراہم کرتے ہیں۔ چنانچہ میری آواز پراون سمیٹ کراکھا کیا اوراس پرایک کپڑاڈال دیا۔ پھر مجھے اندر بلایا اور حدیثیں الماء کروانا شروع کیں۔ یہاں تک کہ کاغذ ختم ہوگیا۔

راوی کا بیان ہے کہ میں نے ان کے علاوہ خالصۂ لوجہ اللّٰہ روایت کرنے والا کسی کونہیں دیکھا۔

حضرت ابن عبدربه فرمات بین که پس نے عباس الدوری کواکثریہ کہتے ساکہ: حدثنا ابو داؤد الحضر می ولو رأیت ابا داؤد الحضر می لرأیت رجلا کانه اطلع علی النار فوای ما فیها (۱)

" ہم ہے ابوداؤ دحضری نے حدیثیں روایت کی ہیں اورتم اگر ان کودیکھتے تو ایک ایسا شخص یا تے جس نے گویا آگ کے اندرجھا تک کراپنی حقیقت کودیکھ لیا ہو۔''

یعنی خوف آخرت اور خشیت البی ہے ہمہ وقت لرزاں رہتے تھے۔ای فقر واستغناءاور دنیا ہے کنار ہ کشی کا بتیجہ تھا کہ و فات کے وقت ان کے گھر میں کو کی بھی سامان نہ تھا۔ چنانچہ ابوحمہ و ن جوشنخ کے جناز ہ میں شریک تھے ، کہتے ہیں کہ:

لما دفناه تركنا بابه مفتوحاً ماخلف شيئًا (٢)

'' جب ہم نے ان کو دفن کر دیا تو ان کے گھر کے درواز ہ کو کھلا چھوڑ دیا ، کیونکہ انہوں نے اینے چھھے کچھ چھوڑ اہی نہ تھا۔''

و فا تُ الله جمادی الاخری ۲۰۳ ہجری میں بایام خلافت مامون کوفہ میں رحلت فرمائی۔(۳) بعض علاء نے ان کا سال و فات ۲۰۶ ہجری بتایا ہے جو سیح نہیں ہے۔

### حضرت عيسلي بن يونس الهمد اني رحمة الله عليبه

نام ونسب : عيسى نام اور الوعمر وكنيت هي \_ (١) بور اسلسله نسب يه ب

یسی بن یونس ابن ابی اسحاق، غمر و بن عبدالله بن ابه دبن ذکی یحمد بن اسبیع بن سیع بن صحب بن معاویه ابن کثیر بن جشم بن حاشد بن جیوان بن نوف بن جدان (۲) خاندانی نسبت سے بهدانی اوروطن کی طرف منسوب ہوکر کوفی کہلاتے ہیں۔

وطن : \_ان کااصلی وطن تو کوفہ تھا اور غالبًا وہیں پیدا بھی ہوئے ، کچھ دنوں بعد بغداد میں بھی مجلس درس و افادہ گرم کی ،لیکن پھرشام کے سرحدی علاقہ حدث (۳) میں مستقل طور پر مرابط (۴) کی حیثیت ہے اقامت گزیں ہو گئے تھے۔ حضرت سمعانی کا بیان ہے :

کان عیسلی قد انتقل عن الکوفة الی بعض ثغور الشام فسکنها(۵)

"عیلی بن یونس کوفدی شام کایک سرحدی علاقه مین نتقل بهوکرسکونت پذیر بهو گئے تھے۔"
علامه ابن سعد گابیان اس سلسله می سب سے واضح ہے، وہ رقمطر از بیں:

عيملي بن يونس السبيعي من اهل الكوفة تحول الى الثغر منزل بالحدث ومات بها في خلافة هارون (٢)

''عیسیٰ بن یونسؒ کوفہ کے رہنے والے تھے، پھرسرحدی علاقہ حدث میں منتقل ہوکر مقیم ہو گئے اور و ہیں ہارون الرشید کے زیانہ خلافت میں وفات یا گی۔''

خاندان: دخفرت عیسی بن بونس اس خانوادهٔ فضل و کمال سے تعلق رکھتے تھے جس کا ہر فرد
آسان علم فن کا اختر تا ہاں تھا، بلا شبہ جماعت تا بعین میں ابواسحاق سبیعی اس حیثیت سے بہت ہی
متاز میں کدان کے خاندان میں ائمہ وعلا و کی پوری ایک جماعت تیار ہوکرنگی ، جن میں سے کسی
نے قرآن و حدیث میں نام روش کیا تو کوئی فقہ و فقاوئی کی مسندریاست پر فائز ہوا، عبادت و
ریاضت ، تو اضع وانکسار، بے فسی و فروتی ، ان سب میں قدر مشترک تھی ، ابواسحاق سبیعی کے علاوہ
اس خانواد و عالیہ میں جو علاء نامور ہوئے ، ان میں حضرت یونس بن ابی اسحاق ، اسرائیل بن

(۱) العمر فى خرمن غمر ج اصفى ۱۰۱-(۲) تارخ بغدادج الصفى ۱۵۲-(۳) مقام حدث كي تعين كرتے بوئ ساحب تقويم رقطراز بيں۔ "هو مدينة صغيرة عامرة فيها مياه وزرع كثير و الشجاد كثيرة وهو نغر" صفى ۲۲۳-(۴) يعنى مرحدى محافظ ـ (۵) كتاب الانساب للسمعانى ، ورق ۲۹۰ ـ (۱) طبقات ابن سعد ح ۲ صفى ۸۵ ـ یونس، عیسیٰ بن یونس، یوسف بن یونس، اسحاق بن ابی اسحاق استبیعی اور یوسف بن اسحاق بن ابی اِسحاق "قابل ذکرشامل ہیں۔

فضل و کمال: ملی اعتبارے وہ بلند پایہ اتباع تا بعین میں تھ، جامعیت اور تبحرعلمی میں ان کی نظیر شاید ہی ملتی ہے، حضرت ولید بن مسلم کہتے ہیں کہ امام اوز اگل سے میری روایات کے بارے میں سوائے عیسیٰ بن یونس کے مجھے کسی کی بھی مخالفت کی پرواہ نہیں ، کیونکہ میں نے موصوف کوامام اوز اگل سے بوری محنت اور توجہ کے ساتھ کسب فیض کرتے دیکھا ہے اور بلا شہوہ تمام باتی علمائے عرب سے افضل ہیں۔ امام وکیع "کا قول ہے:

> ذالک رجل قد قهر العلم (۱) " بيخص علم يرغالب ہے۔"

حدیث: ۔ حدیث بیں انہوں نے وقت کے کہار محدثین اور ارباب فن سے مہارت حاصل کی تھی اور پھرخود بھی اسما تذہ عصر میں شار ہوئے ، اپنے جدا مجد ابواسخاق سبعی کے دیدار ہے دید شوق کو روشن کیا تھا، لیکن ان سے ساع کی سعادت نصیب نہ ہوسکی ۔ دوسرے تابعین کرام کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا، ان کے خصوصی اسا تذہ صدیث میں سلیمان الاجمش کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ خود حضرت عیسیٰ بن یونس ہی ہے مردی ہے کہ:

اربعين حديثا حدثنا بها الاعمش فيها ضرب الرقاب لم يشركني فيها احد غير محمد بن اسحاق (٢)

''مجھے ہے اعمش نے چالیس حدیثیں بیان کی تھیں ، ان میں ہے ایک ضرب الرقاب کی حدیث بھی ہے۔اس کی ساعت میں محمہ بن اسحاق کے علاوہ میرا کوئی شریک نہیں ہے۔'' ان کے لائق ذکراسا تذہ کے نام یہ ہیں :

بشام بن عروه ،عبیدالله بن عمر ،سلیمان الاعمش ،امام اوزای ،شعبه ، ما لک بن انس ،ابن جریج ، یخیٰ بن سعیدالانصاری ،محد ابن اسحاق پونس بن الی اسحاق ،اسرائیل بن پونس ،ابن عون ، ولید بن کثیر ، زکریا بن الی زائده ،ابن الی عروبه ،معمر بین راشدٌ ـ (۳)

تلا فده: ۔ اس طرح ان کے چشمہ فیض ہے اپن تشکی علم کوفر وکرنے والے وارفتگان علم کا دائرہ

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ ج اصفي ۲۵۵. (۲) تهذيب المتهذيب ج مصفي ۲۳۹\_(۳) تاريخ بغدادج الصفي ۱۵۱ وتهذيب المتهذيب ج مصفي ۲۳۹

بھی خاصا وسیج ہے۔ جن میں ان کے والد یونس بن ابی اسخاق اورصاحبز اوے عمر بن عیسیٰ کے علاوہ اساعیل بن عیاش، بچیٰ بن معین، علی بن المدین، اسحاق بن راہویہ، ابو بکر بن ابی شیبہ، یعقوب الدورتی، حسن بن عرفہ، ولید بن مسلم، بقیہ بن الولید، عبدالله بن وہب، مسدد، تھم بن مویٰ، بچیٰ بن اکتم علی بن حجر، حسن بن عرفہ کے نام لائق ذکر ہیں۔ (۱)

۔ علاوہ ازیں حماد بن سلمہ ؓ مجھی عمر میں ابن یونس ؒ سے بڑے ہونے کے باوجود ان سے روایت کرتے ہیں۔

فقہ: - پورا خاندان سبعی فقہ میں تمغدا متیاز رکھتا تھا۔ حضرت عیسیٰ بن یونس کو بھی اس چشمہ فیض سے بہر ہ وافر نصیب ہوا تھا۔ حضرت سلیمان بن داؤ د کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رئیس الفقہاء سفیان بن عیبیند کی مجلس درس میں شریک تھے کہ ای اثناء میں عیسیٰ بن یونس تشریف لے آئے۔ ان بین عیبیند کی مجلس درس میں شریک تھے کہ ای اثناء میں عیسیٰ بن یونس تشریف لے آئے۔ ان پرنظر پڑتے ہیں ابن عیبینہ نے بڑی گرمجوثی سے ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا: مسوحب بالفقیہ ابن الفقیہ ابن الفقیہ ابن الفقیہ ابن الفقیہ ابن الفقیہ ابن الفقیہ۔ (۲)

قر اُت قر آن: ۔ کلام پاک کی مختلف قر اُتوں کاعلم بھی گذشتہ زمانہ میں بڑی اہمیت اور عظمت کا حامل رہا ہے۔ اس لئے حدیث وفقہ کی طرح علاء اس کی تخصیل کو بھی ضروری خیال کرتے ہیں اوراس میں جدو جبد کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ بن یونس اس فن میں مہارت اور یدطونی رکھتے ہیں۔ جعفر بن یجیٰ البرکی "کاقول ہے:

ماد أينا في القراء مثل عيسني بن يونس (٣) ' بهم نے قر أمين عيسى بن يونس كي نظير نبيس ديكھي۔''

نحو : ۔عنفوانِ شاب میں علم نحو کی طرف ان کا خصوصی رجی ان تھا ،ادراس میں انہیں جلد ہی اس صحاحت کا سے محت کے دیت حد تک قدرت حاصل ہوگئ تھی کہ اپنے معاصرین پر تفوق کا احساس پیدا ہوگیا تھا۔اس کئے اپنی نفس کشی کے لئے انہوں نے نحو کی طرف اپنی توجہ کو بالکل ہٹالیا ،احمد بن واؤ د کی روایت ہے خود عیسیٰ بن یونس کا بیان ہے کہ:

لم یکن فی اسنانی ابصر بالنحو منی قد خلتنی منه نخوة فتر کته (۴)
"میرے جمع صرول میں نحو کا مجھ سے زیادہ جائے والا کوئی نہیں تھا، اس ہے مجھ میں غرور

<sup>(</sup>۱) كتاب الانساب للسمعاني ورق ٢٩٠ وتذكرة الحفاظ ج اصفحه ١٥٥ وتبذيب العبذيب ج ٨صفحه ٢٣٩\_ (٢) تاريخ بغداد ج الصفحة ١٥٤ (٣) تذكرة الحفاظ ج اصفحه ٢٥٥\_ (٣) العمر في خبر من غمر ج اصفحه ١٠٠٠

بیدا ہوگیا، چنانچہ میں نے اس کوجھوڑ ویا۔''

سنج و جہاد: نیم وہیش ۹۰ برس کی طویل عمر میں انہوں نے مختلف مقامات پرعلم وفن کے جیشے جاری کئے تھے، لیکن ان کی عمر کا بیشتر حصہ حج اور جہاد میں گز را تھا۔

بعض بیانات ہے منکشف ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک سال جج کرنے اور ایک سال جہاد فی سبیل اللہ میں رہنے کامعمول بنالیا تھا اور آخر عمر تک اس پر عامل رہے ، ان کے شاگر درشید احمہ بن خباب راوی میں کہ:

غزا عیسلی بن یونس حمسًا واربعین غزوةً و حج حمسا واربعین حجة (۱) "عیسلی بن یوس نے ۴۵ جج اور ۴۵ جباد میں شرکت کی۔"

استنغناء: ۔ ائم اسلام کے عام شعار کے مطابق عیلی بن یوس بھی استغناء و بے نیازی کا پیکر مجسم تھے۔ اس تھے۔ اس تھے۔ بالخصوص وہ حدیث نبوی ﷺ کی تعلیم وقد رئیس پر کوئی معاوضہ قطعی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس مثالی اور معیاری شعار نے بلاشبہ گزشتہ صدیوں میں محیرالعقو ل علمی وفتی کارنا ہے انجام دلائے۔

حب جاہ اور حرص و آنی زیادتی علم کی افادیت کوختم کردیتی ہے، جس کی نظیر عصر حاضر میں عامة الورود ہے، لیکن علائے سلف کے بردیک اس کا تصور بھی محال تھا۔ حضرت ابن یونس بھی اس کی اعلیٰ مثال تھے۔ جنانچہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید کے ایام خلافت میں امین اور مامون امام موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حدیث سانے کی درخواست کی۔ چنانچہ انہوں نے متعدد روایتیں بیان کیس، پھر اس کے بعد مامون نے انہیں وس ہزار درہم دیئے جانے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کردیا۔ مامون نے خیال کہ وہ اس قم کو کم سمجھ کر قبول نہیں کررہے ہیں، چنانچہ اس نے پھر ہیں ہزار درہم چیش کئے، گر اس پھی ابن یونس نے انہائی شانِ کررہے ہیں، چنانچہ اس نے پھر ہیں ہزار درہم چیش کئے، گر اس پھی ابن یونس نے انہائی شانِ استغناء کے ساتھ جواب دیا:

لاولا اهليلجة ولا شربة ماء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ملتت لى هذا المسجد الى السقف (٢)

''نہ، حدیث رسول ﷺ کی تعلیم پر نہ تو میں ایک ہڑ ہی قبول کروں گا اور نہ ایک گھونٹ پانی ، خواہ میرے لئے بیہ سجد زمین ہے حصیت تک بھر کیوں نہ دی جائے ۔''

ای طرح ایک دفعه انبیس ابل رقه نے درس دینے کے لئے بلایا۔ جب وہ س سے فارغ

<sup>(</sup>١) تهذيب الاساء واللغات ج ٢ صفحه ٨٥ . (٢) تاريخ بغدادج الصفحه ١٥ وتبذيب الاساءج ٢ صفحه ٨٨

ہوکرواپس جانے گئے تو ایک لاکھ کی خطیر رقم ان کی خدمت میں بار بار پیش کی۔ گروہ کسی طرح اے قبول کرنے پرداضی نہ ہوئے اور ہر مرتب فرماتے لاحساجہ لی فیصا ، جب اصرار حدسے فزوں تر ہوا تو بہت درشتی کے ساتھ نہایت فیصلہ کن انداز میں فرمایا:

لاوالمله لايتحدث اهل العلم افي اكلت للسنة ثمناً الاكان هذا قبل ان ترسلوني الي. فاما على الحديث فلا والله و لا شربة ماء و لا اهليجة (١)

نہیں، بخدااہل علم یہ نہ کہیں کہ میں نے حدیث کی قیمت وصول کی ہے۔ ہاں اس صورت میں اسے قبول کرلیتا جب تم مجھے بلانہ بھیج ، بخدا حدیث پر نہ تو میں ایک گھونٹ پانی قبول کرنے کو تیار ہوں اور نہایک ہڑلینے کو۔

تثبت وعدالت اوراعتراف علماء: \_ان کی ثقابت وعدالت علم وفضل ادرادصاف و کمالات کا اعتراف نصرف ان کے فضلائے وقت تلاندہ نے بلکدان کے معاصرین اور ہم بلید انکہ نے بھی نہایت فراخ ولی کے ساتھ کیا ہے ۔ حق کہ امام نوریؓ نے لکھا ہے:

اجمع الائمة على جلالته وتوثيقه وارتفاع مرتبته(٢)

''ان کی جلالت شان ،علومر تبت اور ثقابت پرائمه کااجماع ہے۔''

الا احیثیت سے بلاشبہ حضرت عیسیٰ بن بونسؓ منفر داور عدیم النظیر سے کہ ان پر کسی بھی اہل علم اور ناقد فن کو کلام کی جراً ت نہ ہو سکی ۔ حضرت بچیٰ بن معینؓ سے دریا فت کیا گیا تو فر مایا:

بخ بخ ثقة مامون(r)

حفرت على بن مدينٌ كابيان ب:

جماعة من الاولاد اثبت عندنا من اباتهم منهم عيسلي بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي (٣)

'' ہمارے نزد کیک ائمکہ کی اولا د کی ایک جماعت اپنے آباءے زیادہ تثبت رکھتی ہے۔ انہی میں میں بین یونس بھی ہیں۔'' میں میسی بن یونس بھی ہیں۔''

حضرت ابن عمار کہتے ہیں کہ فرزندان یونس یعنی اسرایل ہیسٹی او ، یوسف میں عیسٹی کا مرتبہ ثقابت سب نے بلندو برتر ہے ۔عجلی کا قول ہے :

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ ج اصفحه ۲۵ وتبذيب المتبذيب ج ۸مفحه ۲۳۹\_(۲) تبذيب الاساء ج ۲مفو۳۸\_(۳) العمر في خبر من غمر ج اصفحه ۳۰\_(۴) تاريخ بغدادج الصفحه ۱۵

عيسنى بن يونس كوفى ثقة و كان تثبتا فى الحديث "مسئى بن يونسكونى ثقة بين اورحديث بين تثبت ركھتے بين ـ " علامة سمعانى "رقمطراز بين :
كان هامونا ثقة صدوقا (١)
" وه مامون ، ثقة اورصدوق تھے ـ " وه مامون ، ثقة اورصدوق تھے ـ " كان ثقة ثبتاً (٢)
كان ثقة ثبتاً (٢)

و فات : ۔ ان کی وفات کے متعلق بہت متضاد بیانات سامنے آتے ہیں۔ اس سلسلے میں ۱۸۱ ججری سے ۱۹۱ ججری تک کے مختلف اقوال ہیں، لیکن علامہ یافعیؓ اور حافظ ذہیؓ نے لکھا ہے کہ صحیح ترین قول کے مطابق وسط رمضان ۱۸۸ ججری میں بمقام حدث، یہ آفاب علم غروب ہوا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) تباب الانساب ورق ۲۹\_(۲) طبقات ابن سعدج اصغه \_ (۳) سرأة البنان ج اسغه ۴۳ والعمر في خبر من غمر ج ا صغه ۴۰۰

# حضرت فضل بن موسىٰ سيناني رحمة الله عليه

نام ونسب: فضل نام ،ابوعبدالله کنیت اور والد کا نام موی ہے۔ بنوقط بعد مروزی ہے نسبت ولا ورکھنے کے باعث مروزی (۱)اوروطن کی طرف منسوب ہو کرسینانی مشہور ہوئے ۔ (۲)

مولداور وطن : ۔ ۱۱۵ ہجری میں بمقام سینان پیدا ہوئے۔ بیدمرو سے پانچ فرتخ پر واقع ایک گاؤں ہے۔ (۳) ملک خراسان میں مقروہ مردم خیز خطہ ہے جس کو محد ثمین وفقہا ، کے ایک انبوہ عظیم کا ایک بڑا محمولہ ہونے کا شرف حاصل ہے ،کسی زمانہ میں کوفہ بھرہ اور بغداد کی طرح وہ بھی علم کا ایک بڑا مرکز شار ہوتا تھا۔ جن انکہ کے تاموں کے ساتھ مروزی کی نسبتیں گئی ہوئی ہیں وہ دراصل مروئی کی طرف منسوب ہیں۔

ترک وطن کا واقعہ:۔ایک انسوسناک داقعہ کی بناء پرشخ سینانی اپنے وطن مالوف کوخیر باد کہہ کردوسرے گاؤں میں جا کررہنے گئے تھے، چونکہ بیدواقعہ دلچیپ بھی ہے اور عبرت انگیز بھی اس لئے یہاں اس کاتفصیلی ذکر غالبًا لے کل نہ ہوگا۔

جب شخ فضل بن موی "ک آفاب علم وفضل کی کرنیں اطراف عالم میں پھیلیں ، تو تشکان علم کے قافے ہرست سے ای ایک مرکز تقل کی طرف تھنچے پلے آنے لگے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ قریہ بینان طالبان علم کی کثر ت ہے بھر گیا تھا۔ شخ کی اس ورجہ مقبولیت اور شہرت بہت سے دلوں میں کھنٹے گی اور وہ ان کی بدتا می کی تدبیر س کرنے لگے ، چنا نچانہوں نے ایک فاحشہ مورت سے مال وزر کی حرص دلا کر بیا قرار کر الیا کہ شخ فضل (حاشا وکلا) کو اپنی طرف راغب کرتا چاہتے ہیں۔ پھر حاسد بن نے ان پر ہدکر داری کا اتہام عاکد کیا ، جس ہے دلبر داشتہ اور ملول ہو کرفضل بن موی نے وہ گاؤں ہی چھوڑ دیا اور ایک دوسر نے تربیہ 'راما شاق' نامی میں جاکر سکونت اختیار کرلی۔

لیکن چند ہی دن بعد خدائے عزوجل نے اپنے مقبول بندہ کی برائت کا سامان بھی کر دیا۔ ہوا یہ کہ شخ فصل کے ترک وطن کے بعد قریہ سینان میں شدید ترین خشک سالی پیدا ہوگئی۔ لوگوں کواپئی غلطی اور قدرت کے انتقام کا فور آاحساس ہوگیا۔ چنانچہ وہ لوگ ایک وفد کی شکل میں حاضر خدمت ہوئے اور اپنی نازیبا حرکتوں کی معافی مانگی اور بہت منت ساجت کر کے دوبارہ سینان چلنے ک

<sup>(</sup>١) تبذيب بمتبذيب يح يصنحه ٢٨٦ ـ (٢) اللباب في الإنساب ج سنحه ٥٨٩ ـ (٣) كتاب الإنساب للسمعاني ورق٣٣٣ ـ

درخواست کی کمیکن شیخ نے فرمایا کہ پہلےتم لوگ اپنے کذب صرح اور بہتان عظیم کا اعتراف کرو۔ چنانچےلوگوں نے کھلے دل ہے اس کا اعتراف کیا۔ اپنی براُت سننے کے بعد انہوں نے فرمایا،

لا اسكن قرية اهلها كذبه صفة

" میں ایسے گاؤں میں ہر گرنہیں رہوں گاجس کے باشندے جھوٹے ہیں۔"

اور پھرتا حیات راماشا قائی میں مقیم رہے۔(۱)

فضل وکمال: علم فضل میں نہایت بلند مقام رکھتے تھے۔انہوں نے جوز مانہ پایا تھااس میں تابعین کرام کی لائی ہوئی بہاریں ختم ہور ہی تھیں اوران کی جگہ اتباع کی تازہ دم جماعتیں علم و کمال کی مجلسیں ہوا کر درس وافادہ میں مشغول تھیں۔حضرت فضل ابن موکی ؓ نے کوفہ اور دوسرے مراکز علم وفن کا سفر کر کے اپنے حبیب و دا مال کولا تعداد گو ہر آبدارے مالا مال کیا تھا ،اس کا نتیجہ تھا کہ پھروہ خود بھی مشاہیرز مانہ ائمہ میں شار کئے گئے۔

عافظ ذہن اُنہیں "احد علماء النفات" اور شیخ مو و و محدثها لکھتے ہیں۔ (۲) علامه سمعانی ان کوعلم فضل اور عمر میں عبداللہ بن مبارک کا قرین و مثیل قرار دیتے ہیں۔ (۲) حدیث ہی ان کے قکر و نظر کا خصوصی جولا نگاہ تھی۔ اس کی ساعت کو کتابت انہوں نے حضرت سلیمان الاعمش ، ہشام بن عروہ ، اساعیل بن ابی خالد ، ابوصنیفہ ، داؤ دابن الی ہند ، خشیم بن عراک ، معمر بن راشد ، بونس بن ابی اسحاق اسبیعی ، سفیان توری ، شریک اور قاضی شریح " ہے کی متحی ۔ (۴)

" نلا مذہ: ۔ ان کے فیض صحبت ہے ہم رہ یا ب ہونے والوں میں علی بن حجر،معاذ بن اسد مجمود بن غیلان ، اسحاق بن راہویہ، کیٹی بن اکٹم اور محمد بن حمید ؓ کے اسائے گرامی معروف وممتاز ہیں ۔ (۵)

تثبت و نقابت : - انقان اور نقابت میں بھی ان کا مرتبہ بہت ارفع ہے - تمام علاء ان کی صدافت و نقابت کے معترف ہیں ۔ حضرت ابونعیم کا بیان ہے کہ وہ عبداللہ بن مبارک ہے بھی زیادہ شبت (۲) سخے ۔ ابوعاتم "کہتے ہیں کہ "ھو صدوق صالح سے "(۷) عبداللہ بن مبارک

(۱) الملباب في الانساب ج اصفيه ۵۹- و كتاب الانساب ورق۳۳ سار ۲) ميزان الاعتدال ج مصفيه ۳۳ والعمر في خبر من فهر ج ا صفيه ۲۰۰۵ سار ۳) كتاب الانساب ورق۳۴۳ سار ۳۴ تبذيب المتبذيب ج مصفحه ۳۸ سار ۵) خلاصه تذهيب تبذيب الكمال ، صفحه ۳۰ و كتاب الانساب ورق۳۳ وتبذيب ت مصفحه ۲۵ سار ۲) العمر ج اصفحه ۳۰ سار ۵) تبذيب التبذيب ج مصفحه ۲۸ سخه ۲۸ ائے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ "حدث نبی المنقة" (۱) امام وکینے کا قول ہے "اعرف ثقة صاحب سنة" (۲) علاوہ ازیں حضرت کی بن معین ، ابن شاہین ، امام بخاری ، علامہ ذہبی ، ابن حبان اور علامہ ابن سعد ّنے بھی ان کی توثیق کی ہے۔ (۳) صرف علی بن المدینی " ایک تنہا شخص ہیں جو میں ان کی توثیق کی ہے۔ (۳) صرف علی بن المدینی " ایک تنہا شخص ہیں جو میں ان کی تعش روایات کو مشرقر اردیتے ہیں۔

عُقَلَ وفرز انگی: بہت ہی دانشمنداور ذہیں وفطین تھے، ابوا ساعیل ٹرندی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اکثر ابونعیم" کوفضل بن مویٰ" کے بارے میں یہ کہتے سنا ہے کہ:

وكان والله عاقلاً لبيبًا (٣)

'' بخداده بهت عاقل اور دانشمند تھے۔''

اعتراف علماء: مشهور محدث عالم ان علم وضل كاعتراف كرتے ہوئے رقمطراز ہيں:

كبير السن عالى الاسناد وامام من اثمة عصره في الحديث

'' من رسیده ، بلنداسنا دا دراینے زیانہ کے ائمہ حدیث میں تھے۔''

ابراہیم بن شاس نے ایک دفعہ امام وکیٹے سے سینانی کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا:

ثبت سمع الحديث معنا لاتبالي سمعت الحديث منه اومن ابن مبارك (٥)

'' وہ ثبت ہیں۔انہوں نے ہمارے ساتھ حدیث کا ساع حاصل کیا تھا۔تم اگران ہے یا مدم ان سے مسل عرکہ مقد تھ کوئی مرواہ نرکہ تا۔ اس ''

ابن مبارک سے ماع کر دتو چرکوئی پر واہ نہ کرنا چاہتے۔''

علامہ سمعانی "نے لکھا ہے کہ 'وہ علم اور عمر دونوں میں عبداللہ ابن مبارک کے برابر تھے۔ '(۱) و فات : ۔ باختلاف روایت رئیج الاول ۱۹۱ ہجری یا ۱۹۲ ہجری میں انتقال ہوا۔ علامہ ذہبی نے اول الذکر ہی کورائح قرار دیا ہے۔ (۷) راماشاۃ ہی میں جہاں وہ ترک وطن کے بعد مقیم تھے، تد فین ہوئی۔ (۸)

www.besturdubooks.net

<sup>(</sup>۱) تبذیب المجذیب ج مصفی ۱۸۷ ـ (۲) العمر ج اصفی ۳۰ ـ (۳) خلامه تذهیب صفیه ۳۰ ومیزان الاعتدال ج ۲ صفی ۳۳۳ و تبذیب جلد مصفی ۲۸۷ وطبقات این سعد ج مصفی ۱۰ ـ (۴) تبذیب ج مصفی ۲۸۷ ـ (۵) اینها ً ـ (۱) کتاب الانساب ورق ۳۲۳ ـ (۷) العمر ج ۱ م فید ۲۰۰۷ ـ (۸) سمعانی درق ۳۲۳

### حضرت قاسم بن معن رحمة الله عليه

نام ونسب: ـ قاسم نام ، ابوعبدالله كنيت اوروالد كااسم گراى معن تفايشجرهٔ نسبت بير بي : قاسم بن معن بن عبدالرحلن بن عبدالله بن مسعود بن غافل بن صبيب بن شجع بن فاد بن مخزوم بن صابله بن كابل بن الحرث بن تميم بن سعد بن بذيل بن بدر كه بن الياس بن مصر بن نذار بن معد بن عدنان (۱) نسباً بذلي اورمسعودي كهلات بيل -

خاندان اور وطن : \_ مخزن علم کوفہ کوان کی وطنیت کا شرف حاصل ہے۔ ان کے جدا مجد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شخصیت آسان صحابیت کا وہ کو کب تابال تھی جس پر پوری اسلامی تاریخ فخر کرتی ہے، وہ نہ صرف قرآن و حدیث اور اصول و فرائض وغیرہ علوم میں یگانہ زمانہ تھے بلکہ فقہ میں ایک مستقل کمتب فکر کے بانی بھی تھے۔ جس کی اساس پر بعد میں فقہ فنی کا فلک رفعت کل تغییر ہوا۔ قاضی قاسم آنے اپنی اس آبائی علمی وراثت ہے حصہ وافر پایا تھا۔ شہور خ : \_ جن ائمہ وعلاء کے فیضان صحبت نے قاضی قاسم آکو چھمک زن آفناب بنانے میں شہور خ : \_ جن ائمہ وعلاء کے فیضان صحبت نے قاضی قاسم آکو چھمک زن آفناب بنانے میں حصہ لیا، ان میں نمایاں بینام ہیں: حضرت ہشام بن عروہ ، عاصم الاحول ، سلیمان النیمی منصور ابن المعتمر ، یکی بن سعید ، امام آخمش ، طلح بن بجی ، داؤ د بن الی بند ، محمد بن عرو (۱)

تلا فرہ : \_ خودان کے دامن فیض ہے وابستہ رہنے والے اساطین علم میں عبدالرحل بن مہدی ، توقیل و کم اللہ نا علم میں الولید ، علی بن نصر اور معانی بن سلیمان کے نام لائق ذکر ہیں۔ (۲)

قضل و کم ال نا علم مؤن الدر من الولید ، علی بن نصر اور معانی بن سلیمان کے نام لائق ذکر ہیں۔ (۲)

فضل و کمال: منگمی اعتبار ہے ان کا مقام نہایت بلند تھا۔ جمله علوم وفنون پر انہیں کیساں قدرت حاصل تھی۔ حدیث و فقہ، تاریخ و رجال، زبان و ادب میں ان کا عبور مسلم خیال کیا جاتا تھا۔ ابوحائم بیان کرتے ہیں:

كان من اروى الناس للحديث والشعر واعلهم بالفقه والعربية (٣) " وه حديث، فقه اورغربيت كربهت بؤرواقف كارتنجين " ابن ناصرالدين كبيم بين:

كان اماماً علامة ثقة قاضي الكوفة (٥)

<sup>(</sup>۱) مجم الادباءج ۵ صفحه ۲۰۰۰ (۲) تهذیب التهذیب ج ۸ صفحه ۳۳۸ (۳) تهذیب بهتهذیب ج ۸ صفحه ۳۳۸ ر (۴) تذکرة الحفاظ ج اصفحه ۲۱۷ ـ (۵) شذرات الذہب ج اصفحه ۲۸

''وہ امام، علامہ، ثقداور کوفد کے قاضی تھے۔''

علامدا بن سعدر قمطراز بين:

كان ثقة عالماً بالحديث والفقه والشعر وايام الناس (١)

'' وہ تقہ، حدیث وفقہ اور شعروتاریخ کے عالم تھے۔''

عافظ وَ مِنَّ نے الامام المعلامة اور خزرجی نے احمد الاعلام لکھران کے علم وضل کا اعتراف کیا ہے۔(۲) امام وکیج فرماتے ہیں کہ تنوع اور تفنن فی العلوم میں ان کی نظیر شاید و باید ہی مل سکتی ہے۔(۳) علامہ یا قوت حموی " لکھتے ہیں:

ان الـقـاسـم من المِحدثين والفقهاء والزهادوالثقات ولم يكن بالكوفة في عصره نظيره ولا احد يخالفه في شيي يقوله (٣)

بلاشبہ قاسم بن معن محدثین فقہاء، زہاداور فقات کے زمرہ میں شار کئے جاتے ہیں اور کوفہ
میں اس زیانے میں ان کی کوئی نظیر نہ تھی اور نہ ان کے قول کی مخالفت کرنے والا کوئی شخص تھا۔
فقا ہمت: ۔ ایکہ جرح وقعد بل نے متفقہ طور پر ان کے عدول اور ثقنہ ہونے کی شہادت دی ہے۔
امام احمد، ابوحاتم اور ابن حبان وغیرہ بر ملا ان کی تو ثیق کرتے ہیں۔ مزید برآں امام ابوداؤ داور
امام جدی "نے اپنی تصانیف میں ان کی مرویات کی تخریک کی ہے۔ (۵)
فقد حفی کی انتباع: ۔ اگر چہ قاضی قاسم " اپنے جمرو کمال علم کی بناء پر امامت واجتہاد کے منصب
جلیل پر فائز تھے، کیکن چونکہ انہوں نے ایک عرصہ تک امام ابوحنیف " کی ہم شینی کا شرف حاصل کیا
قطاور وہ ان کی علمی ڈرف بنی و مکاتری ہے بے حدمتا ٹر تھے، اس لئے بیشتر امور میں ان ہی کے
مسلک کی انتباع کرتے او رائی کے مطابق فتوئی ویتے تھے۔ (۱) ایک بارکسی نے ان سے
مسلک کی انتباع کرتے او رائی کے مطابق فتوئی ویتے تھے۔ (۱) ایک بارکسی نے ان سے
دریا فت کیا کہ آپ خود کو امام ابوحنیف کے غلاموں میں شار کرتا پند کریں گے؟ برجہ تہ فرمایا:

ماجلس الناس الیٰ احد انفع من مجالسة ابی حنیفة ()
"امام ابوصنیفه" کی صحبت سے زیادہ نفع بخش کسی اور کی مجلس نبیں۔"
عہد و قضا: فقد وافقاء میں غیر معمولی مہارت کے باعث کوفہ کے عہد و قضاء پر بھی ایک طویل

(۱) طبقات ابن سعد ۲۲ صفیه ۲۷ ـ (۲) تذکرة الحفاظ ج اصفیه ۲۱۷ وظامه تذبیب صفی ۳۱۳ ـ (۳) فهرست ابن ندیم سفیه ۱۰ واخبار القصناق ج ساسفی ۱۷ ـ (۲) بنجم البلدان ۲ صفیه ۲۰۰ ـ (۵) تبغیب المتبذیب ج ۸ مفیه ۳۳۸ ـ (۲) بنجم الدیا عبله ۲ منو ۲۰۰ ـ (۷) اخبار القصناق ج www.besturdubooks.net عرصہ تک مامور رہے۔ان کے جدامجد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کامل دس سال تک کوفہ کے قاضی اور افسر خزانہ رہ بچئے تھے۔ جب قاضی شریک نخعی کی معزولی کے بعد بیآ بائی وراثت قاضی قاسم کے ہاتھوں میں منتقل ہوئی تو انہوں نے اس فرض کوالنی شان وشکوہ اوراحتیاط و انصاف کے ساتھ انجام دیا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانہ کی یا د تا زہ ہوگئی۔

غلیفه منصور کے زمانہ میں اس عہد ہ کی ذ مہ داریاں سنجالیں اور پھر ہارون الرشید کے عہد تک برابراس پر مامور ہے۔

ایثار وتنبرع: به استغناءاور بے نیازی کاعالم بیتھا کہاہے طویل زمانہ قضامیں بھی مشاہرہ اور اجرت لینا پیند ندفر مایا اور تاحیات تبرعاً بہ خدمت انجام دیتے رہے ۔ علامہ این سعدٌر قمطراز ہیں :

ولى قضاء الكوفة ولم يرتزق عليه شيئاً حتى مات(١)

'' وہ کوفہ کے قاضی مقرر ہوئے اور زندگی بھراس کا مشاہرہ نہیں لیا۔''

جبان کی خدمت میں شخواہیں چیش کی جاتی تواس کوفوراً مستحقین میں تقسیم کردیتے اوراس میں ہے ایک حبہ بھی اپنے استعال میں نہ لاتے۔حضرت پزید بن کیجی تسمیح ہیں:

كان القاسم يقسم ارزاقه اذا جاء ته ولا يستحل ان ياخذ رزقاً (٢)

''امام قاسم کے پاس جب تخواہ آتی تو اس کو تنسیم کردیتے تنصادر کوئی مشاہرہ لینا جائز نہیں

صالت مرض میں فرض کی اوائیگی:۔اس تبرع و بے نیازی کے باوجود منصب قضاء کی منصی ذربید داریوں کی اوائیگی میں سرموکوتا ہی نہ کرتے۔ یبال تک کہ شدید علالت و نقابت کی صالت میں بھی مجلس عدالت منعقد کرتے اور پوری حاضر د ماغی کے ساتھ عدالتی فیصلے نافذ کرتے۔ ابن کناسہ بیان کرتے ہیں کہ قاسم سخت بیاری کے عالم میں بھی عدالت میں بیٹھے تھے۔ (۳) عالی ظرفی :۔فطری شرافت ، فرم نوئی اور بلندظر فی ان کی شخصیت کے خاص جو ہر تھے۔اس کا عالی ظرفی :۔فطری شرافت ، فرم نوئی اور بلندظر فی ان کی شخصیت کے خاص جو ہر تھے۔اس کا

عالی سری کے حصری سرافت ہرم موی اور بلند سری ان کی حصیت سے عال یو ہر تھے۔ اس ہ انداز ہ لگانے کے لئے صرف ذیل کاواقعہ کافی ہے۔

ایک شخص نے اپ مکان کا چھجہ اتنا نیجا لگوار کھاتھا کہ اس سے راہ گیروں کو دفت پیش آتی تھی۔لوگوں نے اس معاملہ کو قاضی قاسم کی بارگا ہ عدل وانصاف میں پیش کیا۔قاضی موصوف نے اس کے انہدام کا فیصلہ صادر کیا ،اس ہر مالک مکان نے بغیر کسی رورعایت کے قاضی ہے کہا کہ

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعدي ٢ صغير ١٤٤٠ و (على النواد القونة والقونة والمنطقة ١٥٠٠ ) اليناج مصغيه ١٥

پھرآپ نے کیوں اپنے مکان میں سرراہ روزن کھلوار کھے ہیں؟ فرمایا: اس سے کسی راہ کیرکو زمت نہیں ہوتی اور نہ سوار یوں کی آ مدورفت میں کوئی رکاوٹ بیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد فورا اپنے بعض خدام کو تھم دیا کہ وہ جا کر پہلے ان کے مکان کاروزن بند کردیں اور پھر بعد میں اس مخص کے چھے کو منہدم کریں تا کہ پھرآ کندہ کوئی شخص اس معاملہ میں نہیں شرمندہ نہ کریں کے۔ (۱) خلیفہ کے نز دیک قدر و منزلت :۔ ان کے علم وفضل اور ایثار و قربانی سے خلیفہ بارون الرشید بے حد متاثر تھا۔ بعض مفسد قاضی قاسم کے خلاف برابر ریشہ دوانیوں میں مصروف ریخ اور خلیفہ کوان کے خلاف برا بحض مفسد قاضی قاسم کے خلاف برابر ریشہ دوانیوں میں مصروف ریخ اور خلیفہ کوان کے خلاف برا بھیختہ کرنے کی کوشش کرتے ، لیکن وہ کسی کی بات برکان نہ دھرتا۔

ایک بار ہارون الرشید جرہ گیا اور چالیس دن تک وہاں مقیم رہا ۔ لیکن قاضی قاسم بن معن اس ہے ملئے نہ آئے ۔ اس پروز برفضل نے خلیفہ ہے کہا کہ '' حضور آپ چالیس دن سے یہاں آئے ہوئے ہیں ، اس عرصہ ہیں تمام شرفاء اور قضاۃ آپ کے دربار ہیں حاضر ہوئے ،گر آپ نے خیال نہ فر مایا کہ قاسم بن معن ابھی تک نہیں آئے ۔'' یہ من کرخلیفہ نے نہایت ترش لب ولہجہ میں جواب دیا:

مااعرفني اي شيئي ماذا تريد؟ تريد ان اعزله لاوالله لااعزله(٢)

'' ججھے معلوم نہیں تم کیا جا ہے ہو؟ کیا تمہارے خیال میں قاسم کومعزول کردوں نہیں بخدا میں ایبانہیں کرسکتا۔''

کسائی کا اعتر اف: ۔ فقہ وحدیث کے ساتھ نویں بھی غیر معمولی مقام حاصل تھا۔ کسائی جو علم نوی مہارت میں آفاقی شہرت کا حال ہے، قاضی قاسم کی فضل و تقدم کا معتر ف ہے اور ہایں ہمہ فنی مہارت و تبحر علم کے ان کے سامنے زانوئے کلمذتہ کرنے کو مایہ صدافتی رتصور کرتا تھا۔ ایک ہارکسی نے اس سے بوچھا کہ ''تم علم ، نسب اور فضل میں ان سے مقدم ہو، پھرتم ان سے نحو کیوں حاصل کرتے ہو؟''

اس نے برجت کہا'' قاسم بن معن میں تمن خوبیاں ایس میں جن میں ان کا کوئی ٹانی نہیں۔ الحفظ لما یسمع العلم بما یعی و الصدق فیما یؤ دی (۳) ''جو کھے سنتے ہیں اس کویا در کھنے کی حیرت انگیز تو ت علم اور صدق۔'' وفات: ــ ١٥٥ جمرى ميں خليف ہارون الرشيد كے ہمراہ مقام رقد كى طرف روانہ ہوئے۔ درميان ميں مقام را سين پنج كر پيغام اجل آ گيا اور مجبوب حقيق سے جاملے۔ احمد بن كامل نے ان كاسندوفات ١٨٨ جو بتلايا ہے۔ ليكن بقول مرز بانى اول الذكر بى اصح ہے۔ (١) تصنيفات: ــ قاضى قاسم نے كئى كتابيں بھى يادگار چھوڑى ہيں ۔ لغت ميں "كتاب النوادر"، حديث ميں "غريب المصنف" اوراس كے علاوہ فن نو ميں بھى کچھ كتابيں ہيں۔ (٢) ليكن ان كے مكن نے ميں نو جود كاعلم بيں ہے۔

#### حضرت قبيصه بنعقبه رحمة التدعليه

نام ونسب: \_قبیصه نام اور ابوعام رکنیت تھی۔ (۱) نسب نامدریہ ب:

قبیصہ بن عقبہ بن محمد بن سفیان بن عقبہ بن ربیعہ بن جنید بن رثاب بن حبیب بن سواء ۃ بن عامر بن صعصعہ ۔ (۲) جبیبا کہ اس شجر ہ نسب سے طاہر ہے ، ان کانسبی تعلق بنوسواء ۃ سے تھا ، اس باعث سوائی کہلاتے ہیں۔ (۳)

والا درت اور وطن ۔ ان کے سندولا دت کے بارے میں کوئی تقریح تذکروں میں نہیں ملتی۔
لیکن بعض قرائن کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ ۱۳۸ ہجری یا ۱۳۰ ہجری میں ان کی ولا دت ہوئی۔
حافظ ابن حجر ؓ نے بیجیٰ بن یعمر کا بیقول نقل کیا ہے کہ امام قبیصہ ؓ بیجیٰ بن آ دم سے دو ماہ بڑے
سنجے۔ (۳) اور قاضی بیجیٰ بن آ دم کے سال ولا دت کے بارے میں علماء کا قوی قرینہ نذکورہ بالا
سنین ہیں۔ بہر حال اتنا تو شک سے بالا ہے کہ قبیصہ کوامام ابن آ دم کی معاصرت حاصل تھی ، وہ
کوف ہے دہنے والے تھے۔

علم وصل : علمی کمالات کے اعتبار ہے ممتاز اتباع تابعین کی جماعت میں واض ہے۔ انہوں نے تابعین عظام سے شرف لقاء کے حصول کے ساتھ ان سے استفاضہ کی سعادت بھی حاصل کی تھی اور اکا برعلاء کے فیض تربیت نے انہیں بلندعلمی منصب عطا کردیا تھا۔ زہد دورع ، حفظ و ذہانت ، عبادت وریاضت اور اس کے ساتھ ثقابت وعد الت ، تمام اوصاف سے متصف تھے۔ یول تو حدیث ان کا اصل تمغد اتمیازتھی لیکن اس کے علاوہ بھی دوسر ہے علوم میں دسترس ومہارت رکھتے تھے۔ امام احرد فرمایا کرتے تھے کہ کونساعلم ہے جو قبیصہ تھے۔ یاس نہیں۔ (۵)

اسحاق بن بیار بیان کرتے ہیں:

مارأيت شيخا احفظ منه (١)

میں نے ان سے بڑھ کرحا فظ حدیث نہیں ویکھا۔

ابن عمادا حسنبى "العابد الشقة احد الحفاظ" اور حافظ ذبي "الحافظ الثقه

<sup>(</sup>۱) المعادف لا بن قتيه صنى ۲۲۹\_(۲) تهذيب المهنديب ج ۸صنی ۳۳۷\_(۳) الملباب في تهذيب الانساب ج اصنی ۱۵۵ـ(۳) المعادف الم ۳۲۸ منی ۳۲۸ و ۲۳۸ في ۳۳۸ و ۲۸ سنی ۳۲۸ و ۲۸ سنی ۳۲۸ و ۲۸ سنی ۳۲۸ و ۲۸ سنی ۲۸ سنی ۱۸۳۸ و ۲۸ سنی ۱۸ سنی

المكثر " لكه كران كعلم فضل كاعتراف كرتے ہيں۔(۱)

صدیت: ۔ اوپر ندکور ہوا کہ امام قبیصہ کے فکر ونظر کی اصل جولانگاہ حدیث نبوی ﷺ ہے۔اس کی سخصیل انہوں نے نہوں کے دامن فیض سے سخصیل انہوں نے نہ صرف عالی مرتبہ تبع تابعین سے کی تھی ، بلکہ متعدد تابعین کے دامن فیض سے وابستہ رہ کراس فن کے نکات واسرار میں مہارت ببیدا کی تھی۔اس کا انداز وان کے شیوخ حدیث کی درج ذبل فہرست سے بخو بی ہوجا تا ہے۔

حضرت مسعر بن کدام ،غیسیٰ بن طہان ( تابعین ) امام شعبہ ، جراہ بن ملیح ( امام وکیع '' کے والد ) سفیان توری ،اسرائیل بن یونس ،حماد بن سلمہ ، یونس بن اسحاق ،عبدالعزیز ابن المابحثون ، یجیٰ بن سلمہ جمز و بن صبیب الزیات اور و ہب بن اساعیل ( رحمہم اللّٰد تعالیٰ ) ( ۲ )

تلا فقرہ : -خود امام قبصہ " ہے مستفیض ہونے اور ساع حدیث کرنے والے تشفگان علم کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان کے آفاب علوم کی کرنوں ہے امام بخاری اور ابوزر عربیسے اعیان حفاظِ حدیث کے قلوب بھی منور ہوئے۔ کچھ نامور علماء کے نام یہ ہیں :

حضرت ابوبکر بن ابی شیبه، حارث بن اسامه، یمی بن بشرابلخی ،هناد بن السری مجمود بن غیلان ،عثمان بن ابی شیبه، حارث بن اسامه، یمی بن بشرابلخی ،هناد بن التاسم بن سلام، غیلان ،عثمان بن ابی شیبه، محمد بن خلف مجمد بن بونس النسائی ، بکر بن خلف ،ابوعبیدالقاسم بن سلام، احمد بن خبیان الدوری ، جعفر بن محمدالصائخ ،اسحاق بن بیبار (رحمهم الندتعالی ) (۳)

مرویات کا پاید: ماہرین جرح و تعدیل نے ان کی ثقابت اور تثبت و ا تقان کو کثرت رائے سے تسلیم کیا ہے۔ امام بخاری " فرماتے ہیں:

كان قبيصة ثقة صالحاً لابأس به (٣)

''قبیصہ تُقدصالح تھے،ان کی روایات قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔''

ابن خراش کا قول ہے"صدوق صالح" امام نسائی "لیس به باس" کہتے ہیں۔

جوبعض علماءان کی مرویات کے قابل جمت ہونے پر کلام کرتے ہیں، وہ بھی علی الاطلاق انہیں نا قابل استناد نہیں قرار دیے، بلکہ صرف مرویات سفیان توری کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ قبیصہ نے امام توری سے نہایت صغری میں صدیث کا ساع کیا تھا،اس لئے خاص امام سفیان سے ان کی روایات کا پایہ ثقابت اتنا بلند نہیں جتنا دوسرے شیوخ سے ان کی مرویات کا

<sup>(</sup>۱) شذرات الذبب ج اصنی ۳۵ و تذکرة الحفاظ ج اصنی ۳۳۳\_(۲) تهذیب المجذیب ج ۸ سنی ۱۳۳۵ و تذکرة الحفاظ ج ۱ صنی ۳۳۳\_(۳) تهذیب العهذیب ج مصنی ۳۳۸\_(۳) تذکرة الحفاظ ج اصنی ۳۳۳

ے، چنانچابن معین کابہت صریح بیان ہے کہ:

قبیصہ ثقة فی کل شینی الا فی حدیث سفیان فانه سمیع منه و هو صغیر (۱) قبیصہ امام توری کی حدیث کے علاوہ ہر باب میں ثقد ہیں۔ اہل سفیان سے انہوں نے صغرتی میں ساعت کی ہی۔ (اس لئے وہ معترنہیں)۔

لیکن خودامام قبیصہ آ کا بیان ہیہ ہے کہ انہوں نے امام سفیان تو رک ہے جس وقت شرف صحبت حاصل کیا ان کی عمر سولہ سال تمین ماہ تھی۔ (۲) اگر بیٹیج ہے تو پھر ان کی امام سفیان تو رگ ہے۔ دوایت کر دہ حدیثوں کے قابل جمت نہ ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ اس عہد میں سولہ سال کی عمر میں طالبان علم نہ صرف مندنشین درس وافقاء ہوجاتے تھے، بلکہ ان کے فضل و کمال کا شہرہ چاردا تک عالم میں پھیل جاتا تھا۔ مثال کے لئے امام شافعی آکانام کافی ہے۔

علامدابن سعد قبیصد کی ثقابت کے بارے میں رقمطر از بیں:

كان ثقة صدوقاً كثير الحديث عن سفيان الثوري (٣)

'' وہ تقد صدوق اور امام توری ہے بکثر ت روایت کرنے والے تھے۔''

حافظابن اثیرالجزریٌ لکھتے ہیں کہوہ اُقتہاور کثیرالروایت تھے۔ (۳)

مناقب وفضائل: \_ وہ علم ونفنل میں بلند پایہ ہونے کے ساتھ گوۃ گوں اخلاقی اور عملی محامد کا مجموعہ بھی تھے۔ عباوت وصالحیت، زہد وتقویٰ اور تواضع وائلساران کے خاص جو ہر تھے، اسی باعث زاہد اور راہب کوفد کے لقب سے ملقب ہو گئے تھے۔ (۵) ان کے تمیذ رشید ہنا دالسری جب بھی اپنے شخ کا ذکر کرتے تو ان کی آئلسیں اشک آلود ہوجا تیں اور فرماتے کہ وہ نہایت صالح انسان تھے۔ (۱)

حق گوئی اور ہے باکی میں بھی اپنی مثال خود تھے۔ ارباب سطوت وشوکت کے سامنے حق بات کہنے سے باز ندر ہے تھے۔ جعفر بن حمد و بیاس سلسلہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار امیر ابودلف کا لڑکا دلف خدم وحثم کے ساتھ امام قبیصة سے ملاقات کرنے ان کے گھر گیا، لیکن امام صاحب با ہز ہیں نکلے، کسی نے حاضر ہوکر عرض کیا ''حضرت! جبل کا شنر اوہ باہر کھڑا ہے اور آ کے گھر سے نہیں نکلے۔''

<sup>. (</sup>۱) تهذیب المتهذیب ج ۸صفیه ۳۴۸\_(۲) اینهٔ صفیه ۳۴۸\_(۳) طبقات این سعدج اصفیه ۴۸۱\_(۴) اللهاب فی تهذیب الانساب ج اصفی ۵۷\_(۵) شذرات الذہب ج۲مفی ۳۵\_(۲) العمر فی خبر من غمر ج اصفی ۳۲۸

راوی کا بیان ہے کہ شخ اس عالم میں با ہرتشریف لائے کدان کی نگی سے ایک خشک روٹی کا مکر النگ رہاتھ اور فرمایا:

من رضی بھذا مایصنع بابن ملک البجبل و الله لا احدثه(۱) ''جواس (روٹی کے ککڑے) پرراضی اورخوش ہےا سے شنرادہ جبل سے کیاغرض۔ بخدا میں اس سے ہرگز روایت بیان نہ کروں گا۔''

و فات :۔ بروایت صحیح صفر ۲۱۵ جری میں بمقام کوفہ وفات پائی۔ اس وفت مامون رشید اور مگ خلاف پر دادِ حکمرانی دے رہاتھا۔ (۲) ابن اثیر "نے صفر کی بجائے محرم کاذکر کیا ہے۔ (۳)

# حضرت قتيبه بن سعيدا تقفى رحمة الله عليه

نام ونسب: بعض كنزديك ان كانام يجيٰ اوربعض كنزديك على تفااور قتيبه لقب اليكن صحيح ترقول بيه كهنام قتيبه تفااور ابورجاء كنيت تفي نسب نامه اس طرح ب.

قنييه بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبدالله ـ (١)

ان کے داداجمیل بن طریف عراق کے مشہوراموی گورز تجاج بن یوسف اکتفی کے غلام تھے۔ حجاج انتہائی ظالم و جابر اور تندمزاج ہونے کے باوجود جمیل کی بڑی تکریم کرتا تھا، انتہاء یہ ہے کہ جب وہ اپنی کری پر بیٹھتا تو قتیبہ کے دادا کواپنے دائیں جانب ایک علیحدہ کری پر بٹھایا کرتا تھا۔ (۲)

بنوثقیف کے ساتھ تعلق غلامی کی وجہ سے تقفی کے جاتے ہیں۔

ولا دت: \_شخ قتیبہ گی ولا دت ۱۵۰ بجری میں ان کے وطن بغلان میں ہوئی (جوبلخ کا ایک گاؤں ہے) ایک روایت میں ان کا سنہ ولا دت ۱۳۸ بجری بتایا گیا ہے، لیکن خود شخ قتیبہ ؓ کے بیان سے اول الذکر ہی تا ئید ہوتی ہے، اس لئے حافظ ابن مجرؓ نے اس کواضح قرار دیا ہے۔ (۳) ان کا اصل وطن تو بغلان تھا، کی ناعراق آ کر مستقل سکونت اختیار کرلی اور و ہیں آ باد ہوگئے تھے، کبھی اینے وطن جاتے تو ایک دودن رہ کر چلے آتے تھے۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں:

مساكسان مشلسي فسي ببغلان مسكنة

ولا يسمسر بهاالاعلى سفر (٣)

· تر جمیہ: ۔''میری طرح بغلان میں کوئی ایسانہ ہوگا جس کا دطن ہوتو بغلان مگروہ دہاں آئے مسافر کی طرح۔''

میں اپنے گھر میں آیا ہوں گر انداز تو دیکھو!

کہ اپنے آپ کو مانند مہمال لے کے آیا ہوں

تعلیم وتر بیت: ۔ شُن قتیہ ؓ کے والد سعید بن جمیل نہایت نیک اطوار اورخوش خو تھے، ایک بار
انہوں نے عالم خواب میں حضور نبی کریم کی کی زیارت کی ۔ آپ کی کے دست مبارک میں ایک

(۱) تاریخ بندادج ۱۲ صفی ۲۲ میر(۲) ایسنا صفی ۲۸ میر(۳) تبذیب الجذیب جمسفی ۲۳ ہے۔ (۳) تاریخ بغدادج ۱۲ صفی ۲۶ میں۔

رجسر (صحیفہ) تھا۔ سعید ؓ نے دریافت کیا یارسول اللہ ﷺ! پیکیا ہے؟ ارشاد ہوا؟'' اس میں علاء کے نام درج میں۔'' انہوں نے عرض کیا ذرایہ مجھے مرحمت فرمادیں کہ میں دیکھوں ،اس میں میرے لڑکے کا نام ہے یانہیں؟ ..... دیکھا تو اس میں ان کے فرزند قتیبہ کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔(۱)ایسے نیک بخت اور حوصلہ مند باپ کے فرزند ہونے کی بناء پر قتیبہ" کواسلامی علوم وفنون کے ساتھ قلبی لگاؤ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس ذوق وشوق میں وطن سے نکل کرعمراق ، مدینہ، مکه، شام اورمصرتک کاسفر کیا اور و مال کے کہارائمہے ساع کاشرف حاصل کیا۔

شبوخ : \_ شخ قتیبه " کومخلف امصار و بلا دے جن ائمہ ہے کسب فیض کا موقع بہم پہنچا،ان میں درج ذیل نام ملتے ہیں۔

حضرت امام مالک بن الس، ليث بن سعد، ابن لهيعه ،شريك (٢) ، بكر بن مضر، مفضل بن فضاله، عبدالوارث بن سعيد، حماد بن زيد، عبدالعزيز بن اني حازم، حفص بن غياث، حميد بن عبدالرحمٰن الرواس،عبدالوماب القفي،فضيل بن عياض،جعفر بن سليمان الضبعي،مشيم ابوعوانه، يزيد بن زريع ،اساعيل بن عليه،ابن عيدينه،امام وكيع (٣)،ابن الجراح ٌ وغير جم\_

انہوں نے این علمی سفر کا آغاز صغر سی ہی میں کردیا تھا۔ چنانچہ جب وہ عراق آئے تو ان كى مرصرف٣٣ سال كى تقى فودان كابيان بكد:

انحدوت الي العراق اول خروجي سنة ٢٦ ا و كنت يومنذ ابن ٢٣ سنة (٣) میں جب سب ہے پہلی مرتبہ ۲۲ اہجری میں عراق آیا تھا تو اس ونت میری عمرصرف ۲۳

علم وصل : یخصیل علم میں ان کی غایت درجہ محنت اور ا کابرامت سے استفادہ نے انہیں علم کا سرچشمه بناديا تها- حافظ ذهبي البيل "الشيخ الحافظ محدث خواسان" لكهة بي اوراس كے بعد فرماتے ہیں كہ وہ ثقة عالم، صاحب حديث اور كثرت سے سفر كرنے والے تھے۔ (۵)(یعن تخصیل علم کے لئے )ابن مماد تنبلی "رقیطراز ہیں کہ:

> اليه المنتهى في الثقة (٢) شاہت میںان کا آخری درجہ تھا۔

<sup>(</sup>١) تاريخ بغدادج ١٢ صفيه ٢٨م. (٢) تذكرة الحفاظ ج ٢ صفيه٣٠ ـ (٣) تهذيب المعبذيب ج ٨ صفيه ٣٥٩ ـ (٣) تهذيب المجذيب ع ٨صني ٢٠٦٠ (٥) تذكرة الحفاظج ٢صني ٣٠ (١) شذرات الذهب ج٢صني ٩٥

درس حدیث: ۔ امام قتیبہ جہاں بھی تشریف لے جاتے ، علم ونضل کا دفتر کھل جاتا، چنانچہ بغداد میں تشریف فرما ہوئے تو امام احمد بن ضبل اور یکیٰ بن معین جیسے ائمہ روزگار نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر حدیث کا درس لیا، اور جولوگ ان ہے استفادہ کے موقع کو ضائع کردیتے ہے، وہ اس پر کف افسوس ملتے تھے۔ عمر و بن علی الفلاس بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ منیٰ میں حضرت قتیبہ کے پاس سے گر داتو دیکھا کہ عباس العنم ریان کے پاس بیٹھے حدیث کھورہ ہے تھے، میں اس وقت گذر گیا اور ان سے ساع نہیں کیا، لیکن بعد میں مجھ کوا ہے تسابل پر بردی ندامت ہوئی۔ (۱)

تلا فدہ: ۔ ان کی عظمت و ہزرگ کی سب سے بڑی دلیل میہ ہے کہ ان کے حلقہ تلا فدہ میں اس عہد کے بڑے بڑے ائمہ حدیث داخل ہیں۔ بچھ متاز اسائے گرامی میہ ہیں:

امام احمد بن طنبل، ابوضیّمه، زبیر بن حرب، ابوبکر بن ابی شیبه، ابوداوَ دالبحستانی، ابوحاتم الرازی، ان کےعلاوہ امام بخاری نے ان کی روایت کی ہوئی تنین سوآ ٹھے اور امام سلم نے چھسو اڑسٹھا جادیث صحیحین میں درج کی جیں۔ (۲)

شیخ قتبیہ یے امام احمد بن هنبل اور یکی بن معین کی روایتوں کے لئے اپنے صحیفہ میں الگ الگ علامتیں مقرر کر رکھی تھیں۔ چنا نچے انہوں نے ایک وفعہ احمد بن محمد بن ذکریا الکر مینی سے فر مایا کہ ہم کو میری جن روایتوں بر سرخ نشان ملے سمجھنا کہ میں نے وہ روایتیں امام احمد بن صنبل کے سامنے روایت کی جن اور جن روایتوں بر سبزنشان ملے وہ یکی بن معین کی روایت کی ہوئی ہے۔ (۳)

۔ لیکن ابوالعباس السرائ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ بینشانیاں دوسم کی نہیں بلکہ سات شم کی تھیں ۔ ان سات میں سے دوتو امام احمد بن صبل اور یخی بن معین کے لئے ہی مخصوص تھی ، باتی پانچ نشانیاں ابوضیّہ، ابو بکر بن ابی شیب، یخی الحمانی ، ابوز رعہ، عبیداللہ بن عبدالکریم الرازی اور ابول سیبن مسلم بن الحاج نمیشا بوری کے لئے مخصوص تھیں ۔ (س)

حضرت عبیداللہ بن سیار بیان کرتے ہیں کہ عراق میں کوئی برداامام ایسانہیں ہے جس نے تخییہ بن سعید "سے روایت نہ کی ہواوروہ براے سے تنھے۔(۵)
کشر ت حدیث: ۔ جیسا کہ ذکور ہواش تختیبہ "نے حدیث کی جبتو میں ان تمام ملکوں کا سفر کیا

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغدادج ۱۲ صفح ۲۸ ۲۸ ـ (۲) تهذیب العبذیب ج ۸ صفحه ۲۷۱ ـ (۳) تاریخ بغدادج ۱۲ صفحه ۲۲۷ ـ (۴) اییناً \_ (۵) اییناً

تھا، جہاںان کوحدیثوں کے ملنے کی امید ہوسکتی تھی۔ان سفروں میں انہوں نے احادیث کا اتنابڑا ذ خیرہ فراہم کرلیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک ٹاگرد سے فرمایا''اگرتم اس موسم سرما ہیں میرے پاس قیام کرونو میں تم کو یا پچ شخصوں کی روایت کی ہوئی ایک لا کھ صدیثیں سناؤں گا۔'' شاگرد نے عرض کیا کہ'' غالبًا ان میں ایک بزرگ تو عمر بن ہارون ہوں گے۔'' فر مایا' 'نہیں، صرف عمر بن ہارون ہے تو میں نے الگ ہے تمیں ہزار حدیثیں آھی ہیں۔ بیدایک لا کھ حدیثیں تو وکیع بن الجراح،عبدالو ہاب النقفی ، جریرالرازی،محمد بن بکر البرساخی ہے منقول ہیں۔'' راوی کا بیان ہے کہ قتبیہ ابن سعید نے یا نچویں ہزرگ کا بھی نام لیا تھا بیکن میں اس کو بھول گیا۔ (۱) ایک عجیب **واقعہ: ۔ امام تنبیہ "کی علمی زندگی کا ایک قابل ذکروا قعہ یہ ہے کہ وہ شروع شروع** میں قیای مسائل کی جنتو میں زیادہ رہتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں ویکھا کہ آسان ے ایک توشہ دان لٹک رہا ہے ، لوگ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرر ہے ہیں ، لیکن اس تک بہنچنے سے عاجز ہیں۔ پھر میں (تحتیہ نے ) اس کو لینا جا ہاتو میں اپنی سعی میں کامیاب ہو گیا۔ اب میں نے اس میں جھا تک کر دیکھا تو مجھے مشرق ومغرب کے درمیان کی کل کا ئنات نظر آگئی ،صبح کے وقت میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، جوخواب کی تعبیر بتانے میں بڑی شہرت رکھتے تھے، میں نے ان سے اپنا خواب بیان کیا۔انہوں نے من کر فرمایا'' میٹے اب تو روایات و آٹار کی طلب میں مشغول ہو جاؤ ، کیونکہ صرف روایات و آثار ہی مشرق ومغرب تک پہنچ سکتی ہیں ، قیاس مباكل مين اس درجه وسعت كبال؟''

تمول : عام الل علم كے برخلاف شخ قتيبة بڑے بالدار تھے، حافظ ذہبی " لکھتے ہیں: "و كان غسنيا مسمولا" (٢)ان كے پاس اونث، بكرياں، كائيں اور گھوڑے وغيرہ بڑى كثرت ہے تھے۔ (٣)

حلیہ: ۔ ان کا حلیہ یہ تھا، میانہ قد وقامت، سرکے بال آگے ہے عائب، پررونق چہرہ، خوش وضع ڈاڑھی، اخلاق وعادات کے لحاظ ہے بڑے مہمان نوازاور خوش خلق تھے۔ (م) وفات: ۔ ۲ شعبان ۲۲۰ ہجری میں اپنے وطن بغلان میں وفات پائی۔ اس وقت عمر ۹۱ سال

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغدادی ج ۱۲ صفحه ۲۷۹ (۲) تذکرة الحفاظ جلد ۲ صفحه ۳۰ (۳) تاریخ بغداد جلد ۱۲ اصفحه ۲۸۸ (۳) ایسناً \_ (۵) تهذیب انتهذیب ج ۸ صفحه ۲۷ و تذکرة الحفاظ جلد ۲ صفحه ۳۱

### حضرت مبارك بن فضاله رحمة الله عليه

نام ونسب: مبارک نام اور ابوفضاله کنیت تھی، نسب نامه یہ ہے۔ مبارک بن فضاله ابن ابی امید یہ ہے۔ مبارک بن فضاله ابن ابی امید بعض علاء کا خیال ہے کہ ان کے دادا ابوامیہ حضرت عمر بن الخطاب کے غلام تھے اور مکا تبت پر مہائی حاصل کی تھی۔ پر مہائی حاصل کی تھی۔ اس کے خارج کا مشہور تبیلہ بنوعدی سے نسبی تعلق رکھتے تھے، اس کئے مبارک بھی ولا بقرشی اور عدی مشہور ہوئے۔

وطن - بفره كريخوا لي تھـ

فضل و کمال: علمی اعتبار ہے وہ ممتاز اور بلند پایدا تباع تابعین میں شار ہوتے ہے۔ مشہور صحابی رسول کی حضرت انس بن مالک کے دیدار ہے اپنی نگاہ شوق کومنور کیا تھا، کیکن ان سے مستفید ہونے کی سعادت نصیب نہ ہو سکی۔ حضرت حسن بھری کے دامن علم میں کامل سا سال گذارے اور لعل گرانمایہ بن کرنمودار ہوئے۔ علامہ ذہبی آنہیں "الامام السکبیر" اور "مسن سحب ادر علم البصرة" کھتے ہیں۔ (۲) کی بن سعیدالقطان برابران کی توصیف میں رطب اللمان رہا کرتے تھے۔ (۳)

شبیوخ: ۔ جن اساتذہ صدیث ہے انہوں نے علم کی تحصیل کی ان میں ستاز نام ہیہ ہیں: حضرت حسن بصری ، بکر بن عبداللہ المزنی ،محمد بن المئلد ر، ثابت البنانی ، ہشام بن عروہ ،

حيد الطّويل ،عبيد الله بن الي بكر ( رحمهم الله تعالى )\_

تلا مذه: - ان سے شرفِ تلمذر کھنے والوں میں امام وکیج ،مسلم بن ابراہیم ،سلیمان ابن حرب، سعد ویہ، شیبان بن فروخ ،عفان بن مسلم ،حبان بن ہلال ،مصعب بن المقدام ،ابوداؤ والطیالی ، عثان بن البشیم ،عمرو بن منصور القیسی ،موی بن اساعیل ،کامل بن طلحه ،علی بن الجعدر حمیم الله تعالی کے نام لاکق ذکر ہیں ۔ (۴)

(۱) میزان الاعتدال جسم صفی ۵\_(۲) تذکرة الحفاظ جام فیه ۱۸\_(۳) شذرات الذهب جام فیه ۲۷\_(۴) تهذیب التهذیب خ ۱۰ صفی ۲۹،۲۸ روایات کوقبول کر لینادرست ہے۔امام ابوداؤ و کابیان ہے:

اذا قال حدثنا فهو ثبت

جب وہ روایت کرتے وقت حدثنا کہیں تو وہ قابل اعتماد ہیں۔

ابوزرعه بي كاقول ب:

اذا قال حدثنا فهو ثقة مقبول

"جبوه حدثنا كلفظ بروايت كرين، وه ثقه اورقابل قبول بين

امام احمر ؓ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حسن بھری ؓ سے جوروایتیں کی ہیں وہ لائق ججت ہیں۔ابوحاتم ؓ انہیں عدالت کے اعتبار سے رئیج بن مبیح ؓ یرفوقیت دیتے ہیں۔

ان کے تلمیذرشید عفان بن مسلم "ان کی توثیق اور ان سے روایت کرتے ہیں۔ (۱)

علاوہ ازیں امام ترندی ،ابوداؤ ڈاور عقیلی نے بھی ان کی روایتوں کی تخریج کی ہے۔(۲)

ع**با دت** ۔ علم وضل کے ساتھ ان کے مل کی دنیا آبادتھی۔ چتانچہ علماء کا بیان ہے کہ وہ بہت

عبادت گذاراوردنیا کی آ زمائشوں سے کنارہ کش تھے۔ (۳)

وفات: باختلاف روايت ١٦٨ جرى يا١٦٥ جرى من بايام خلافت مهدى انقال فرمايا - (٣)

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعدج عصفه ۱۳۵۵ (۲) شذرات الذهب ج اصفه ۲۷۰ (۳) العمر في خبر من غمر ج اصفه ۲۳۳ ـ (۴) تذكرة الحفاظ ج اصفه ۸ اوطبقات ابن سعدج عصفه ۳۵ ـ

### حضرت محمد بن ابي شيبه رحمة الله عليه

نام ونسب: - نام محمدادروالدكااسم كرامي ابراهيم تفاء بورانسب نامديه ب

محمر بن الي شيبه ابراجيم بن عثان بن خواس - (١)

ولا دت، خاندان اوروطن: - ١٠٥ جرى ميں بيدا ہوئے - اصلاً واسطى تھے ليكن بعد ميں ان كا خاندان كوفد ميں آباد ہوگيا - قبيلہ بنوعبس كے غلام تھے - اى وجہ سے كوفى اور عبسى مشہور ہوئے - (٢) علمى حيثيت سے بيرخاندان:

#### "اي خانه بمه آفآب است"

کا مصداق تھا۔ چنانچہ ان کے پدر ہزرگوار ابی شیبہ ابراہیم علم وفضل میں بلند مقام رکھتے تھے۔
ابوجعفر منصور کے عہدِ حکومت میں کامل تھیں سال تک واسط کے منصب قضا کی زینت بنے
رہے۔ ان کے صاحبز ادگان عبداللہ، عثمان اور قاسم کا شار منتخب روزگار علماء میں ہوتا ہے۔ ان میں
عبداللہ وہی ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں، جن کی مرتب کی ہوئی ''تصنف'' کو ونیائے علم میں لا زوال
شہرت نصیب ہوئی۔

شیورخ : ۔ انہوں نے تھسلی علم کے لئے اساعیل بن ابی خالد، سلیمان بن مہران الاعمش جمہ بن عمر و بن علقمہ، عبد الحمید بن جعفر، ابی خلدہ خالد بن دینار، مسلمہ بن سعید اور امام شعبہ "کے سامنے زانوئے تلمذ تذکیا۔

علا فدہ: ۔ ان کے صاحبز ادگان ابو برعبداللہ، عثان اور قاسم کے علاوہ بزید بن ہارون، عثان بن محدادر سعید بن سلیمان الواسطی کے تام ان ہے متنفیض ہونے والوں میں ملتے ہیں۔ (٣) تقام ست : ۔ ان کی ثقابت پر علاء کا اتفاق ہے۔ یکی بن معین کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بغداد میں شرف نیاز حاصل کیا تھا۔ نہایت ثقہ بزرگ تھے، کیکن افسوس ہے کہ اس لقا کے باوجود میں ان سے کسی روایت کی کتابت نہ کرسکا۔ (٣)

حضرت این معین ہی کا دوسر ابیان ہے کہ:

"كان **ثقةً** ماموناً " (۵)

<sup>(</sup>۱) الملياب في تهذيب الانساب ج ٢ مسني ١٠ / ٢) كتاب الانساب للسمعاني ورق٢٨٠ ـ (٣) تاريخ بغدادج اصفحه ٣٨٣ ـ (٣) خلامه تذهيب تهذيب الكمال سنح ٣٢٥ ـ (۵) كتاب الانساب للسمعاني ورق٣٨ ٢

قصا: ۔ اپنے تبحرعلمی کی بناء پر ملک قارس کے بعض شہروں میں عدل و قضا کے منصب پر بھی مامور ہوئے ، یہاں تک کہ وطن ہے دور فارس میں ہی تاحیات مقیم رہے اور اس خاک کا پیوند بنے۔

حلیہ: ۔ نہایت حسین دخو برو تھے۔ حضرت ابن معینؓ بیان کرتے ہیں کہ جب ہیں ان سے بغداد میں ملاتواس وقت جوان رعنا تھے۔ (۱)

وفات:۔ ان کے لڑکے قاسم کے بیان کے مطابق ۱۸۲ ہجری میں بعمر ۷۷ سال انقال ہوا۔(۲)

# امام محمد بن ادر ليس رحمة الله عليه (امام شافعيٌّ)

صحابہ کرام وتا بعین عظام "کے خیرالقرون کے بعددین متین کی جس قدرخد مات انکہ اربعہ اسے انجام دیں وہ بلاشبہ تاریخ اسلام کے اوراق میں انمنٹ نقوش بن کرمرفتم ہیں۔ بالخصوص امام اعظم ابوحنیفہ اور امام شافعیؒ نے تو اپنے فضل وعلم ، زہدوتقو کی ، نبحر و جامعیت اور باریک بینی و مکتہ آفرین سے پورہ دنیا کو گرویدہ اور شید ابنالیا تھا ، وہ جہاں کہیں بھی جاتے پورا خطہ ارض بقعہ نور بن جا تا اور لا کھوں وار فتے گان علم اس تمع فروز ال کے گردمنڈ لانے تکتے۔

یہ حقیقت ہے کہ امام اُعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جس کے مقلدین ربع مسکون کے گوشہ گوشہ میں کثر ت سے بھیلے ہوئے ہیں ، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرای ہے۔ عراق ،خراسان ، شام ، انڈ و نیشیا، حضر موت اور ملایا وغیرہ میں نہ جب شافعی کی غیر معمولی نشر واشاعت ہوئی اور ان میں سے بعض ملک تو سوفیصدی شافعی ہیں۔خصوصاً مصر میں شوافع و نیا کے تمام ملکوں سے زیادہ ہیں۔ سواحل ہند میں بھی یہی نہ جب ہمیشہ غالب رہا۔

ائمہ اربعہ میں سے امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بردار المصنفین سے مستقل مبسوط کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور امام احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سوائح و کمالات تذکرۃ اللہ علیہ کے سوائح و کمالات تذکرۃ المحد ثین (حصہ اول) میں بہت شرح و بسط کے ساتھ لکھے جاچکے ہیں ، اس لئے ذیل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مفصل سوائح اور خد مات برروشنی ڈالی جاتی ہے۔

نام ونسب : محمد تام، ابوعبدالله كنيت اور ناصر الحديث لقب تقا - جيها كه خود فرمات بي السميت بي خداد ناصر الحديث (۱) اپنے جداعلی شافع کی نسبت سے شافعی كہلائے جو صغار صحاب بي سے تھے ۔ (۲) ان كے والد سائب غزوه بدر ميں مشركين مكه كے ساتھ تھے، ان كی شكست كے بعد قيد ہوكر شرف اسلام سے بہرہ ورہوئے تھے۔ (۳) پوراسلسله نسب بيہ :

محمد بن ادریس بن العباس بن عثوان بن الشافع بن السائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن عبدا مطلب بن عبد مناف القرشی المطلبی (۳) اس نسب نامه کی بناء پر آپ حضورا کرم ﷺ کے عم زاد بھائی ہوتے ہیں۔(۵)

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ج ۲ صفیه ۱۸ ، تذکرة الحفاظ ج اصفی ۳۳ البدایه والنهایه جلد ۱۰ صفیه ۲۵ ، العمر فی خبر من غمر ج اصفیه ۳۳ سال ۱۳ البدایه و النهایه ۱۳ سفی ۱۳ سال ۱۳ سفی ۱۳ سف

جائے ولا دت: ۔ امام شافعی میں امیں ہیدا ہوئے ۔ مولد کی تعیین میں بہت اختلاف بایا جاتا ہے۔ حجے ترقول یہ ہے کہ آپ کا مولد مقام غزہ ہے، جو بیت المقدس سے بہت قریب واقع ہے۔ (۱)مورخ ابن خلکان اور حافظ ابن عبد البر نے ای قول کواضح قرار دیا ہے۔ (۲)

دوسرے قول میں عسقلان کوامام شافعی کی جائے بیدائش بتلایا گیا ہے ہمیکن درحقیقت ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ غزہ اور عسقلان دونوں فلسطین کے سرحدی علاقے ہیں اور یاس بی پاس بی تو مجاز آ ہے ، یامکن ہے اور غزہ ای کا ایک نواحی قرید ہے ، اس لئے عسقلان کی طرف اختساب یا تو مجاز آ ہے ، یامکن ہے ولا دت غزہ میں ہوئی ہواور پھر ان کی والدہ نومولود کو لے کرعسقلان شقل ہوگئی ہوں جہاں آ پ نے نشو و نمایائی۔ (۳)

علامہ ابن ججڑنے ان دونوں روایتوں میں جمع تطبیق کی یہی صورت نکالی ہے جو بالکل قرین قیاس ہے، جوقریے شہر کے قریب ہوتے ہیں ان کے باشندے عام طور سے شہر کی جانب منسوب ہوجاتے ہیں۔امام شافعی ؓ کے قول:

ولدت بغزه فحملتني امي الي عسقلان (٣)

" بین غزه میں بیدا ہوا، پھرمیری دالد و مجھے عسقلان کے گئیں۔"

ہے بھی اس کی تائد ہوتی ہے۔

امام صاحبٌ سے ایک اور روایت بیجی منقول ہے کہ:

ولمدت بالیمن فخافت امی علی الضیعة فجهزتنی الیٰ مکة و انا ابن عشر (۵) ''میری ولا دت یمن میں ہوئی، پھرمیری والدہ کومیرے شرف ضائع ہوجائے کا اندیشہ لاحق ہواتو مجھے دس سال کی عمر میں مکہلے آئیں۔''

حافظ ذہبی "نے اس تول کوغلط قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے قبیلہ یمن مراد ہوسکتا ہے اور شیخ الاسلام ابن ججر "نے اس کواحمہ بن عبدالرحمٰن راوی کا وہم قرار دیا ہے۔ دراصل روایت میں "وللدت" ہے مراد "نشات" ہے۔ یعنی میری نشو ونما یمن میں ہوئی۔ (۱)

یا قوت جموی نے مذکورہ بالا روایت کفتل کرتے ہوئے لکھا ہے: اس کی تاویل محققین نے میہ

(۱) كتاب الانساب للسمعاني درق ۳۲۵\_(۲) ابن خلكان ج٢ مسفي ۲۱۳ والانتقاء لا بن عبد البرمسحد ۲۷\_(۳) بمجم الا د با ه ج ٢ مسفه ۲۲۸\_(۳) تو الي التاسيس لا بن حجر مسفيه ۴۵\_(۵) تو الي التاسيس لا بن حجر مسفحه ۴۵\_(۲) اليضأ \_ کی ہے کہ یمن سے مراد وہ سرز مین ہے جہاں یمنی قبائل آباد ہو گئے ہوں اور غز ہ عسقلان کی کل آبادی یمنی قبائل پرمشمل تھی۔اگر مذکورہ بالا روایت سیح ہے تو اس کی یہی تاویل میرے نز دیک احسن ہے۔(۱)

ابتدائی حالات: - ان کے سنہ پیدائش کے بارے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ (۱) جس روز امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رحلت فر مائی ، ای دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ نواب صدیق حسن خان رقمطراز ہیں:

درای جامیان عنیفه و شافعیه مزاج است حنیفه گویندامام شامخفی بود تا آنکه امام ماانقال کرد، شافعیه گویند چون امام ما ظاهر شدامام شانگریخت (۳)

"اس واقعہ نے احناف وشوافع کے درمیان ایک مذاق پیدا کردیا ہے، حنفیہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے امام کا انقال نہ ہوگیا تمہارے امام چھپے رہے اور شوافع کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے امام ظاہر ہوئے تمہارے امام چلتے ہے۔"

علامہ یافعی "نے مرا ۃ البخان ہیں بھی اس مزاح کا ذکر کیا ہے۔ (۳) کیکن علامہ ابن جُرِّنے اس کی تر دید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام شافعی گے سال ولا دت اور امام ابو حنیفہ کا سال وفات میں امن کی تر دید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام شافعی گے ماہ ولا دت کہ انجری تو ایک ضرور تھا البیکن دن کی تعیین غلط ہے۔ کیونکہ محققین نہ تو امام شافعی گے ماہ ولا دت کی صحیح تعیین کر سکے اور نہ امام اعظم کی ماہ وفات کی اور خود امام ابو حنیفہ کے سال وفات ہیں رواۃ کی تختی کہ ایک منقول ہیں۔ (۵)

علامہ بیبیقی کا تول ہے کہ مجھے ایسی کوئی قوی روایت نہل سکی جس کے معلوم ہو کہ امام اعظم م کی وفات ادرامام شافعی کی ولا دت کا ایک ہی دن تھا۔ ہاں محققین اس پرمتفق ہیں کہ سال ایک ہی تھا۔ (۱)

جب امام شافعی دوسال کے ہو گئے تو آپ کی والدہ جو سیح قول کے مطابق قبیلہ از دیے تعلق رکھتی تھیں ، آپ کو لئے کر حجاز مقد سنتقل ہو گئیں اور وہاں ہے اپنی وطن بمن چلی گئیں۔ جہاں امام صاحب نے اپنی عمر عزیز کے دس سال گزار ہے اور جب آپ کی والدہ کونسبی شرافت کے ضائع ہونے کا اندیشہ لاحق ہوا تو پھر کمہ معظمہ واپس آگئیں۔(ے)

<sup>(</sup>۱) بعم الادباءج ۲ صغیه ۳۸ سه (۲) بعم المصنفین ج ۲ صغی ۴۸۳ په (۳) مراءة البمان ج ۲ صغیه ۴۵ پتوالی الباسیس صغیه ۵ (۴) توالی النائیس صغیه ۵ په (۵) طبقات الثافعیه صغی ۲ ساز ۲) اینها په (۷) توالی الناسیس صغیه ۴۷ په

امام شافعی گوخداوند قد وس نے غیر معمولی ذکاوت وفطانت سے نواز اتھا۔ صغری سے ہی آپ کی صلاحیتیں منظر عام پرآ نے گئی تھیں ، تیرا ندازی ، نیز وبازی اور شہسواری میں پوری مہارت رکھتے ہتھے۔ خود امام شافعی کا بیان ہے کہ میں تیرا ندازی بہت زیادہ کیا کرتا تھا ، یہاں تک کہ طبیب نے کہ دیا تھا کہ وھوپ میں زیادہ رہنے کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ کہیں تم کومرض سل نہ لاحق ہوجائے۔ (۱) کیکن ای ریاضت ومشقت کی وجہ سے ان کی صحت قابل رشکتھی۔

ذ وق شعر وسحن : ابتداء میں امام صاحب کوشعر وسخن ہے بھی کافی شغف تھا۔ چنانچے قبیلہ ہذیل میں جوعرب کاسب سے تصبیح البیان قبیلہ تھا، رہ کران کی زبان و کلام میں ملکہ بیدا کیا، ہذلین کے اشعار و دوادین ایسے از برتھے کہ اسمعی جسے متندادیب ولغوی کا بیان ہے کہ 'میں نے محمد بن ادریس نامی ایک قریش نوجوان سے بذلیین کا دیوان پڑھا۔' (۲)

علامہ بی نے امام شافق کی شاعری پر تفصیلی بحث کی ہے اور ان کے حکیمانہ اشعار بھی نقل کئے ہیں۔ (۳) علامہ ابن حجر نے بھی ان کے اشعار کے متعدد نمونے دیئے ہیں۔ (۳) جن کے مطالعہ ہے اندازہ ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ الله علیہ کی شاعری دیگر شعراء ہے کہ مرمختلف اور سیح معنی ہیں "ان من الشعر المحکمة" کا مصداق تھی۔ اس ہم صرف شعروادب کی جاشن کی طلاحت بی نہیں بلکہ وہ عقل و حکمت اور بصیرت وموعظت کا سبق بھی اسے۔ ر

امام شافعی رحمة الله علیه کا دیوان بھی مع شرح ۲۲ ہجری میں مفری انجلس الاعلیٰ للشدون الاسلامیہ ہے شائع ہو چکا ہے، جس کے جامع اور شارح الاستاذ عبدالعزیز سید الاہل ہیں اور فی الواقع فاصل موصوف نے شرح کاحق اوا کردیا ہے۔ اس دیوان میں قوافی کی تر تیب ہے ۸۰ میں میں مختلف مآخذوں سے امام شافعی کے اشعار کو کیجا کیا گیا ہے۔

محصیل و جمیل علوم: ۔ امام صاحب کوعلم کا شوق بجین ہی ہے تھا، آپ کا ابتدائی زمانہ نہایت مفلسی اور تنگدی کی حالت میں گزرا، باپ کے سامیا عاطفت سے بجین ہی میں محروم ہو چکے سے بخر بت وافلاس کا میرحال تھا کہ بقول امام رازی جب وہ کمتب میں محکے تو معلم نے بے مائیگی کی بناء پر پڑھانے ہے انکار کردیا تھا۔ (۵) خود امام صاحب فرماتے ہیں کہ:

كنبت فيقيراً ببحيث ما كنت املك ماشترى به القراطيس فكنت اخذ

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲ تصفی ۵ \_ (۲) مناقب الا مام الشافعی صفیه ۵ اور ابن خلقان ۲ تصفیه ۱۲ و تاریخ ابوالقد اوج ۲ مسفیه ۲۷ \_ (۳) طبقات الشافعیه یج اسفیه ۵۵ او ما بعد \_ (۴) تو الی الناسیس منفیه ۷ \_ (۵) مناقب الا مام الشافعی ۱۷

العظم واكتب فيها (١)

''میں اتناغریب تھا کہ کاغذ تک خرید نے کی مقدرت نہتی ،اس لئے ہڈی لے کراس پرلکھا کرتا تھا۔''

الیکن بیتمام مشکلات ومواقع ان کی راه ترقی میں مانع نه ہوسکے۔وہ معلم کی بے اعتمالی کے باور استاد بچوں باوجود کمتب میں بیٹے رہے اور استاد بچوں کو جو اسباق پڑھا تا،اسے زبانی یاد کر لیتے اور پھر ہڈیوں پر کھے لیتے۔(۲) یہاں تک کہ اس نے جو پچھ بھی طلبہ کو پڑھا یا،ام صاحب نے سب یاد کر لیا اور اپی ذبانت سے صرف سات سال کی عمر میں پورا کلام پاک حفظ کرلیا۔(۳)

ابن فرحونٌ نے لکھاہے:

كان الشافعى حافظاً حفظ المؤطا فى تسع ليالٍ و قيل فى ثلاث ليالٍ (") "امام شافع ً حافظ تقد انهول نے مؤطاكو هشب مين حفظ كرليا تھا، ايك تول تين شب كا سے۔"

لیکن خودامام شافعی کا قول ۹ بی رات کا ہے۔ (۵)

پیرفقد کی جانب متوجہ ہوئے اور فقیہ مکہ سلم بن خالد زنجی (۲) کی خدمت میں حاضر ہوکران کے چشم علم سے سرائی حاصل کی اور فقہ میں اتنا کمال پیدا کیا کہ ان کے چشم علم سے سرائی حاصل کی اور فقہ میں اتنا کمال پیدا کیا کہ ان کے جشم کی کرفتو کی نولیسی کی اجازت دے دی کہ "اف ب بااب عبدالله فقد آن لک ان تفتی" (۷) کہ میں آپ نے مسلم بن خالد کے علاوہ مشہور محدث سفیان بن عین سے بھی استفادہ کیا تھا کہ وہ اہام شافی کے علم وضل کے استے معترف تھے کہ فرماتے تھے" ھندا اف صل من فتیان اھل ذمانه" اور جب کوئی تغییری مسئلہ یا فتو گی آجاتا تو اہام شافی کی طرف رخ فرماتے کہ ان سے دریا فت کرو۔

مكديس تين سال تك يخصيل علم بين مشغول رہنے كے بعد مدين طيب كارخ كيا۔ جہال المام

(۱) مغاح السعاده مع اصفیه ۱۹ مسلم المائع المانوارج اصفیه ۱۳ و ۱۳) حسن المحاضر وللسیوطی ج اصفیه ۱۳ او ۱۳ ریخ بغداد ۴۰ مفیه ۱۳ و ۱۳ مفیه ۱۳ و ۱۲ مفیه ۱۳ و ۱۲ مفیه ۱۳ و ۱۲ مفیه ۱۳ و ۱۲ مفیه ۱۳ و ۱۳ مفیه ۱۳ و ۱۳ مفیه ۱۳ و ۱۳ مفیه ۱۳ و ۱۳ مفیه ۱۳ مفیه ۱۳ مفیه ۱۳ مفیه ۱۳ مفیه ۱۳ و ۱۳ مفیه ۱

ما لک بن انس کا دریائے فیض رواں تھا، جب امام شافعی ؓ آستانہہ مالکی پر حاضر ہوئے تو ان کی عمر صرف تیرہ سال تھی۔

امام مالك عدمكالمت كي تفصيل خود عي بيان فرمائي بيد كتيم بين كه:

جب میں امام مالک کی خدمت میں پہنچا تو میں مؤطا حفظ کر چکا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے مؤطا پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے فرمایا کہ اچھا کسی کو بلاؤ جوتمہارے لئے قراُت کرے۔ میں نے جواب دیا کہ اس کی ضرورت نہیں، میں خود ہی پڑھوں گا۔ اور جب میں نے اس کی قراُت کرے۔ میں نے جواب دیا کہ اس کی ضرورت نہیں، میں خود ہی پڑھوں گا۔ اور جب میں نے اس کی قراُت کی توامام مالک نے بڑے تجب کا اظہار کیا اور قراُت کو بہت پسند فرمایا۔ (۱) اور بڑھو، جب میں اس خوف سے قراُت بند کرتا کہ مبادا آپ پر بار ہوتو فرماتے اے نو جوان! اور پڑھو، بہاں تک کہ میں نے بہت تھوڑی مدت میں مؤطاختم کرلی۔ (۲) اس بناء پرامام شافعی امام مالک سے روایت کرتے ہیں کرقراُت کی بہت تھے۔ (۳) امام احد قرماتے ہیں کرقراُت کی بہت تھے۔ (۳) امام احد قرماتے ہیں کرقراُت کی بہت تھے۔ (۳) امام احد قرماتے ہیں کرقراُت کی بہت تھے۔ (۳)

آپ کوامام مالک کی خدمت میں صرف آٹھ ماہ رہنے کا موقعہ ملا ۔لیکن اس مختصر مدت میں ہمی استاذ شاگر دے درمیان بہت گہرے روابط قائم ہو گئے۔امام مالک آن کے فہم وذکاء کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے، جب امام شافعی نے مؤطا کی زبانی قرائت کی توامام مالک نے برجستہ فرمایا:

ان بك احد يفلح فهذا الغلام " يرار كايقيناً كامياب موكار"

المام شافعی بھی اپنے استاذ کا بے حداحتر ام کرتے تھے فرماتے تھے:

مالک معلمي و استاذي ومنه فعلمنا العلم وما احد امن على من مالک و جعلت مالکاً حجة فيما بيني وبين الله (۵)

'' ما لک میرے معلم اور میرے استاذ ہیں۔ میں نے علم انہی سے سیکھا ،ان سے زیادہ مجھ پر سمی کا حسان نہیں ہے۔ میں نے ان کواپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنایا ہے۔''

(۱) الانتقاء لا بن عبد البرصنی ۲۹ \_ (۲) مفاح السعادة ج۲ صنی ۹۰ \_ (۳) حدثنا اوراخبر نامین فرق بیه به کداستاد پز هے اور شاگر و سنے تو روایت کرتے وقت حدثنا فلاں کہا جاتا ہے اور اس کے برنکس استاذ ساعت کرے اور شاگر دقر اُت کرے تو اس وقت اخبرنا کے لفظ ہے روایت کیا جاتا ہے \_ (۴) تو الی الآسیس صنی ۵ \_ (۵) الدیباج المد بہب منی ۲۲۸ نیز جباهام مالک کاکوئی قول بیان کرتے تو کہتے ھذا قول استاذنا مالک۔(۱) علمی اسفار:۔ ۹ کا ہجری میں جباهام مالک اپ آ خری سفر پر دوانہ ہو گئے تو امام شافعی پھر کمہ دالیں آ گئے اور دہاں کے شیوخ واسا تذہ سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد امام صاحب کو فکر معاش دامنگیر ہوئی ، حسنِ اتفاق ہے والی کین مکہ آیا ہوا تھا۔ بعض مما کہ قریش نے اس سے سفارش کر کے امام شافعی کو نجران کا حاکم مقرر کرادیا۔ لیکن بید المازمت آپ کے ذوق کے مطابق نظی ۔ اس لئے علمی کا موں کی جانب ہے آپ و بے تو جہی ہونے گئی۔

ای اثناء میں والی ئیمن نے آپ کے خلاف ایک طوفان کھڑا کردیا۔ جس سے قدرت کی جانب سے خود بخو د ملازمت سے علیحد گی کی شکل پیدا ہوگئی امام شافعی قیام یمن کے دوران ایک ابتلاو آ زمائش میں مبتلا ہوئے۔ جس سے امام محمد کی سفارش پر خلاصی پائی۔ (۲) کیکن امام شافعی کو اس سے دو بڑے فوائد بھی حاصل ہوئے۔

(۱) یمن میں قیام کے دوران و ہاں کے فضلاء سے استفادہ کاموقع ملا، جن میں مطرف بن مازن صنعانی (الہتوفی ۱۹۱۶ جری )اور عمر و بن الی سلمہ (الهتوفی ۲۱۳ جری )مشہور ہیں۔

امام شافعی رحمة الله علیہ نے امام محمد کی خدمت میں تین سال رہ کرفقہ عراق میں کمال بیدا کیا۔ امام محمد کے علاوہ عراق میں امام شافعی نے جن شیوخ سے استفادہ کیا ہے ان کے نام یہ بیں:
وکیج بن الجراح (اله تو فی ۱۹۰ ہجری) حماد بن اسامہ ہاشمی (اله تو فی ۱۲ ہجری) عبدالو ہا بعبدالہجید المصر ی (اله تو فی ۱۹۳ ہجری) امام شافعی نے امام محمد سے جو کسپ فیض کیا تھا اس پر تا عمران کے ممنون کرم ہے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے امام محمد بن حسن سے جو بچھ پڑھا، سنا اور نقل کیا

<sup>(</sup>۱) مفتاح السعاده ن ۲صفیه ۹ \_ (۲) الانتقاء لا بن عبدالبرصفیه ۴۸ \_ البدایه دالنهایین ۱۰ اصفی ۲۵۳ \_ (۳) البدایه داننهایین ۱۰ صفی ۲۵۳ \_ (۴) تاریخ بغدادج ۲ صفحه ۵ و تاریخ ابوالغد اوج ۲ صفحه ۲

وہ بارشتر کے برابر ہے۔ (۱)

امام محرجی امام شافعی کی ذہانت وصلاحیت کے معترف ہے۔ (۲) زیادی کا بیان ہے کہ میں نے امام محرجی امام شافعی کی کرتے دیکھا و لیکسی اور کی کرتے نبیس دیکھا۔ (۳)
بغداد سے مکہ مکرمہ واپس مجے اور وہاں نوسال تک قیام کیا۔ اس طویل مدت میں وہ حرم شریف میں ورس و تذریس کی بساط بچھائے رہے۔ امام احمد بن صبل میں پر آپ سے ملے اور ایسے گرویدہ ہوئے کہ آپ کے حلقہ ملمذ میں داخل ہوگئے۔ یہیں امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے فقہ جدید کی بناڈ الی اور اجتہاد واستنباط کے اصول وضوابط مرتب کئے۔

190 جری میں امام صاحب ووسری مرتبہ وارد بغداد ہوئے ،اس مرتبہ آپ کی آ مدطالب علم کی حیثیت سے نہ تھی ، بلکہ اس وقت آپ کا آ فآب شہرت بغداد کے آسان پرضونگن ہو چکا تھا، اور آپ کے خالف و موافق سب کی زبانیں آپ کے نفل و کمال کے ذکر سے رتھیں ، امام صاحب اس مرتبہ بغداد میں دوسال رہے ،اس عرصہ میں اکا برائمہ اور جلیل القدر فقہا ء و محدثین ساحب اس مرتبہ بغداد میں دوسال رہ ،اس عرصہ میں اکا برائمہ اور جلیل القدر فقہا ء و محدثین سے لے کرعام طالبان علم تھے ،سب پروانوں کی طرح آپ کے گرد جمع رہتے اور آپ کے منبع علم سے سیراب ہوتے ۔ اس قیام کے دوران میں امام صاحب نے قدیم اقوال پر مشمل اپنی مشہور کتاب '' الحجہ '' تصنیف کی ،جس کے چاروں رواۃ لیعنی احمد بن ضبل ، ابن ثور ، زعفر انی اور کراہیسی کتاب '' الحجہ '' تصنیف کی ،جس کے چاروں رواۃ لیعنی احمد بن ضبل ، ابن ثور ، زعفر انی اور کراہیسی امام شافع کے کیلیل المرتب شاگر دہیں ۔ (۳)

دو سال بغداد میں قیام کے بعد امام شافعی " پھر مکہ واپس آ گئے۔ جہاں ۱۹۸ ہجری میں تیسری بار پھر بغداد واپس آ گئے لیکن اس بار چند ماہ ہے زیادہ قیام نہیں کیا۔ (۵) اور اس سال مویٰ کاظم کی شہادت کے بعد مصر چلے گئے۔ (۱)

یا توت حمویؓ نے امام صاحبؓ کے مصر جانے کا سب سے بیان کیا ہے کہ عباس بن عبداللہ والی مصر نے ان سے ساتھ رہنے کی درخواست کی تھی۔ ( 2 ) کیکن صرف یہی ایک سبب نہیں تھا بلکہ ان کومصر جانے کا شوق اس سے پہلے سے تھا، جس سے ان کے اشعار بھرے ہوئے ہیں۔

(۱) الانقاء صفحه ۲۹ ـ (۲) بعض مختقین نے لکھا ہے کہ امام محمد والمام ابو یوسف رحمہا اللہ نے خلیفہ ہارون سے امام شافعی کی شکایت کی تھی کہ وہ طبقہ کی کہ وہ مام میں ہوئی کی سے میں میں ایک عظیم بہتان ہے۔ (البدایہ جی اصفحہ ۲۵ میں میں میں ایک عظیم بہتان ہے۔ (البدایہ جی اصفحہ ۲۵ میں ایک عظیم بہتان ہے۔ (البدایہ جی اصفحہ ۳۵ استان کی تعیمن کی ہے۔ (طبقات الشافعیہ صفحہ ۲۵ ایک ابو بکر مصنف نے دو ماہ کی تعیمن کی ہے۔ (طبقات للمصنف صفحہ ۲۵) ابو بکر مصنف سفحہ اللہ باء ج ۲ صفحہ ۳۹ میں میں کی ہے۔ (طبقات کی سال دیا ہے۔ ۲۵ صفحہ ۳۹ میں کا میں کی کہتا ہے۔ استان کی سے دو ماہ کی تعیمن کی ہے۔ (طبقات کی سال کی تعیم اللہ باء ج ۲ صفحہ ۳۹ میں کی کہتا ہے۔ استان کی سال کی تعیم کی کہتا ہے۔ استان کی سال کی تعیم کی کہتا ہے۔ استان کی سال کی تعیم کی کہتا ہے۔ استان کی تعیم کی کہتا ہے۔ استان کی تعیم کی کہتا ہے۔ استان کی تعیم کی کہتا ہے کہتا ہے۔ استان کی تعیم کی کہتا ہے۔ استان کی کہتا ہے۔ استان کی تعیم کی کہتا ہے۔ استان کی تعیم کی کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے۔ استان کی تعیم کی کہتا ہے کہت

درحقیقت سفرمصر کا اصلی مقصد اپنے ندہب کی ترویج واشاعت تھا۔ جاز وعراق میں ان کو اس مقصد میں خاطرخواہ کامیا بی حاصل ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے ایک نے میدان کی تلاش میں مصر کا رخ کیا تھا۔ چنانچہ رہیج کا بیان ہے کہ مجھ سے امام شافعی نے اہل مصر کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے عرض کیا کہ وہاں دو ندہب کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ مالکی اور حفی اور بید دونوں اپنے ایک ہے اور بیا:

ار جوان اقدم مصر انشاء الله فاتيتهم بشي يشغلهم عن القولين جميعاً '' مِن انشاءاللهُ مصرجاوَل گااوران كے سامنے الى چيز پيش كروں گا كه وہ دونوں ندا ہب كو چھوڑ دیں گے۔''

حضرت رہیج " کا کہناہے کہ واللہ جب امام شافعی مصرآ ئے تو انہوں نے اپنی یہ بات سیج کر دکھائی۔(۱) اور بقول شعرانی " بہت سے علاء نے اپنے قدیم ند ہب سے رجوع کرکے ند ہب شافعی قبول کرلیا۔(۲)

قولِ قدیم اور قولِ جدید: \_قولِ قدیم ہے مرادامام صاحب کے دہ اقوال ہیں جوانہوں نے قیام مصرے پیشتر مکہ، مدید، بمن اور بغداد میں قائم کئے تھے۔ بغداد میں انہوں نے ''کتاب الحجۃ'' تصنیف کی تھی، جوقد یم اقوال پر شمتل ہے اور امام صاحب کے خرجب قدیم ہے مرادیمی کتاب ہوتی ہے۔ (۳)

جب امام صاحب ممرآ محي توانهوں نے اپ سابقہ خيالات ونظريات پرازسرنوغور وقص كيا اور بہت ہے قديم اتوال ہے رجوع كركے نئے نئے آراء قائم كئے۔ ان نئے خيالات كو جديد ہے تعبير كيا جاتا ہے۔ بہيں امام صاحب نے اپنی جديد كتابيں الامام ، امالی الكبير ، املاء الصغير البويطی مختصر المرزنی ، الرسالہ السنن تعنيف كيں۔ (۴) اور در حقیقت فد بب جديد بی امام شافعی كی دائی شہرت كاباعث ہوا۔

چنانچہ امام شافعیؓ نے اپنی بغدادی تصانیف سے جوقد یم اقوال پرمشمل ہیں، روایت کی اجازت نہیں دی، علامہ نوویؓ فرماتے ہیں۔ امام شافعی ؒ نے اپنے قول قدیم سے رجوع کرلیا تھا اور جب کوئی مجتمدا ہے کسی قول سے رجوع کرلیا تھا دہ) جب کوئی مجتمدا ہے کسی قول سے رجوع کرلیا تھا دہ)

<sup>(</sup>۱) تو الى التاسيس صفحه ۷۷ ـ (۳) لوالح الانوارج اصفحه ۳۷ ـ (۳) كشف الظنون تا اصفحه ۴۲۰ ـ (۳) حسن المحاضرة ج ا صفحه الااوشذرات الذهب ج مصفحه ۱ ـ (۵) شرح مسلم للنو وي ج مصفحه ۱۸۷

و فات : ۔ امام شافعیؓ نے مصر میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی ۔ بیبیں رجب کی آخری تاریخ سم ۲۰ ہجری کوئلم ومعرفت کی پیشع فروزاں گل ہوگئی۔(۱)

اس وقت ۵۳ مال کی عربھی۔ ابوعثان محمد کا قول "مات الے و هو ابن شمان و خصصین سنة " محل نظر ہے۔ (۲) کیونکہ آپ کے سن دلا دت ۱۵ اجری اور سنہ و فات ۲۰ ۳۰ جمی محققین کا اتفاق ہے۔ اس کی روسے عمر ۵۳ بی سال قرار پاتی ہے۔ مزار پاک آج بھی مرجع خلائق ہے۔

موت کا حقیقی سبب: ۔ امام شافعی کی موت کاسب عام طور پر بیمشہور ہے کہ: فتیسان ابسی
المسمع مالکی اور امام شافعی کے درمیان مناظرہ ہوا۔ جس میں فتیان نے کوئی نازیباحرکت کی اور
معاملہ والی مصرکے باس بیش ہوا۔ اس نے فتیان کو بلا کر شخت تنبیہ اور تو نتی کی۔ اس سے فتیان
کے دل میں عناد بیدا ہوگیا اور ایک شب اس نے امام صاحب مولو ہے کی زنجیر سے مارا ، اس
کے صدمہ سے امام صاحب ایسے شخت نیار ہوئے کہ جانبر نہ ہوسکے۔

اسبب کے متعلق حافظ ابن حجرؓ نے لکھا ہے کہ ''لم اُر ذالک من وجہ بعتمد''(۳) یعنی بالکل نا قابل اعتبار ہے۔

ان کی موت کا اصلی سبب در حقیقت ان کی جا نکاہ محنت تھی۔ مصر کے چہار سالہ قیام کے دوران میں تعلیم و تدریس، تالیف وتصنیف، مناظر ہاورا ہے ند بہ کی اشاعت میں بڑی محنت کی مقی ، ان کے شاگر در ہے " کا بیان ہے کہ امام صاحب" نے مصر کے دوران قیام میں ایک ہزار پانچ سوصفحات املا کرائے ، دو ہزار صفحے کی کتاب" الام" تصنیف کی۔ اس کے علادہ کتاب السنن وغیرہ ککھیں اور بیسارا کا مصرف بسال میں اور بیاری کی حالت میں کیا۔ (س)

از واح واولا د: \_ امام شافعیؒ نے حمیدہ بنت نافع بن عنبسہ بن عمرو بن عثان بن عفان سے نکاح کیا تھا، بسماندگان میں ایک صاحبزاد ہے ابوعثان محمداور دوصاحبز ادبیاں فاطمہ وزینب یا دگار چھوڑیں \_

ابوعثان محمسب سے بڑے تھے،اپنے والد کی وفات کے وقت مکہ میں رہتے تھے۔خطیب ، نے انہیں شہر بغداد کا قاضی بتایا ہے جو سیح نہیں ہے، درحقیقت وہ جزیرہ میں قاضی تھے، پھر کچھ

<sup>(</sup>۱) العمر نی خبرمن غمرج امنی ۱۳۳۳ (۲) طبقات النقباء للشیرازی ج، منی ۱۸۸ (۳) توالی الآسیس منی ۱۸۱ ۔ (۳) توالی الآسیس منفی ۸۳ \_

عرصہ تک شہر حلب کے منصب قضا پر فائز رہے۔ (۱) اپنے والد بن کی طرح علم وفضل میں یکیآئے روز گار تنجے۔ (۲)

شيوخ و تلافده: - امام شافع نظم ون كتمام سرچشموں سے سرابی حاصل كى تقى - اس نئے ان كے شيوخ كى سيح تعداد كا اندازه لگانا بہت دشوار ہے، علامہ ابن جرز نے ان كى تعداد ٥٠ بنائى ہے - (٣) جن سے امام صاحب نے ، مكہ، مدينه، يمن ، عراق اور مصر ميں كسب فيض كيا تھا - حافظ ابن كثير "صرف اتنا كه كر خاموش ہو گئے كه سمع المحدیث الكثير على جماعة من المشالخ و الائمة - (٣)

> خطیب نے ان کے ۲۲مشہور اساتذہ کے نام شار کرائے ہیں۔(۵) کچھ متاز اور لائق ذکر شیوخ کے اسائے گرامی ہے ہیں:

امام مالك ،امام محمد ،سفيان بن عيبينه ،سلم بن خالد ،ابرا بيم بن سعيد ،ففيل بن عياض ،محمد بن شافع ، داؤ د بن عبدالرحمٰن ،عبدالعزيز بن محمد الدراور دى ،ابرا بيم بن ابي يجيٰ ،عبدالرحمٰن بن ابي يجر ،عبدالله بن عبدالله بن مطرف بن مازن صغانی ،عمر بن ابی سلمه ، وکیع بن الجراح ،حماد بن اسامه ،عبدالوماب بن عبدالمجيدالمصر گ ـ (٦)

ای طرح امام صاحب کے تلافدہ کی فہرست بھی طویل ہے۔ دار قطنی نے ان کی تعداد سو سے زائد بتائی ہے۔ (۱) اور حافظ این مجر سے ۱۹۳ کے تام شار کرائی ہیں۔ (۸) اس تعداد کی اہمیت اس لئے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ تمام تلافدہ امام شافع کی صرف ۵ سالہ عمر کی بیداوار ہیں ، جس کی نظیر دیگر ائمہ میں شاذ ہے۔

ان تلاندہ میں ایک جماعت تو وہ ہے جوامام صاحبؓ کے قول قدیم (بغدادی ندہب) کی راؤی ہے۔ جیسے امام احمد زعفرانی، کراہیسی، اسحاق بن را ہوییا ورمویٰ بن جارودوغیرہ۔

 دوسری جماعت وہ ہے جس نے جدید ند بہب کی روایت کی، جیسے امام مزنی، رہے ابن سلیمان مرادی، بویطی ، یونس بن عبدالاعلی، حرملہ، ابن عبدائکیم، حیری وغیرہ۔ (۱) ان سب نے امام صاحبؓ کےعلوم کومرتب دیدون کیا۔

حافظ ابن حجرٌ نے تو الی التاسیس میں امام صاحبؓ کے دس مشہور تلاندہ کا اجمالی تعارف کرایا ہے، جن کے نام میہ ہیں۔ حمیدی، سلیمان بن داؤ د، احمد بن صنبلؓ ، ابوتور، حرملہ مصری، زعفر انی ، مزنی ، یونس بن عبدالاعلیٰ ، محمد بن انحکم ، رہیج بن سلیمان المرادیؒ ، ان میں سے ہرایک آسان علم و فضل کا ماہ تا بندہ تھا۔

تبحر علمی ۔ امام شافق کی یہ بڑی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنی عنان توجہ جس طرف بھی پھیری ،اس میں کمال حاصل کر کے چھوڑا۔ چنانچہ ابتدائے عمر میں جب وہ شعروا دب کی طرف مائل ہوئے تو افتح عرب قبیلہ ہذیل میں سالہا سال قیام کر کے شعروا دب کے رموز سیکھے اور اس میں اتنی مہارت پیدا کی کہ اسمعی جیسا جلیل المرتب ادیب ولغوی ان سے ہذلیین کا دیوان پڑھنے کا ذکرنہایت فخر وا تبہاج کے ساتھ کرتا ہے۔ (۲)

امام صاحب "علم وفن کے ہرشعبہ ہے بہرہ وافرر کھتے تھے۔اللہ جل شانہ نے انہیں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ﷺ، کلام صحابہ، آثار سلف اور اختلاف اقاویل علماء پھرمعرفت کلام عرب، لغت ،عربیت اورشعروغیرہ میں علم میتل ارزافی فرمایا تھا۔ (۳)

مذکورہ بالاعلوم وفنون میں کمال کے باوجودان کے اصلی علوم حدیث وفقہ تھے۔ وہ حافظ حدیث مناء پر عام روش سے حدیث تھے، امام مالک سے مؤطا کی قرائت کی تھی اور اپنی اخاذ طبیعت کی بناء پر عام روش سے مث کراس میں نئی نئی رامیں بیدا کیس، ان کے مذہب کی بنیاد سیح حدیث پر قائم ہے۔خود ہی فرماتے ہیں "اذا صبح الحدیث فہو مذھبی" (م)

امام احمد بن حنبل سے فرمایا کرتے تھے کہتم حدیث ورجال کاعلم مجھ ہے زیادہ رکھتے ہو، پس جب کوئی حدیث صحیح تمہاری نظر ہے گزرے تو مجھے بتاؤ،خواہ وہ کوئی ہویا بھری یا شامی ،اگروہ صحیح ہوگی تو میں اسے اختیار کرلوں گا۔ (۵) امام صاحب کا بداعلان عام تھا کہ اگر میرا کوئی قول سنت رسول ﷺ کے خلاف ہوتو اس کوئرک کردو۔ نیز امام احمد فرماتے ہیں جب کوئی حدیث امام

<sup>(</sup>۱) مراً ة البنان ج٢ صفحه ٣٩١ ـ (٣) منا قب الا مام الشانعي صفحه ١٥٣ ـ (٣) ابن خلكان ج٢ صفحه ٢١٣ ـ (٣) مختصر صفوة الصفو ولا بن جوزي صفحه ٢١٣ ـ ( ۵ ) الانتقاء لا بن عبد البرصفحه ٤ ٤

شافعیؓ کے نزدیک صحیح ٹابت ہوجاتی تووہ اس کے قائل ہوجاتے تھے۔(۱) امام صاحبہ ؓ نرا سزوقت سرمیر شمن کی غفلہ یہ کور فع کر سراا،

امام صاحبؓ نے ایپے وقت کے محدثین کی غفلت کو رفع کر کے ان میں نگ روح پھونگی ، زعفرانی بیان کرتے ہیں کہ:

کان اصحاب الحدیث د قوداً حتیٰ جاء الشافعی فایقظهم فیتقظوا(۲)
"تمام محدثین خواب غفلت میں مبتلاتے،امام شافعی نے آکران میں بیداری بیدا کی۔"
حدیث سے استدلال میں امام شافعی کے مسلک میں احتیاط کا پہلونمایاں ہے۔اسی بناء پر
بعض مسائل میں عام ائمہ ومجتہدین کے مسلمہ اصول وضوابط سے الگ ان کی منفر درائے ہوتی

ہے۔ مثلاً مراسیل سحابہ سے استدلال تمام ائمہ کے نز دیک جائز ہے اور تابعین سے لے کر دوسری صدی تک کے مجتبدین میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، کیکن امام شافعی مرسل جدیث سے

استدلال کوجائز قرارنہیں دیتے اور بیاختلاف صرف احتیاط پڑنی ہے۔

صدیث: علم حدیث اوران کے متعلقات میں امام صاحب کے بحر کا اعتراف خودان کے اسا تذہ کو بھی تھا، اس کا نتیجہ تھا کہ ان کی کتابوں کی ساعت کے لئے ان کے پاس بیک وقت سات سات سوتشنگان علم کا ہجوم رہتا تھا۔ (۳) امام احد فرماتے ہیں کہ مجھے ناسخ ومنسوخ حدیث کا پہتہ اس وقت چلاجب میں امام شافع کی خدمت میں حاضر ہوا اور تعلیم حاصل کی۔ (۴) ابوحاتم رازی کا قول ہے:

لولا الشافعي إكان اصحاب الحديث في عمى (۵) "اگرامام شافعي نه وتواصحاب صديث تاريكي بيس ريخ-"

ایک اور بزرگ کابیان ہے کہ:

مااعلم للشافعي حديثا خطاء (٢)

" مجھے امام شافعی کی کسی غلط حدیث کاعلم نہیں۔"

صاحب روضات نے لکھاہے کہ:

ان الشافعي اول من تكلم في مختلف الحديث و صنف فيه (١)

(۱) مجم المصنفين ج٢صفي٣٤هـ(٢) تاريخ ابوالغد اءج٢صفي٣٩والديباج جالمذ هب صفي ٢٢٨والياج المسكلل صفي ٧٠ـ (٣) الطبقات الكبرئ للشعر انى ج اصفي ٣٣هـ(٣) ابوالغد اءج٢صفي ٢٩والديباج المهذ هب صفي ٢٢٨ والياج المسكلل صفيه ٧٠ـ(۵) مرأة البنان ج٢صفي ١٩ـ(٢) المعمر فى خبر من غمر ج٣صفي ٣٣٣ـ(٤) روضات البنات ج٣صفي ١٥١ '' بلاشبہامام شافعی'' پہلے تخص ہیں جنہوں نے مختلف الحدیث کے بارے میں کلام کیا اوراس فن میں کتاب تصنیف کی۔''

امام محمد بن حسن كاارشاد ہے:

ان تكلم اصحاب الحديث يوماً فبلسان الشافعي (١)

اصحاب صدیث ہمیشدا مام شافعی ہی کی زبان میں کلام کریں گے۔

فقہ: ۔ ای طرح امام صاحب فقہ میں بھی مجتمدانہ مقام رکھتے تھے۔ ان کی کتابیں الرسالة اور کتاب الام ان کی شاہد عدل ہیں۔ وہ فقہ کے تمام مراکز ہے مستفید ہوئے تھے۔ مثلاً: مکہ کے رئیس الفقہ ابن جریح کی کتابوں کوان کے شاگر دول مسلم بن حالد اور سعید بن سالم سے پڑھا۔ مدینہ کے رئیس الفقہ امام مالک کی فقہ کے علوم کوان کے ظمید رشید امام محمہ سے حاصل کیا۔ ای طرح مدینہ کو رئیس الفقہ امام مالک کی فقہ کے علوم کوان کے ظمید رشید امام محمہ سے حاصل کیا۔ ای طرح امام شافعی کو ریا تمیاز حاصل ہے کہ وہ علوم اہل الرائے اور اہل الحدیث کے جامع ہیں۔ (۲) امام احمد فقہ میں کتاب کی دور اسل کے دور ای اللہ کی دور ای کہ کہ وہ علوم اہل الرائے اور اہل الحدیث کے جامع ہیں۔ (۲) امام احمد فرماتے ہیں کہ:

كان الفقه قفلا على اهله حتى فتحه الله بالشافعي (٣)

'' فقد هبیوں کے لئے ایک قفل تھا، جس کواللہ تعالیٰ نے امام شافعی کے ذریعہ کھولا۔''

جامعیت: ۔غرض امام صاحبؓ کے حدیث و فقد اور دیگرعلوم میں تبحر کا بیان ہے کہ بیہ فیصلہ کرنا وشوار ہے کہ وہ کس فن میں خصوصی ملکہ رکھتے تھے۔ پینس بن عبدالاعلیٰ کا بیان ہے کہ جب امام شافعیؒ عربیت کے متعلق گفتگو فرماتے تو میں کہتا آ ب اس میں ماہر ہیں۔ جب شعروا دب میں گہر افشانی کرتے تو میں ان کواس میں سب سے بڑا عالم تجھتا اور جب فقہی مباحث کو بیان کرتے تو اس میں سب سے زیادہ واقفیت رکھنے والا تجھتا۔

ہارون بن سعید ؑ کا قول ہے کہ اگر امام شافعیؓ پھر کے ستون کولکڑی کا ثابت کرتا جا ہیں تو بخد انہیں اس بات پر قدرت حاصل ہے۔ (م)

فصاحت: \_امام صاحبٌ كو بذلين كدس بزارا شعارز بانى ياد تنے \_قبيله بذيل ميں مدت دراز تک رہنے كى مجہ سے امام صاحبٌ بھى نہايت نصيح الليان ہوگئے تنے \_عبدالله بن احمدُ كا قول ہے كه "كمان الشافعى من افصح الناس "(۵) يونس كہتے ہيں كدامام شافعی كے الفاظ قول ہے كہ "كمان الشافعى من افصح الناس "(۵) يونس كہتے ہيں كدامام شافعی كے الفاظ

<sup>(</sup>۱) توالی الناسیس منیه ۵۵\_(۲) مجم الا دیاه ج۲ صنی ۱۸۹\_(۳) ایسانج ۱۳ صنی ۱۸۹\_(۴) تاریخ بغدادج ۲ صنی ۲۷\_

<sup>(</sup>۵)الانقاءلابن عبدالبر صفي ٩٣

میں نشہ کی سی مستی ہوتی تھی۔ جب ہم ان کے حلقہ میں بیٹے کر گفتگو سنتے تو معلوم ہوتا جیسے وہ سحر کررہے ہوں۔(۱)بشرالمریسی کابیان ہے کہ

> کان لسانه ینظم الدر (۲) ان کی زبان موتی پروتی تھی۔ ابن ہشام نحوی فرماتے ہیں کہ:

طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنه قط و لا كلمة غيرها احسن منها (r)

میں بہت دنوں تک امام شافعیؓ کی صحبت میں رہا، میں نے ان ہے بھی زبان کی غلطی نہیں سنی اور نہ کوئی ایسا کلمہ سنا جس ہے بہتر دوسراکلمہ کہا جاسکتا ہو۔

زعفرانی کا قول ہے کہ میں نے امام شافعیؓ سے زیادہ قصیح البنیان کسی کوئہی دیکھا۔ (۴)

فصاحت و بلاغت کے ساتھ امام صاحب نسانیت اور لغت میں بھی پدطولی رکھتے تھے،اس میں ان کے کلام کوسنہ کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ ابن ہشام صاحب المفازی جیسی شخصیت نے ''کان الشافعی حجة فی اللغة''(۵) کے الفاظ میں اس کا اعتراف کیا ہے۔

ایک دوسرے بزرگ کا قول ہے "الشافعی کلامه لغة یحتج بھا" (١)

ا مام شاقعی رحمیة الله علیه اور علم اصول فقه: ۱ مام شافعی کاسب سے ظیم کارنامه اصول فقد کی ایجاد ہے فن کی شکل میں سب سے پہلے انہی نے اس کی بنیا در کھی ،اسنوی کا قول ہے کہ:

ان الشافعي هو اول من صنف في اصول الفقه باجماع (٤)

امام شافعیؓ نے بالا تفاق اصول فقہ میں سب سے پہلے تصنیف کی۔

علامہ فخر الدین رازیؒ نے لکھاہے کہ باتفاقِ امت امام صاحب اصول فقہ کے بانی ہیں اور انہی نے اس علم کے ابواب مرتب کئے اور قوت وضعف کے مراتب کی آشری کی۔ (۸) علماء کا بیان ہے کہ اصول فقہ کی نسبت امام شافعیؒ کی طرف بالکل اس طرح ہے جیسے منطق کی ارسطاطالیس کی طرف۔ (۹)

<sup>(</sup>۱) مجم المعنفين خ٢صفيه٢٦١ ـ (٢) مراُة البِمَان ج٢صفيه ١ ـ (٣) مجم الادباء ج٢صفيه ٣٨٨ ـ (٣) الانقا وصفيه ٩ ـ \_ (۵) الانقاء صفيه ٩ ـ (٢) مجم الادباء ج اصفيه ٩٠ ـ (٤) شذرات الذهب ج٢صفي ١ ـ استجد العلوم صفيه ٣٢٣ وكشف الظنون ج٢صفيه ٣٣٣ ـ (٨) مناقب الامام الشافعي صفي ٩٨ ـ (٩) مراًة البِمَان ج٢صفي ١٨

علامہ بدرالدین ذرکشی کہتے ہیں کہ امام شافعی پہلے محض ہیں جنہوں نے اصول فقہ میں تصنیف کی ، اس فن میں انہوں نے کتاب الرسالہ، کتاب احکام القرآن ، اختلاف الحدیث ابطال الاحسان ، کتاب اجماع احکام القیاس لکھ کرعلم سے خراج تحسین حاصل کیا۔ (۱) علامہ ابن خلدون رقمطراز ہیں: ''امام شافعی کو اصول وفقہ کے مدون کرنے میں اولیت علامہ ابن خلدون رقمطراز ہیں : ''امام شافعی کو اصول وفقہ کے مدون کرنے میں انہوں نے حاصل ہے۔ اس فن میں انہوں نے اپنامشہور رسالہ ''الرسالہ'' تصنیف کیا ، جس میں انہوں نے اوام رنوائی کا بیان اور خروسے اور قیاس سے علت منصوبہ کے تھم کے بارے میں کلام کیا ہے ، پھراس کے بعد حفی فقہاء نے اس فن میں کتا ہیں کھیں۔ (۲)

ان بیانات سے بیہ بات پایہ تبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ امام شافعیؒ ہی کواصول فقد کے بانی اور واضع ہونے کا شرف حاصل ہے، بعض علماء کا بیہ خیال ضحیح نہیں ہے کہ اس فن میں سب سے پہلے امام محمدؒ نے کتاب کھی۔

> مستشرقین بورپ نے بھی امام صاحب " کواس فن کا پہلامصنف قرار دیا ہے۔ گولڈ زیبرانسائیکلوپیڈیا آف اسلام میں لفظ ' فق' کے تحت لکھتا ہے:

'' محمد بن ادریس الثافتی کی خصوصیت میں ہے ہے کہ انہوں نے مسائل شرعیہ کو مستدط کرنے کے ضوابط وضع کئے ادر تمام اصولوں کی حد بندی کی۔ اپنے رسالہ میں قیاس عقلی کے ایس اصول ایجاد کئے جن کی طرف قانون سازی کے وقت رجوع کرنا نہایت ضروری ہے۔''
ان گونا گول خصوصیات کی بناء پرامام احد "نے بجافر مایا تھا:

الشافعي للعلم كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن هل لهذين من خلف اوعنها عوض(r)

"امام شافعی کی حیثیت علم کے لئے ایسی ہی تھی جیسے دنیا کے لئے سورج کی اورجسم کے لئے صحت کی ، کیاان دونوں کا کوئی بدل ہوسکتا ہے۔"

تصانیف نام صاحب نے مختف علوم وفنون میں بکٹرت کتابیں لکھیں، جن کی تعداد کے متعلق متفاد بیانات ہیں۔ حافظ ابن مجر نے ڈیڑھ سو کتابوں کے نام شارکرائے ہیں۔ (م) ابن ندیم نے ایک سویائج اور ابن زولاق نے دوسو تک کتابوں کی تعداد بتائی ہے۔ (۵) ایسے کثیر

<sup>(</sup>۱) البحرالحيط بحواله امام شافق مسخدا ۲ \_ (۲) مقدمه ابن خلدون ج اصغد ۴۹۸ \_ (۳) الديباج المذبب مسخد ۴۲۹ ومرأة البمان ج مسخد ۱۵ \_ (۴) توالی البات میس مسخد ۱۱ \_ (۵) شذرات الذہب ج مسخد ۱۰

التصانیف مصنف کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ان تمام تصانیف میں سے اکثر تو '' کتاب الام'' مطبوعه مصرمیں کیجا شائع ہو چکی ہیں۔(۱) اور بعض مخطوط شکل میں مختلف کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔

امام صاحب یے تول قدیم کی کتابوں میں '' کتاب الجۃ' ، مشہور ہے جوانہوں نے بغداد
کے آخری قیام کے زمانہ میں تصنیف کی تھی ، اس کے سبب تالیف کے متعلق خود بیان فرماتے ہیں
کہ میرے پاس محد ثین کی ایک جماعت آئی اور مجھ سے درخواست کی کہ میں امام ابو صنیفہ گی
کتاب کا رد تکھوں ، میں نے ان سے کہا کہ جب تک میر کی نظر سے امام اعظم آئے نہ جب سے
متعلق تمام کتابیں نہ گزر جا کمیں ۔ میں ان کے اقوال سے پوری طرف واقف نہیں ہوسکتا ۔ چنا نچہ
میرے پاس امام محمد بن حسن شیبانی '' (صاحب الی صنیفہ آ) کی کتابیں لائی گئیں ، جن کا میں نے
ایک سمال تک بغور مطالعہ کیا ۔ جتی کہ وہ مجھے زبانی یا دہو گئیں ، ان کے مطالعہ کے بعد میں نے اپنی
بغدادی کتاب ''الحجۃ'' تصنیف کی ۔ (۲)

ماجى خليفدن "كتاب الحجة"كم تعلق لكما كد:

هو مجدضخم الفه بالعراق اذا اطلق القديم من مذهبه يراد به هذا التصنيف (٣)

'' بیالی ضخیم کتاب ہے جو عراق میں کھی گئی، جب مطلق ند ہب قدیم بولا جائے تو اس سے یمی کتاب مراد لی جاتی ہے۔''

اس کے علاوہ امام شافعیؓ کی تمین کتابیں جو مذہب جدید سے متعلق ہیں بہت مشہور اور امتیازی حیثیت کی حامل ہیں۔

ا۔ كتاب الام: بيكتاب امام شافعي كے ندجب جديد كى اہم تصنيف ہے۔ امام الحرمين وغيرہ كا خيال ہے كہ بيا امام شافعي كے ندجب جديد كى اہم تصنيف ہے۔ امام الحرمين وغيرہ كا خيال ہے كہ بيام صاحب كى قديم كتابوں ميں ہے، كيكن بير جي نہيں ہے، كيونكداس كى روايت رئيج بن سليمان المرادى نے كى ہے، جوم مرى (٣) جيں۔ بيكتاب پندرہ جلدوں ميں ہے، جس كى كتب (ابواب واجزاء) كى تعداد مجموعى طور برايك سو پچاس (۵) ہے۔ كتاب الطہارة سے آغاز ہوا ہے۔

<sup>(</sup>۱) معلى الادباءج لا منيه ٣٩٨\_ (٢) توالى النّاسيس مني ٢١ \_ (٣) كشف الظنون ج اصفي ٢٣ \_ (٣) البدايد والنهايي ج • اصفي ٢٥١ \_ (۵) كشف ج ٢ صفي ٢٥٦

کتاب الام کوامام شافعی کے شاگر درشید رہے بن سلیمان مرادی نے روایت کیا ہے۔ (۱)
لیکن خلیفہ چلی نے اس کی تغلیط کرتے ہوئے لکھا ہے کہ در حقیقت اس کے رادی بویطی ہیں ،گر
انہوں نے اپنانام ذکر نہیں کیا ،حضرت رہیج بن سلیمان نے صرف اس کی تبویب کی ہے ، اس بناء پر
نفس کتاب کو بھی ان بی کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ (۲)

صاحب کشف الظنون کی یہ تحقیق سوء تفاہم پر بنی ہے۔ اصل میں پوری کتاب تو حصرت رئیج بن سلیمان ہی نے امام صاحب ہے روایت کی ہے، لیکن ابتداء کی چندروایات بواسطہ بوسطی منقول ہیں۔ شایدای اشتباہ کی بناء پر حاجی خلیفہ نے پوری روایت کو بوسطی کی روایت قرار دے ویا۔علامہ ابن ندیم "نے بھی لکھا ہے کہ رواہ عن الشافعی الوبیع بن صلیمان۔ (۳)

۔ کتاب الام کے حاشیہ پرمزنی (الیتونی ۲۲۳ ہجری) کی خضر کبیر بھی مندرج ہے۔ یہ کتاب سب سے پہلے مطبعة الکبری الامیریہ بولاق مصرے ۱۳۳۱ ہجری میں شائع ہوئی۔ (۴)

۳-الرسالة: ـ به كتاب اصول فقد مين ب،امام الجرح والتعديل عبدالرحمٰن ابن مهدى نے امام شافعی به درخواست کی تھی کہ ایک کتاب تصنیف یجئے، جس میں کتاب وسنت اوراجها ع وقیاس سے استدلال کے شرا لکا ، ناسخ ومنسوخ اور عموم وخصوص کے مراتب کا بیان ہو،اس فرمائش پرامام شافعی نے ''الرسالة: ' تصنیف فرمائی ۔ (۵) اور اسے عبدالرحمٰن بن مهدی کے پاس بھیجا۔ انہوں نے پڑھ کر بے ساختہ فرمایا۔ ''ماظننت ان الله خلق مثل هذا لمرجل" (۱) نیز وہ کہا کرتے تھے کہ میں برنماز کے بعدامام شافعی کے لئے دعا کرتا ہوں۔ (۵)

صاحب المعجم كتاب الرسالة كم تعلق لكهة بين: "هدو اول كتساب الف فسى هذا العلم" ـ اس كا بهلا الله يشن معرب واسل جمرى مين شائع بهوا ـ امام صاحب كة تلا فده كى ايك برى تعداد نه اس كى كتابت كى ب- اس كه شارهين مين ابو بمرحمد بن عبدالله الشيباني (التوفى برى تعداد نه اس كى كتابت كى ب- اس كه شارهين مين ابو بمرحمد بن عبدالله الشيباني (التوفى ٢٨٨ جمرى) امام شافعي (التوفى وسيس جمرى) كه نام شهور وممتازين -

سلمسندِ شافعیٰ: ۔ یہ کتاب احادیث مرفوعہ پر شمل ہے جن کوخودامام شافعی اپنے تلانہ ہ کے روبر وسند کے ساتھ روایت کیا کرتے تھے۔ یہ امام صاحب کی اپنی تصنیف نہیں ہے، بلکہ کتاب

<sup>(</sup>۱) بهم المطور مات ج اصفیه ۲۹ سر ۲) کشف انظنون ج ۲ صفیه ۲۶۱ سر ۳) انفیر ست اذبن ندیم صفیه ۲۹۵ سر ۳) مجم المطبوعات ج اصفیه ۲۹ سر ۵) تاریخ بغداد ج ۲ صفیه ۵۹ وشذرات الذبب ج ۲ صفیه ۱۱ و بیا وج ۲ صفیه ۸۸ وحسن المحاضرة ج اصفیه ۱۲ سر ۱۲ سراً قالبحان ج ۲ صفیه ۱ سر ۷ کتاب الانساب للسم عانی ورق ۳۲۵

الام اور مبسوط میں جواحادیث رہے بن سلیمان اور مزنی سے مروی ہیں۔ ابوجعفر محمد بن مطرنے ان
کا انتخاب مسند امام شافعی کے نام سے کردیا ہے، (۱) چونکہ کتاب الام کی احادیث ابولاعباس
محمد بن یعقوب اصم نے رہیج بن سلیمان (جوامام شافعی کے بلاواسط شاگرد ہیں) سے من کر جمع کی
محمد بن یعقوب اصم نے رہیج بن سلیمان (جوامام شافعی کے بلاواسط شاگرد ہیں) سے من کر جمع کی
محمد بن یہ کہ خود
الوالعباس نے مند کے جامع کی حیثیت سے بھی وہی مشہور ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ خود
الوالعباس نے ان حدیثوں کا انتخاب کیا تھا اور محمد بن مطرف تصرف اس کے کا تب تھے، یہ مندنہ تو
مسانید ہی کی ترتیب پر ہے نہ ابواب کی ، بلکہ کیف مسانید ہی کی ترتیب پر ہے نہ ابواب کی ، بلکہ کیف مسانید ہی کی ترتیب پر ہے نہ ابواب کی ، بلکہ کیف مسانید ہی کی ترتیب پر ہے نہ ابواب کی ، بلکہ کیف مسانید ہی کی ترتیب پر ہے نہ ابواب کی ، بلکہ کیف مسانید ہی کی ترتیب پر ہے نہ ابواب کی ، بلکہ کیف مسانید ہی کی ترتیب پر ہے نہ ابواب کی ، بلکہ کیف مسانید ہی کی ترتیب پر ہے نہ ابواب کی ، بلکہ کیف مسانید ہی کی ترتیب پر ہے نہ ابواب کی ، بلکہ کیف مسانید ہی کی ترتیب پر ہے نہ ابواب کی ، بلکہ کیف مسانید ہی کی ترتیب پر ہے نہ ابواب کی ، بلکہ کیف مسانید ہی کی ترتیب پر ہے نہ ابواب کی ، بلکہ کیف مسانید ہی کی ترتیب پر ہے نہ ابواب کی ، بلکہ کیف مسانید ہی کی ترتیب پر ہو اس میں تکرار بہت زیادہ ہے۔ (۳)

صابی خلیفہ لکھتے ہیں کہ''ابن عبداللہ علم الدین جلوئی نے اس کومرتب کیا ہے اور ایک ہوی جماعت نے اس کی شروح لکھی ہے، جن میں ابن اثیر الجرزی (الہتو فی ۲۰۱ ہجری) کی شرح ''کتاب شافعی العینی فی شرح مسند الشافعی'' پانچ جلدوں میں علامہ رافعی قزویی (الہتو فی ۱۲۳ ہجری) کی الشرح الکبیر دوجلدوں میں اور حافظ سیوطی کی ''منسوح المنساف یا المعین علی مسند المشافعی'' مشہور ہیں۔ شیخ زین الدین حلی آئے''المنخب المرضی من مندالشافعی'' کے نام مسند المشافعی'' مشہور ہیں۔ شیخ زین الدین حلی آئے ''المنخب المرضی من مندالشافعی'' کے نام سے اس کا استخاب بھی کیا ہے۔ (۳)

دوحد بیٹیں اور امام شافعی :۔ دوسرے ندا ہب پرشافعی ندہب کی برتری پرائمہ شوافع دو حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں، جس سے اس کی فوقیت ٹابت ہوتی ہو یانہیں، کیکن اس میں شبہیں کہ امام شافعی کی عظمت اور جلالت شان کا انداز ہ بخو بی ہوجا تا ہے۔

بہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ:

<sup>(</sup>۱) كتاب الانساب للسمعاني ورق ۳۲۵\_ (۲) كشف الظعون ج اصغه ۵۵۷\_ (۳) بستان المحد ثين صغه ۳۰ـ (۴) كشف الظنون ج ٢صفي ٣٣٣ ومقدمة تحفه الاحوذي صفحه ۲۵\_۵) توالي التاسيس صفحه ۲۷\_

میں پھیل جائے اوراس کی تالیف مصاحف کی طرح لکھی جائیں نانس کے اقوال زبان زوخلائق ہوں ،ہم کوامام شافعیؓ کے علاوہ کسی ایسٹے خص کا بیتہ نہیں چلتا جو مذکورہ صفات کا حامل ہو۔(۱)

حضرت ابونعیم جرجائی فرماتے ہیں کہ'' قریش صحابہ اور تابعین میں سے ہراہل علم کاعلم اگر چہ بہت پھیلا، نیکن اس کی کثرت، شہرت اوراشاعت بورے ربع مسکون میں اتنی نہ ہوسکی، جتنی امام شافعی ؓ کے علوم کی۔ اس لئے غالب گمان بہی ہے کہ اس حدیث کے مصداق امام صاحبؓ ہی ہیں۔(۲)

اوراس میں شک نہیں کہ امام شافعیؒ کے علوم اور مذہب کو جوفر وغ حاصل ہوا، اس کی مثال حنفی مذہب کے جواب اس کی مثال حنفی مذہب کے سوانہیں بل سکتی۔ عالم اسلام کا کوئی خطہ ایسانہیں ہے، جہاں اس مذہب کا کوئی مدرس مفتی یا مصنف موجود نہ ہو، امام احمدؒ قرماتے ہیں:

اذا سألت عن مسألة لااعرف فيها خبراً قلت فيها بقول الشافعي لانه امام عالم من قريش (r)

جب بھی مجھے سے کوئی ایسا مسئلہ دریافت کیا گیا جس میں مجھے کوئی حدیث نہ لی تو میں نے امام شافعیؓ کے قول کے مطابق فتو کی دے ذیا کیونکہ وہ امام عالم قریش ہیں۔

دوسری حدیث تجدید دین ہے متعلق ہے۔ حضرت ابو ہربرہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ ایشا نے ارشاد فرمایا:

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجددلها دينها.

''بلاشبہ اللہ تعالی ہرصدی کے آخر میں اس امت کے لئے ایسے مخص کومبعوث کرتا ہے جو اس کے دین کی تجدید کرتا ہے۔''

اس حدیث کوابوداؤ دینے اپنی سنن اور حاکم نے متندرک میں روایت کیا ہے۔ شیخ علی متقی نے بھی بیہتی کی معرفۃ السنن ولآ ٹار کے حوالہ ہے اس کوفٹ کیا ہے۔ (۴)

ملاعلی قاری " نے اس کی سند کو تھے اوراس کے کل رواۃ کو تُقدقر اردیا ہے۔(۵)

جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیرؓ کے متعلق امت کا اجماع ہے کہ وہ پہلی صدی کے مجد د ہیں ، اس طرح با تفاق محققین دوسری صدی کے مجد دامام شافعیؓ ہیں۔انہوں نے بدِ عات کا قلع قمع

(۱) تاریخ بغدادج ۲ صفحه ۲۱ ـ (۲) توالی الناسیس صفحه ۲۷ ـ (۳) توالی الناسیس صفحه ۲۸ ـ (۴) کنز العمال ج۲ مفحه ۲۳۸ ـ (۵) مرقات المفاتیج ج اصفحه ۲۲۸ کرکے سنت کا بول بالا کیا اور تمام روئے زمین کو قال اللہ و قال الرسول کے تر انوں ہے معمور کردیا۔

امام احمد بن طنبل اس حدیث کو مختلف طرق سے روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ہم نے غور کیا تو بید یکھا کہ پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیر ہیں اور دوسری صدی کے امام شافعی اور دونوں خاندان رسول ﷺ (یعنی قریش) بھی ہیں۔(۱)

اس سلسلہ میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ساتویں صدی تک کے تمام مجد دین شافعی البذہ بے۔(r)

استج كالزام: -امام ثافعيٌ رِتشيع كالزام بهي لكايا كيا ب-(٣)اس كي حقيقت صرف اس قدر ب كمة ب آل رسول على محبت ركعة تهد.

ابن عبدالبرلكسة بين كدامام شافعي عايب مرتبه كها كياكة بي بين تشيع كار جحان بإياجاتا

فرماما: وه کسے؟

كهاكياكة بآل رسول فيكى محبت كااظهاركرت بير-

لایؤمن احد کم حتی اکون احب الیه من و الده و و لده و الناس اجمعین تم میں ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کے نز دیک اس کے والداور والدہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

نیزارشادگرامی ہے "اُن اولیائی من عسرتی المتقون" توجب مجھ پراپ متقین اقرباء داعزہ سے محبت کرنالازم ہے تو کیا یہ بات دین میں سے نہیں ہے کہ میں رسول اللہ اللہ اللہ عظامے متقی اقرباء سے محبت کروں ، کیونکہ آپ عظام کان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔

ان كان رفضا حب ال محمد

فليشهد الثقلان اني رافضي (٣)

<sup>(</sup>۱) منتاح السعادة ج اصفحه ۹ وتوالی الناسیس صفحه ۴۸ ویجم الا دیاء ج ۲ صفحه ۳۸ وسیرت عمر بن عبدالعزیز جوزی بصفحه ۲۰ ـ (۲) منتاح السعادة ج ۲ صفحه ۹۰ ـ (۳) اللهرست لا بن تدیم صفحه ۱۲۵ و دوضات البهات ج ۴ صفحه ۱۵۵ ـ (۴) الانتقاء لا بن عبدالبرصفحه ۱۹

''اگر آل بیت کی محبت ہی کا نام رفض ہے تو اے جن وانس تم گواہ رہو کہ میں رافضی ہوں۔''

ایک شخص نے امام احمد بن عنبل سے کہا: اے ابوعبداللہ، یکیٰ بن معین اور ابوعبیدہ امام شافعی ً کی طرح تشیع کا انتساب کرتے ہیں۔

امام احمدٌ نے جواب دیا: وہ کیسی بات کرتے ہیں، بخدا مجھے امام شافعیؓ سے بھلائی ہی کی امید

پھر ہم نشینوں سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ'' جب کسی اہل علم کوحق تعالیٰ بلند مرتبہ عطا فر مادیتا ہے اور اس کے معاصرین وہم عمر اس سے محروم رہتے ہیں تو وہ اس پر رشک وحسد کرتے ہیں اور بے بنیا دالزامات لگاتے ہیں اہل علم میں یہ کتنی بری خصلت ہے۔''(۱)

بی خودامام شافعی کی تر دیداورامام احمد کے ندکورہ بالا بیان سے بید حقیقت واضح ہوگئی کہ شیع کا الزام محض معاصراندرشک وحسد کا نتیجہ ہے۔

### حضرت محمربن جعفرغندررحمة اللدعليه

نام ونسب: ۔ محمد نام ، ابوعبد اللہ کنیت اور غند رلقب تھا۔ (۱) بعض اہل تذکرہ نے ان کی کنیت ابو بحر بتائی ہے۔ (۲) ہذیل بن مدر کہ ہے نسبت ولاء ، رکھنے کے باعث ہذیل اور وطن کی طرف منسوب ہوکر بھری کہلاتے ہیں ، لیکن غندر کے لقب سے زیادہ مشہور ہوئے ، یہ لقب ان کو ابن جری نے عطاکیا تھا ، کیونکہ ابن جعفر ان سے بہت شخف رکھتے تھے اور اہل ججاز ایسے اشخاص کو عام طور سے غندر کے نام سے پکارتے تھے ، کتابوں میں اس لقب سے موسوم متعدد تذکر سے ملتے ہیں۔ جن میں محمد بن جعفر اس کے نام کے نام کے نام کو ناگوں کم الات کی وجہ سے بہت متناز تھے۔ میں جن میں محمد بن جعفر اس کے اعتبار سے شخ غندر بلند مرتبہ اور جلیل القدر حفاظ حدیث میں تھے۔ علوم رتبت نے مام وضل کے اعتبار سے شخ غندر بلند مرتبہ اور جلیل القدر حفاظ حدیث میں تھے۔ امام شعبہ کے دامن فیض سے کامل ہیں سال تک وابستہ رہے تھے۔ اس طویل صحبت نے فضائل و امام شعبہ کے دامن فیض سے کامل ہیں سال تک وابستہ رہے تھے۔ اس طویل صحبت نے فضائل و کمالات میں اپنے استاد کا جانشین بنادیا اور اس بناء پر مرویات شعبہ کے باب میں ان کا پایہ با تفاق علاء سب سے بلند ہے۔ چنانچے حافظ ذہبی لکھتے ہیں :

احد ارباب المتقنين ولا سيما في شعبة (٣)

وہ ارباب انقان میں سے تھے۔ بالخصوص امام شعبہ کے باب میں ان کا تقبت مسلم تھا۔
صدیب رسول بھی : ۔ حدیث رسول بھی کی تحصیل انہوں نے امام شعبہ کے علاوہ سعید بن
الی عروبہ معمر بن راشد ، ابن جرتج ، ہشام بن حسان ، سفیان توری اور سفیان بن عینیہ وغیرہ سے کی
تھی ۔خود ابن سے مستفید ہونے والوں میں امام احمد بن صبل ، اسحاق بن را ہویہ ، کی بن معین ، علی
بن المدین ، ابو بکر بن ابی شیبہ ، قتیبہ ، عثمان بن شیبہ اور ابو بکر بن خلاف کے نام نمایاں ہیں ۔ (۴)
بن المدین ، ابو بکر بن ابی شیبہ ، قتیبہ ، عثمان بن شیبہ اور ابو بکر بن خلاف کے نام نمایاں ہیں ۔ (۴)
بن المدین ، ابو بکر بن ابی شیبہ ، قتیبہ ، عثمان بن شیبہ اور ابو بکر بن خلاف کے نام نمایاں ہیں ۔ (۴)
بیں ۔ علامہ ابن کشرر قبطر از ہیں :

كان ثقة جليلا حافظاً متقناً (٥)

وه ثقنه جليل المرتبت ،حافظ اورصاحب اتقان تتھ\_

القان، ثبت اور ثقابت ان كينمايال جو برتے، ايس يوخ حديث كم بى بير، جن كى

<sup>(</sup>۱) مراة البمان ج اصفی ۱۳۳۳ (۲) تهذیب المتبذیب ج ۹ صفی ۹۸ \_ ( ۳ ) میزان الاعتدال للذهبی ج ۳ صفی ۳ ۳ \_ (۴) تهذیب المتهذیب ج ۹ صفی ۹ ر ۵) البدایه والتها بی جلد • اصفی ۲۲۳

مرویات پرکسی نے جرح کی جرائت نہ کی ہو، بلاشبدان ہی مشتی ت میں امام غندر "مجھی ہیں ، ابن معین کا بیات بیس امام غندر "مجھی ہیں ، ابن معین کا بیان ہے کہ بعض معاصر علماء نے شیخ غندر "کی مرویات میں خامی نکا لنے کی بہت کوشش کی محمودہ نا کام رہے ، اور بر ملااعتراف بجز کیا کہ: "ماو جو د ناشینا" (۱) یعنی ہم کو بچھ ہیں ملا۔ امام الجرح والتعدیل عبدالرحمٰن بن مہدی کا قول ہے:

غندر في شعبة اثبت مني (٢)

غندرامام شعبہ کے باب میں مجھ سے زیادہ تثبت رکھتے تھے۔

صحت کتاب : ۔ امام غندر ان علاء مقنین میں ہے تھے، جن کی کتاب یعنی مجموعی روایات اپنی صحت و نقابت کی وجہ ہے سند کامقام رکھتی ہے۔ چنانچہ ابن معین فرماتے ہیں "کان من اصبح المناس کتاباً" (۳) امام وکیج انہیں سیج الکتاب کہا کرتے تھے۔ عبدالرحمٰن بن مہدی کا ارشاد ہے "مہاک اوگ امام شعبہ کی زندگی ہی میں غندر کے خزیندروایات ہے استفادہ کرنے گئے تھے۔ عبداللہ بن مہارک ہے ہیں:

اذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهما (٣)

جب لوگ امام شعبہ کی کسی روایت کے بارے میں مختلف الرائے ہوجاتے تو غندر کی کتاب مقرمین میں

كوحكم قرارد مأجاتا\_

عباوت: ۔ دولت علم کے ساتھ زیورعمل ہے بھی آ راستہ تھے۔ پچاس سال تک مسلسل صومِ داؤ دی پڑمل پیرار ہے، یعنی ایک دن روز ہر کھتے اور ایک دن افطار ہے رہتے۔

مكث غندر خمسين سنة بصوم يوماً ويفطر يوماً (۵)

غندر بچاس سال تک ایک دن روز ه رکھتے رہے اور ایک دن بےروز ه رہتے۔

وفات : ۔ سنہ وفات میں بہت اختلاف ہے، کیکن تھیجے ترین یہ ہے کہ ذیقعدہ ۱۹۳ ہجری میں ہمقام بھرہ انتقال فرمایا،اس وقت • سال کی عمرتھی ۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) بيزان الاعتدال جسم صفحه ۳- (۲) الينياً (۳) العمر في خبر من غمر ج اصفحه ۱۳۱ (۴) ميزان جسم صفحه ۳- -(۵) مراة البعان ج اصفحه ۳۳۳ ـ (۲) البدايه والنهايه جلد واصفح ۲۲۳ وتهذيب النبذيب ج اصفحه ۹۸ والعمر ج اصفحه ۴۱۱

### حضرت محمد بن عبدالرحمٰن بن ابي ليل الانصاري رحمة الله عليه

نام ونسب: محدنام ، ابوعبد الرحمٰن كنيت تقى ،نسب نامه بيب:

محمد بن عبدالرحمٰن بن انی لیلی بیبار بن بلال بن بلیل بن احید بن الحلاح بن الحریش بن ججیا بن کلفه بن عوف بن عمر و بن عوف اوی انصاری ،این دادا کی طرف منسوب ،وکر عام شهرت ابن انی لیلی کے نام سے پائی ۔

ای طرح اُن کے والد عبدالرحمٰن بن ابی لیلی نے بھی اپنے والد کے علاوہ کثیر التعداد صحابہ کرام کی صحبت سے فیض اٹھایا اور پھر خود بھی بلند پایہ تابعین میں شار کئے گئے۔ اس خاندانی نسبت وشرف سے محمد بن عبدالرحمٰن کو بہر ہ وافر نصیب ہوا، ان کے سن ولا دت کا تو پہتہ ہیں چلا، لیکن اغلباً پہلی صدی ہجری کے دلع آخر میں کوفہ میں پیدا ہوئے ، اس لئے کہ آئیس اپنے والد سے کسب فیض کا موقع نظل سکا تھا، جن کی وفات ۸۳ ہجری میں ہوئی۔ (۱)

حدیث: محمر بن عبدالرحمٰن کو حدیث میں کوئی خاص مقام حاصل ندتھا، بلکہ ان کے علم وضل کی اصلی جولا نگاہ فقاقی ، ان کی محد ثانہ حیثیت پر کافی کلام کیا گیا ہے۔ بہر حال جن ائمہ وعلمائے فن سرزم من فیض سرزمیں خوش چینی کی سوادیت نصیب ہوئی۔ لان میں جندنما بال نام۔ ہیں:

کے خرمن فیض سے انہیں خوشہ چینی کی سعادت نصیب ہو گی۔ ان میں چندنمایاں نام ہے ہیں: تا فع مولی ابن عمر معطاء بن الی رباح ،سلمہ بن کہیل ، داؤ دبن علی ،اساعیل بن امیدا در شعمی وغیرہ ۔ (۲)

تلا مذه: \_اورخودان \_ے مستفید ہونے والوں میں امام شعبة ،سفیان توریؒ ، زائد ،سفیان بن عیبینّه ، وکیجؒ ،ابونعیمؒ ،ابن جریجؒ ،محمد بن رہیمة ،میسیٰ بن یونسؒ وغیرہ جیسی یگاندز مانه تخصیتیں شامل تحصیں۔(٣)

<sup>(</sup>۱) شذرات الذہب ج اصفی ۱۱۱\_(۲) تہذیب المجذیب ج ۵ صفی ۱۰۰۱ تذکرۃ الحفاظ ج اصفی ۱۵۹\_(۳) خلاصہ تذہیب تہذیب الکمال صفی ۲۸۱\_

فقہ: ۔فقہ میں مہارت ان کا اصلی طغرائے امتیازتھی ،اس فن میں انہیں امام شعبی ّ ہے خصوصی تلمذ حاصل تفام محمد بن عبدالرحمٰن '' کی محد ثانہ حیثیت پر نفقہ وجرح کے باوجود تمام اسمہ و محققین نے ان کی فقیہانہ ڈرف نگاہی کا بالا تفاق اعتراف کیا ہے۔احمد بن یونس کا قول ہے:

كان ابن ابى ليلى افقه اهل الدنيا (١)

محمر بن ابی لیل تمام دنیا کے فقہا ومیں سب سے زیادہ تفقہ رکھتے تھے۔ امام احمد قریاتے ہیں:

كان فقه ابن ابي ليلي احب الينا من حديثه (٢)

''محربن عبدالرحمٰن کی فقہ جارے نز دیک ان کی حدیث سے پسندیدہ ترہے۔''

سفیان توری کابیان ہے:

فقها ء نا ابن ابي ليلي وا ابن شبومة (r)

بهار نفتها وتوصرف ابن اني ليل اورابن شبرمه ہيں۔

علم و فضل: ملمی اعتبار ہے وہ بلند مرتبہ اتباع تا تبین میں شار ہوتے تھے۔ سوء حفظ کے باوصف حدیث و فقہ میں انہیں کلی دسترس حاصل تھی۔ ابواحفص الا بار خود ان ہی کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ:

دخلت على عطاء فجعل يسألني وكان اصحابه انكروا ذالك فقال وما تنكرون هو اعلم مني (٣)

میں عطاء بن آئی رہاح کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ مجھ سے گفتگو کرنے لگے۔ان کے تلا ندہ کو نا گوارگذر رہا تھا، بید و کچھ کر حضرت عطاءً نے فر مایا بتم لوگ انہیں ناپسند کررہے ہو، بیہ مجھ سے بڑے عالم ہیں۔

منصبِ قضاء: فقدوفآوی میں غیرمعمولی مبارت اور کمال کی بناء پروہ طویل ترین مدت تک منصب قضاء پر فائز رہے۔ ان کے فیصلوں اور فتو وُں کو بڑی قدر ومنزلت کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا۔ چنانچے ساجی کابیان ہے کہ کان مصدح فی قضاء ہ

امام ابو يوسف قرمات بن

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ ج اصفي ۱۵ ـ (۲) تهذيب المتهذيب ج اصفيه ۳۰۰ ـ (۳) الينا صفيه ۳۰۳ ـ (۴) تذكرة الحفاظ ج ۱ صفي ۱۵ ـ

ماولي القضاء احد افقه في دين الله ولا اقرء لكتاب الله ولا اقوال حقا بالله ولا اعف من الاموال من ابن ابي ليلي (١)

ابن الی کیلی ہے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والا ، کتاب اللہ کو پڑھنے والا ، حق کواور مالی امور میں یا کدامن کوئی شخص مسند قضاء کی زینت نہیں بنا۔

سلیمان بن مسافر کہتے ہیں کہ میں نے منصور سے ایک بار پوچھا کہ کوفہ میں اس وقت سب سے بڑا فقیہ کون ہے۔اس نے فورا جواب دیا'' قاضی کوفہ محمہ بن عبدالرحمٰن بن ابی لیلٰ۔ (۲)

اس منصب پرطویل عرصه تک فائز رہنے کی بناء پر مفتی کو فداور قاضی کو فدان کے نام کے جزو ہی بن گئے ہتھے۔سب سے پہلے یوسف بن عمر و ثقفی نے انہیں قضاء کا منصب سپر دکیا تھا۔ پھر تقریباً ٣٣ سال تک وہ عہد بنی امیداور عہد بنی عباس ، دونوں میں اس فریضہ کو بحسن وخو بی انجام دیتے رہے۔ (٣)

جرح وتعلم مل : - اكثر علماء في من عبد الرحمٰن كه حافظ اور دوايت حديث پرسخت نقد كيا ب حباني الم منعبد كمية بين كه ماد أيت اسوا من حفظه يكي بن سعيد القطان كابيان ب "سيسنى المحفظ جداً" دا قطنى لكهة بين "دوى المحفظ كثير الوهم" ابن حبان كاقول ب:

كان فاحش الخطأ ردى الحفظ فكثرت المناكير في روايته (٣)

''وہ بہت فاحش غلطیاں کرتے تھے۔ حافظہ خراب تھا۔اس بناء بران کی روایات منا کیر مکثرت ہیں۔''

ساجی بیان کرتے ہیں:

كان يمدح في قضاء ه فاما في الحديث فلم يكن حجة (۵) ان كفيها و كور مرابا جاتاتها اليكن حديث من وه جمت نبيس تقر

ان تمام تقریحات ہے جہاں محمد بن عبدالرحمٰن کے سوء حافظ کا ثبوت ملتا ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کذب کا الزام کسی نے عائد نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سوء حافظ کی بناء پر روایت حدیث اور اسناد میں ان سے لغزشیں سرز وہوجاتی تھیں، اس میں ان کے قصد وارا وہ کو قطعاً وظل نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ ساجی کا بیان ظام کرتا ہے کہ سیسنسی الحفظ لا یعتمدال کذب دنیز

<sup>(</sup>۱) ميزان الاعتدال ج سمني ۸۸ ـ (۲) ايضاً ـ (۳) مرأة الجنان ج امني ۲۰۱ ـ (۳) تهذيب العهذيب ج ۹ مني ۲۰۰ ـ (۵) تهذيب العبذيب ج ومني ۳۰۳

ابوحاتم نے تصریح کی ہے کہ قضاء کی ذمہ داریاں سنجالنے کے بعدوہ سوہُ حفظ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور روایت حدیث میں فاجش غلطیاں کرنے لگے گر ان پر کذب کی تہمت نہیں لگائی جاسکتی۔(۱)

ای بناء پربعض ائمان کی روایات کو قبول کرتے اور انہیں قابل ججت قرار دیتے ہیں۔ عجلی کا قول ہے: کان فقیھاً صدوقاً صاحب سنة جائز الحدیث (۲)

علامہ ذہبی ان کی مرویات کوحسن کے درجہ میں تسلیم کرتے ہیں اور میزان الاعتدال میں ان کی متعد دروایات بھی نقل کی ہیں۔

حليه : \_ بهت خو برواور حسين وجميل تھے \_ ( ٣ )

و فات: \_رمضان المبارك ٨٩ اجرى مين علم كى بيثع فروزان گل بوگئ\_(م)وفات كے وقت بھى قاضى كوفە يظے \_(۵)

<sup>(</sup>۱) تہذیب المتہذیب ج م صفحہ ۳۰۱ (۲) خلاصہ تذہیب تہذیب الکمال صفحہ ۳۲۸ (۳) تہذیب المتہذیب ج ۹ صفحہ ۳۰۱ (۴) تذکرة الحفاظ لذہبی ج اصفحہ ۱۵۳ (۵) العبر فی خبر من غیرج اصفحہ ۱۲۱

# حضرت مسلم بن خالد زنجی رحمة الله علیه

نام ونسب: ۔ نام سلم، کنیت عبداللہ وابو خالداور زنجی لقب تھا۔ شجر و نسب یہ ہے جسلم بن خالد بن فروہ بن سلم بن سعید بن جرجہ بقبیلہ مخزوم قریش کے ایک خاندان آل سفیان بن عبدالاسد سے نسبت ولا ءر کھنے کے باعث مخزومی اور خرشی کہلاتے تھے۔ (۱)

لقب کی وجہ تسمید : \_ زنجی کا لقب صغرتی ہی میں پڑگیا تھا اور پھراس کو اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ وہ نام کا جزولا یفک بن گیا ،اس کی وجہ تسمیہ کے متعلق مختلف ومتضاد بیانات ملتے ہیں ۔ دراصل عام طور پرسوڈ ان کی حبثی اقوام کو زنجی کہا جاتا ہے ،اس لئے بعض علاء کا خیال ہے کہ مسلم بن خالد بھی سیاہ فام تھے۔ جیسا کہ امام احمد کے صاحبز اوے عبداللہ نے سوید بن سعید سے ابن خالد کے زنجی کہلائے جانے کی وجہ دریا فت کی تو انہوں نے فرمایا کہ:''ان کا رنگ سیاہ تھا۔''

لیکن ابن سعیدا پنے اس قول میں متفرد ہیں ،اکثر علاء کی تحقیق اس کے خلاف ہے۔جس کے مطابق مسلم ابن خالد نہایت سرخ وسفید رنگ کے مالک تنصے اور اس کی ضد میں ان کالقب زنجی پڑگیا تھا۔ چنانچے علامہ ابن اثیر الجزری رقم طراز ہیں "لمقسب ہالے زنجی علمی المضد لبیاضہ"۔(۳)

علاوہ ازیں حافظ ابن حجرؒ نے اس لقب کی وجہ تسمیہ کے متعلق لکھا ہے کہ مسلم بن خالد کو زنجیون کی مانند کھجور بہت بسند تھی۔ان کی باندی نے ایک دن ان سے کہا'' آپ کھجور کھانے میں بالکل زنجی ہیں۔' بس ای وقت ہے بیلقب پڑ گیا۔ (۴)

ولا دت اور وطن: \_مسلم بن خالد ۱۰۰ ابجری میں پیدا ہوئے \_اصل وطن شام تھا۔ (۵) لیکن تاحیات مکہ کرمہ بی کی خاک پاک کوسرمہ بصیرت بنائے رہے۔ یہاں تک کہ وطن اصلی کے بچائے مکی بی کی نسبت شہرت حاصل ہوئی۔

تھے۔ مکہ میں ان کی ذات افتاء کا مرکز تھی۔ ان کے علوئے مرتبت اور جلالت شان کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ امام شافعیؒ کے استاذ تھے۔ امام شافعیؒ نے ان ہی کے فیضان صحبت سے فقہ کی تحصیل کی تھی اور صرف پندرہ سال کی کم سن میں ان سے افتاء کی اجازت حاصل کر کی تھی۔ (۱)

علامها بن قنيية رقمطراز بين:

كان عابدا مجتهداً (٢)

عافظ ذہبی ککھتے ہیں:

تفقه وافتي وتصدر للعلم (٣)

شیوخ و تلافده: - ان کے علقہ اساتذہ میں متعدد کبار تابعین کے نام شامل ہیں۔ جن میں سے پچھلائق ذکریہ ہیں - ہشام بن عروہ ، ابن شہاب الزہری ، مجد بن دینار ، زید بن اسلم ،عبدالله بن عمرو ، عقبہ بن مسلم ، واؤد بن الی ہندا بن جریج -

اسی طرح خود ان کی بارگاہ علم و دانش میں زانوئے تلمذیۃ کرنے والے علماء میں عبداللہ بن وہب ، امام شافعی بحبدالملک بن ماجشون ، مروان بن محمد ، ابراہیم بن شاس ، احمیدی ، ابونعیم علی بن المجعد ، ہشام بن عمارا ورسوید بن سعید کے نام متازیں ۔ ( س)

جرح وتعديل: \_ ندكور بوا كدسكم بن خالد كي تجرو كمال كي تمام ترجولا نگاه فقيَّمي \_

صدیث میں انہیں کوئی لائق ذکر حیثیت حاصل نتھی۔ ابن معین اور بعض دوسرے علماء نے انہیں تقد قر اردیا ہے۔ (۵) کیکن اکثر علمائے فن کے نز دیک ان کی عدالت و تثبت مشتبہے۔ امام ابوداؤ داور نسائی نے ضعیف اور بخاری نے منکر الحدیث کہا ہے۔ ابوحاتم کا خیال ہے کہ وہ صرف کے امام تصاور حدیث ہیں لائق جمت نہیں۔ (۱)

علامهابن معدر قمطراز بين:

كان كثير الحديث كثير الغلط والخطاء في حديثه (2)

وہ کثیر الحدیث ضرور تھے الیکن ای کے ساتھ ان کی روایت غلط سلط بھی بہت ہوتی تھیں۔ ساجی آپ کے صدق کا اعتراف کرنے کے باوصف'' کثیر الغلط'' قرار دیتے ہیں۔(۸)

(۱) تذكرة الحفاظ ج اصنی ۱۳۱ (۲) معارف این قتیر منی ۹۲۳ (۳) تذکرة الفاظ ج اصنی ۱۳۳۸ (۳) تهذیب العبذیب ج اصنی ۱۳۸۵ (۵) معارف این قتیر صنی ۱۳۳۳ (۱) خلاص تذهیب العبذیب الکمال صنی ۵۷۵ (۲۳۵ (۵) طبقات این سعد چ ۵ شخی ۱۳۹ (۸) تهذیب العبذیب ج اصنی ۱۳۹۵

عمادت: علم وفضل میں بلندمرتبہ ہونے کے ساتھ عبادت وریاضت کا پیکرمجسم تھے۔ برابر روز ورکھتے اور کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے۔احمد الازرتی کا یہ بیان تمام ارباب تراجم نے نقل کیا ہے کان فقیھاً مفتیاً عابداً یصوم الدھو۔(۱) (وہ فیقہ مفتی ،عبادت گزار تھے۔ ہمیشہ روز سے رہتے تھے )۔

حلیہ: ۔ ملاحت لئے ہوئے گورارنگ تھا۔ چبرہ پرسرخی جملکتی تھی ،جس کی وجہ ہے خوبروئی میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ (۲)

و **فات : \_ ۱۸۰** جمری میں بمقام مکه ہارون الرشید کے ایام خلافت میں رحلت فر مائی۔ ۸ سال کی عمریائی \_ (۳)

### معاذبين معاذعنبري رحمة اللدعليه

نام ونسب معاذ نام اورا بوانمتنی کنیت تھی۔(۱) پورانسب نامہ بیہ معاذ بن معاذ بن نفر بن حسان بن الحر بن مالک بن اُنتخاش بن جناب بن حارث بن خلف بن الحارث بن مجفر بن کعب بن العنمر بن عمرو بن تمیم بن مربن ادبن طانجة بن الیاس بن نفر، (۲)عنبری اور تمیمی حاندانی نسبتیں ہیں۔

وطن اورولا دت: \_ ابوامثنیٰ ۱۱۹ ہجری کے اواخر میں متولد ہوئے \_ اس وقت بغداد کے تخت سلطنت پرخلیفہ ہشام بن عبدالملک دادِ حکمرانی دے رہا تھا۔ (۳) یکیٰ بن سعیدالقطان کہتے ہیں کہ "البوامثنیٰ مجھے ہے میں دو ماہ بڑے تھے، کیونکہ وہ ابوامثنیٰ ۱۱۹ ہجری میں پیڈا ہوئے اور میری ولا دت ۱۲۰ ہجری میں پیڈا ہوئے اور میری ولا دت ۱۲۰ ہجری کے آغاز میں ہوئی۔

فضل و کمال: ۔ وسعت علم کے لحاظ ہے وہ نہایت بلند مرتبت تھے، حدیث اور فقہ کے جامع کا اور دونوں پر مکسال قدرت رکھتے تھے، اس فضل و کمال کی بنا ، پر اکابر حفاظ حدیث اور مشاہیر تبع تابعین میں ان کا شار ہوتا ہے۔ کمالات فنی کے ساتھ ذکاوت و فطانت ،عقل وفرزا تکی اور تواضع اور انکساران کے خاص اوصاف ہیں۔علماء نے ان کی جلالتِ شان کو بالا تفاق تسلیم کیا ہے۔

عافظة مبي كان احد الحفاظ اور الامام الحافظ العلامة لكست من (٣)

تلافده: - ان کے معدن علم سے اکساب قیض کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ (۱) المعارف لابن قتیہ صفی ۲۲۳۔ (۲) اخبار القصاۃ ج ۲ صفی ۱۳۷۔ (۳) طبقات ابن سعدج کے صفی ۲۷۔ (۲) المعمر ج اصفی ۳۳ و تذکرۃ الحفاظ ج اصفی ۲۹۷۔ (۵) تہذیب العبذیب ج ۱۰ صفی ۱۹۳۔ (۲) تذکرہ جلد اصفی ۲۹۷ و تاریخ بغدادج ۱۳ اصفی ۱۳۱۔ ا بوالمثنیٰ نے بھرہ کے علاوہ بغداداور دوہرے مقامات پر بھی اپنے فیض ہے، تشنگان علم کوشاد کام کیا تھا۔ متاز تلاندہ کی فہرست میں ان کے صاحبز ادگان عبیداللہ اور شیٰ کے علاوہ چند نام یہ ہیں:

على بن المدين، احمد بن حنبل، يحيىٰ بن معين، ابوضيمه، ابو بكر بن شيبه، حكم بن موكیٰ، قتيبه، بندار جمر بن حاتم، عبدالرحن بن ابي الزياد، عثان بن ابي شيبه، ابراهيم بن محمد (١)

فقہ: - مدیث بی کی طرع فقہ میں بھی انہیں کمال عاصل تھا، ابن حبان کابیان ہے "کے ان فقیما عالماً متقناً" - (۲)

تثبت واتقال - روایت حدیث میں ان کے تثبت اور اتقان کا پایہ غایت درجہ بلند تھا، ناقدین فن نے اس خصوصیت میں ان کوعدیم النظیر قر اردیا ہے۔ چنانچہ کی بن سعیدالقطان جیسے عبقری وقت نے بر ملااعتراف کیا ہے کہ:

> مابالبصرة و لا بالكوفة و لا بالحجاز اثبت من معاذ بن معاذ (٣) بصره ،كوفداور حجاز من كبيل بهى معاذ بن معاذ سے زيادہ تثبت ركھنے والاكوئى تدفقا۔ امام احمد كابيان ہے:

> > اليه المنتهي في التثبت بالبصرة (٣)

بصره من تثبت في الحديث ان يرختم تعا-

ثقابت: -ای طرح نهایت ثقداور عدول تھے، جس کی سندیہ ہے کہ ان کی مردیات کوائمہ صحاح اور علم ان کی استعام نمائی کا قول ہے: "ثقة ثبت" ابن سعدر تمطراز بین: "کان ثقة "-(۵)

علاوہ ازیں ابوحاتم ، امام بخاریؓ اور ابن حبان وغیرہ نے بھی بصراحت ان کی ثقابت کی تصدیق کی ہے۔

قضاءت: ۔ ابوالمثنیٰ اپنے کمال تفقہ کی بناء پر دوبار بھر ہ کے قاضی مقرر ہوئے۔ پہلی مرتبہ ۱۷ ہے۔ ہجری میں اس منصب کوعزت بخش ۔ (۲)

لیکن صرف ایک ہی سال فرائض منصبی ادا کر پائے تھے کہ بعض لوگوں کی شکایت پر حاکم محمد بن سلیمان نے ان کومعز ول کر کے محمد عبدالرحمٰن بن محمد المحز ومی کو قاضی مقرر کردیا۔ (2) پھر

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغدادج ۱۳ صفحه ۱۳۱۱ (۲) تهذیب ایم زیب ج ۱۰ صفحه ۱۹۵ (۳) العمر فی خبر من غیرج اصفحه ۱۳۳ (۳) تذکرة الحفاظ ج اصفحه ۲۹۷ (۵) این سعدج برصفی ۳۷ (۲) تاریخ بغدادج ۱۳۸ صفح ۱۳۳ (۷) اخبار القصاة ، ج ۲ صفحه ۱۳۸

جب ۱۸۱ ہجرئ میں قاضی بھرہ عمر بن حبب العدوی کی معزولی کے بعد دوسری مرتبہ اس عہدہ پر فائزہ ہوئے ،اوراکی طویل عرصہ تک بحسن وخو بی اپنے فرائفن انجام دیتے رہے ، جی کہ وفات سے پانچ سال قبل رجب ۱۹۱ ہجری میں خلیفہ ہارون الرشید نے ان کے خلاف علاء اور عوام کی مسلسل شکایتوں سے مجبور ہوکرانہیں عہدہ سے برطرف کردیا۔ (۱)

معزولی کے اسباب: ۔قاضی معاذ کے ظاف ناراضگی اور شکایات کے متعددا سباب تھے۔ انہوں نے اپنے عہد قضاء میں بہت جرائت، حق گوئی اور بیبا کی کے ساتھ عدالتی فیصلے نافذ کئے۔اس میں وہ عام و خاص کی کوئی تفریق رواندر کھتے تھے۔ جنانچہا عیان وولت اپنی مرضی کے خلاف فیصلوں کے بناء پرانہیں بخت نا بسند کرنے لگھے تھے۔

علادہ ازیں کبرتی کی وجہ ہے دہ گونا گول جسمانی عوارض واعذار کا شکار ہو مکئے تھے۔ آخر عمر میں انہوں نے بھر ہ کے چندعلاء کواپنا مقرب خاص بنالیا تھا۔ چنا نچہ جب قاضی موصوف ایوان عدالت میں بیٹھتے تو بیلوگ بھی وہاں موجود رہتے ،اور بعض اوقات اپنی مرضی کے مطابق امر وقضا طے کرالیتے تھے۔ اس بدنما صور تحال ہے ایک عام نارانسگی بھیلنے گئی ،شعراء نے معاذبین معاذکی طویل ہجویں کہیں اور فقہاء وعلاء نے خلیفہ وقت سے مل کراپی بے اعتمادی کا اظہار کیا ، جب شکایتوں کی کثرت ہوگئی تو ہارون الرشید نے انہیں معزول کردیا۔

کثر ت دیانت : \_ دیانت و تقویٰ میں ان کے علومر تبت کا انداز واس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ عہد وَ قضا کے زمانہ میں ایک دن سخت بارش ہور ہی تھی ، لیکن اپنے صاحبز اوے سے فرمایا : ہیٹے !اب میں ایوان عدالت میں جار ہاہوں \_

الرے نے عرض کیا:ابا!آج تو اتی بارش ہورہی ہے۔لوگ کہاں آئیں سے؟

کمال دیانت سے فرمایا: اس سے کیا ہوتا ہے۔ اجلاس کرنا تو ضروری ہے، ورنہ پھر ہمارے لئے کس طرح جائز ہوگا کہ ہم یومیہ استے درہم کا مشاہرہ لینتر رہیں۔ اور پھرای زور دار بارش میں جا کرایوان عدالت میں بیٹھے۔ (۲)

. سادگی: بایں ہمہ جلالت علم ونن اور عہدہ منصب کے ان کی زندگی نہایت سادہ اور صولت و شوکت سے عاری تھی۔ جب انہیں بھرہ کا قاضی مقرر کیا گیا تو معتمر بن سلیمان ان کی خدمت میں عاضر ہوئے اور بہت معنی خیزانداز میں کہا: ابوائمٹنی! اب تو آی قاضی ہوگئے ہیں۔ قاضی معاذفور آ

الفاظ کی تہدکو بینے گئے اور بجائے بچھ جواب دینے کے ان کواپنے مکان میں لے گئے۔ وہاں ابن سلیمان نے جوگر دو پیش کا جائزہ لیا تو دھوب میں بستر کی جگدا کی چٹائی پڑئی تھی۔ قاضی معاؤ اپنے بالائی جسم پر کرتے وغیرہ کی بجائے آیک بہت پرانی رو نمیں دار چاور لیسٹے ہوئے تھے۔ اس منظر کو کھی کرابین سلیمان ضبط نہ کر سکے اور بادیدہ نم فاموثی کے ساتھ وہاں سے نکل پڑے۔ (۱)
عقل و فرز انکی: فیض قدرت نے دیگر فضائل و مناقب کے ساتھ ان کو عقل و فہم ہے بھی بہرہ و افر عطاکیا تھا۔ امام احمد جنہیں ان سے کمذفاص حاصل تھا، بیان کرتے ہیں کہ میں نے معاذ بن معاذ بن معاذ ہے ان کے مقالمہ کو بنیں و یکھا۔ ماد آیت اعقل منہ۔ (۲)
عقال کہ جیس تشخد و: ۔ ان کے عقالہ کم تمام مبتدعانہ خیالات کی آمیزش سے پاک وصاف تھے۔ عقال کہ جیس تشخد فید بہت گرم ہوا، لیکن متکلمین کے اس متنازعہ فید مسئلہ میں فات قرآن کا فتنہ کو ان کی وفات کے بعد بہت گرم ہوا، لیکن متکلمین کے اس متنازعہ فید مسئلہ میں وہ اتنے فتی در کھنے والے کو وائر ہ اسلام سے خارج قرار ان کا مسلک بہت ووٹوک تھا کہ قرآن خدا کا کلام اور غیر مخلوق ہے، اور اس بارے میں وہ اتنے زیادہ متشدد سے کہ کر آن کے کھنوں ہونے کا عقیدہ رکھنے والے کو وائر ہ اسلام سے خارج قرار نے وارد وائی وائین کے خارج قرار کیا دورائر ہ اسلام سے خارج قرار

من كان القرآن محلوق فهو والله زنديق (٣) وفخص طلق قرآن كا قائل موده بخدازنديق ٢٠٠

دية تع يناني خودان كاقول بكه:

و فات: - خلیفدا مین کے عہدِ حکومت میں ۲۹ رہیج الآخر ۱۹۶ ہجری کو بمقام بصرہ علم وعمل کا بیہ روشن چراغ گل ہوگیا۔ (۳) نماز جنازہ بصرہ کے امام محمد بن عباد المہنمی نے پڑھائی۔ وفات کے وقت ۷۷سال کی عرضی۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) اخبار القصناة صفحه ۱۲۹\_(۲) العمر في خبر من غمرج اصفحه ۳۲۰\_(۳) تذكرة الحفاظ ج اصفحه ۲۹۷\_(۳) تهذيب التهذيب ع اصفحه ۱۹۵ والمعارف صفحه ۲۲۳\_(۵) طبقات ابن سعدج مصفحه ۸۸\_

#### حضرت معافى بنعمران رحمة اللدعليه

نام ونسب: معافی نام اورا بوسعود کنیت تھی۔ نسب نامہ بیہ ہے: معافی بن عمران ابن محد عمران بن ملہ بن بن فیل بن جابر بن وہب بن عبیداللہ بن لبید بن جبلہ بن غنم بن دوس بن محاسن بن سلمہ بن فہم۔ (۱) حافظ ابن حجر نے اس سے بچھ مختلف سلسلہ نسب کا ذکر کیا ہے، جواس طرح ہے۔ معافی بن عمران بن فیل بن جابر بن جبلہ بن عبید بن لبید بن محاسن بن سلمہ بن مالک بن فہم۔ (۲) از دی ، فہمی نفیلی اور موصلی ان کی خاندا نی اور وطنی نسبتیں ہیں۔

ولا دیت اور وطن: ۔عراق کے مشہور مردم خیز شہر موصل کے رہنے والے تھے۔سنہ ولا دت کی تصریح نہیں ملتی لیکن علماء نے ان کا سال وفات ۱۸۵ ہجری اور عمر ۱۰ سال ذکر کی ہے۔جس سے قیاس ہوتا ہے کہ وہ ۱۲۵ ہجری میں پیدا ہوئے۔

لعلیم و تربیت: ۔ انہیں کم عمری ہی سے طلب علم کا بے بناہ شوق تھا۔ چنا نچے بکٹر ت مقامی علاء سے اکتساب فیض کے بعد بھی ان کی تفظی علم فرونہ ہو سکی اور دوسر ہے ملکوں کا سفر کر کے وہاں کے ممتاز منبعہائے علم سے سیراب ہوئے۔ ای سلسلہ میں کوفہ پہنچے ، جو حرمین کے بعد علوم دینیہ کا سب سے بڑا مرکز شار ہوتا تھا اور وہاں زمر ہ تبع و تابعین کے گل سرسبد حضرت سفیان ثوری کی خدمت میں ایک عرصہ تک قیام کر کے فقہ ،ادب اور حدیث میں مہارت بیدا کی ۔اس طویل شرف صحبت نے ان کو حضرت امام ثوری تے علوم کا گنجینہ بنا دیا تھا۔ ابوز کریا الاز ی اپنی تاریخ موصل میں لکھتے ہیں :

رحل في طلب العلم الى الآفاق وجالس العلماء ولزم الثوري وتادب بادابه وتفقه به واكثر عنه(٣)

انہوں نے طلب علم کے سلسلہ میں دنیا کا سفر کیا۔علماء کی صحبت میں بیٹھے ،علی الخصوص امام تو رگ سے فقہ وادب وغیرہ کی کافی مختصیل کی۔

شیبوخ: بان کے اساتذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے عراق ادر جزیرہ کے علاوہ دنیا کے تقریباً ہرممتاز علمی مرکز سے اکتساب فیض کیا تھا۔خودا پنے بیان کے مطابق انہوں نے آٹھ سوشیوخ سے شرف ملاقات حاصل کیا تھا۔ان میں لائق ذکرا ساءگرا می حسب ذیل ہیں:

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعدج مصفحه ۱۸ ـ (۲) تبذيب إسبذيب ج • اصفحه ۱۹۹ ـ (۳) تبذيب المتبذيب ح • اصفحه ۱۹۹

ہشام بن عروہ ۱۰ بن جرتے ۱۰ مام اوزاعی ،سعید بن ابی عروبہ ،سفیان توری ، مالک بن مغول ، حریز بن عثمان ،سلیمان بن ہلال ،ابراہیم بن طہمان ،اسرائیل بن بونس ،تور بن یز بد ،جعفر بن برقان ،سلیم ،خطلہ بن ابی سفیان ،عبدالحمید بن جعفر ،زکر یا بن اسحاق ، ہشام بن سعد۔
"ملافدہ: ۔ ان کے صلقہ تلافدہ میں بہت سے تامور علما ،شامل ہیں ۔ ان کے صاحبز ادگان احمد و عبدالکہیر کے علاوہ چندممتاز تام یہ ہیں:

بشرائنانی ،اسحاق بن عبدالواحد قرشی ،ابرا ہیم بن عبدالله ،محمہ بن عبدالله بن ممار ،محمہ بن جعفر الوکانی ،حسن بن بشرالهجلی ،مسعود بن جوہریہ، ہشام بن بہرام ،محمہ بن علی الموصلی ، یجیٰ بن مخلدا منسمی ،مویٰ بن مروان الرقی ۔ (۱)

علم وفضل ۔ فضل وکمال کے اعتبار ہے ان کا شارعلائے اعلام میں ہوتا ہے۔ بالحضوص موصل اور جزیرہ میں علوم دیدیہ کوانہی کی جدو جہدے فروغ حاصل ہوا۔

چنانچه بقول علامه ابن سعد ابن موصل ان کو این لئے مایہ صد افتار و ناز تصور کرتے تھے۔ (۲) سفیان تورک ان کی جلالت شان کے اس مدتک معترف تھے کہ انہیں "بساق و تھ العلماء" کا خطاب دے دیا تھا۔ (۲) ابن محار کا بیان ہے کہ

لم أراحداً قط افضل منه (٣)

میں نے ان ہے بڑا فاضل نہیں دیکھا۔

بشربن الحارث بیان کرتے ہیں کہ معافی علم ودانش اور نیکی وصالحیت کا پیکرمجسم تھے۔

كان المعافي محشواً بالعلم والفهم والخير (٥)

معافى مين علم وقهم اورصلاح وخير كوث كوث كرجرا مواتها به

حدیث : ۔ حدیث میں انہیں خاص درک و کمال حاصل تھا۔ اٹمۃ جرح وتعدیل نے ان کی مرویات کوٹقہ اور جحت قرار دیا ہے۔ابن سعدر قبطراز ہیں :

كان ثقة فاضلا خيرا صاحب سنة (١)

وثقد، فاضل، صالح اورسنت كي تنع تنهيد

علاوہ ازیں ابن معین ،ابو جاتم ،ابن خراش اور عجل نے بھی ان کی توثیق کی ہے۔(2)

(۱) تذكرة الحفاظ ج اسني ۲۳۸\_(۲) طبقات اين سعدج عصني ۱۸۳\_(۳) تذكرة الحفاظ ج اسني ۲۹۳\_(۳) شدرات الذبب ح اسني ۲۸۰\_(۵) تبذيب المتبذيب ج واصني ۲۰۰\_(۲) طبقات اين سعدج عصني ۱۸۳\_(۷) تبذيب المتبذيب ج اسني ۲۰۰ تقوی وصالحیت: کال ملم کے ساتھ زیدہ عبادت اور تقوی وصالحیت بھی ان کا طغرائے انتیاز تھی۔ابوز کریااز دی کابیان ہے کہ:

> كان زاهداً فاضلاً شريفاً كريماً عاقلاً وهُ تقى ، فاضل ، شريف ونيك اورابل دانش يقه

این حبان کہتے ہیں کہ وہ بڑے عابد وزاہد تھے۔عبداللہ بن مبارک جوعمر میں ان ہے بہت بڑے تھے بخر کے ساتھ ان سے روایت کرتے ہوئے فر ماتے ہیں۔ "حسد شنسی السوجسل الصالع"(۱)

رضا برضائے الہی: غم ومسرت ہرموقع پر خداوند قد وس کی مشیت برراضی وشاکر رہتے تھے،خوارج نے ان کے دولڑکوں کونہایت بے در دی سے تہ تینج کر دیا تھا،لیکن بھی خدا کے سامنے حرف شبکایت زبان برنہ لائے۔(۲)

سیر چیشمی: ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کثرت علم کے ساتھ دنیاوی خوش حانی اور فارغ البالی ہے بھی سرفراز کیا تھا۔ مال و دولت کے علاوہ بڑے صاحب جائیدا تھے، لیکن اس کے باوجو دخود ان کی زندگی نہایت سادہ تھی، جو بچھ غلدان کے پاس آتا تھا، اس میں بفتدر کفاف رکھ کر باقی سب اپنے احباب میں جن کی تعداد ۳۳ تھی کر دیتے تھے۔ (۳) بشر بن الحارث کا بیان ہے کہ شنخ معافی احباب میں جن کی تعداد ۳۳ تھے، بلکہ اپنے ساتھ دسترخوان پر پچھ لوگوں کو ضرور شریک کرتے۔ (۳)

وفات: باختلاف روایت ۱۸۵ جمری یا ۱۸۷ جمری میں رحلت فرمائی۔ (۵) ابن عماد صبلی نے اول الذکر کواضح قرار دیا ہے۔ (۱) انتقال کے وقت ۲۰ سال کی عمرتصی۔

تصغیف : ۔ ابوزکر یا از دی نے'' تاریخ موصل'' میں امام معانیؒ کو حدیث وغیرہ کی بکثرت کتابوں کامصنف لکھا ہے۔( 2 )لیکن کسی دوسرے مآخذ ہے اس کی تا ئیڈ نبیس ہوئی۔

<sup>(</sup>۱) تبذيب المتبذيب ج اصفيه ٢٠٠\_(٢) تذكرة الحفاظ ج اصفيه ٢٦٦\_(٣) الينياً \_ (٣) تبذيب المتبذيب ج اصفيه ٢٠٠\_(۵) تذكرة الحفاظ ج اسفي ٢٦٣\_(٢) شذرات الذهب ج اصفيه ٣٠٨\_(٤) تذكرة الحفاظ ج اصفي ٢٦٣

#### حضرت معمربن راشدرحمة اللدعليه

نام ونسب :۔ نام معمر، کنیت ابوعروہ اور والد کا اسم کرا می راشد تھا۔ (۱) بھرہ کے ایک شخص عبدالسلام بن عبدالقدوس نے نلام تھے، جنہیں خود قبیلہ از د کی صدان نا می ایک شاخ ہے نسبت ولاء حاصل تھی۔اسی بالواسط نسبت کی وجہ ہے ابوعروہ از دی اور حدانی مشہور ہوئے۔

بنوحدان بھر ہیں آ کر جس مقام پر آباد ہوئے تھے، وہ بھی محلہ حدان کہاجانے لگاتھا۔ (۲) وطن اور ولا دت ۔۔ ۹۵ ہجری میں پیدا ہوئے۔ بھر ہ کے رہنے والے تھی ، لیکن پھر حالات ہے مجبور ہوکر یمن میں مستقل بود و باش اختیار کر لی تھی۔ اس کی تفسیل ہے ہے کہ وہ بمن کے اکابر شیوخ سے اکتساب فیض کرنے کے لئے وہاں گئے، پھر جب فارغ ہونے کے بعد وطن مالوف واپسی کا عزم کیا تو اہل صنعا ، جو ان کے ملم وفضل اور حسن اخلاق سے بے حد متاثر تھے، انہیں مستقل طور پر یمن میں رو کئے کے لئے یہ چھوڑ نے پر راضی نہ ہوئے اور ایک شخص نے انہیں مستقل طور پر یمن میں رو کئے کے لئے یہ ترکیب نکالی کہ ان کا عقد و ہیں کر دیا ، چنا نچہ پھر یمن ہی ان کا وطن ٹانی ہوگیا۔ (۲) طلب علم :۔ ابن راشد غلام ہونے کے باوجود تحصیل علم کی فطری استعداداور بہت ذوق وشوق طلب علم :۔ ابن راشد غلام ہونے کے باوجود تحصیل علم کی فطری استعداداور بہت ذوق وشوق

طلب علم :۔ ابن راشد غلام ہونے کے باوجود تحصیل علم کی فطری استعداد اور بہت ذوق وشوق رکھتے تھے۔ بقول امام احمد معمرا ہے عہد کے علماء میں سب سے زیاد وہلم حاصل کرنے والے اور اس کے جویاں رہتے تھے۔ (۴)

چنانچائ گن اوراخلاص کا تمرہ تھا کہ یمن کا سفر کر کے اس کے مرکز علم ہے مستفید ہونے والوں میں انہیں اولیت کا فخر حاصل ہے، یمن میں اس وقت مشہور سحالی رسول پھنے حضرت ابو ہزیرہ کے آغوش تربیت کے پروردہ ہمام بن منہ کا فیض جاری تھا۔ معمر ان سے بوری طرح مستفید ہوئے۔(۵) اس کے ملاوہ بھر ہ میں قماد داور رصافہ میں امام زبری کی خدمت میں حاضر ہوکرخصوصی تلمذ کا شرف حاصل کیا تھا۔

حضرت قادہ سے ساع حدیث کے وقت معمر کی عمر صرف ۱۸ سال کی تھی۔اس کم سی میں انہوں نے شخ ندکور سے جو بچھ حاصل کیا تھاوہ آخر عمر تک متحضر رہا بعیما کہ خودان ہی کا بیان ہے۔ سمعت من قتادہ ولی اربع عشرہ سنۃ فما سمعته اذک کانه مکتوب فی

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب ج اصفحه ۲۳۵ ـ (۲) اللهاب في الانساب في الانساب العلم ج ۳ صفحه ۱۰۵۸ ـ (۳) تبذيب العبذ يب ج • اصفحه ۲۳۳ ـ (۵) العمر في نبز بن نعم بن اصفح ۱۳۱ ومراً قالونان بي اصفح ۳۰۳

صدری (۱)

میں نے قنادہ سے چودہ سال کی عمر میں ساع حاصل کیا تھا اور ان سے میں نے اس وفت جو پچھ سنا تھاوہ گویا میر ہے قلب پرنقش ہو گیا تھا۔

فضل و کمال ۔ طلب علم میں اس جا نکاہ محنت ولگن کے نتیجہ میں وہ فضل و کمال کے آسان پر خورشید و تاباں بن کر چکے اور زبان خلق نے انہیں عالم الیمن کے لقب سے سرفراز کیا۔ ابن جریج جیسے منتخب روزگارامام بھی معمر کی تو صیف میں رطب اللمان ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے تلامذہ سے اکثر فرمایا کرتے تھے:

عليكم ممعر فانه لم يبق في زمانه اعلم منه (٢)

معمر کی فیض صحبت ہے مستفید ہو، اس لئے کہا ہے زمانہ میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں رہا۔

امام احمد کابیان ہے کہ ہم جب بھی معمر کا دوسر ہے اہل علم ہے موزنہ کرتے تو ہمیشہ معمر کو فوقیت حاصل ہوتی۔ (٣) ابن مماد صنبلی ان کو'' عالم الیمن ثقه ورع''اور حافظ ذہبی'''احدا علام الثقات الا مام الحجہ'' لکھتے ہیں۔ (٣)

حدیث : علم حدیث اوراس کے متعاقات میں ان کو خاص ملکہ خاص تھا۔ ہزاروں حدیثیں ان کے خزانہ د ماغ میں محفوظ تھیں ۔عبدالرزاق بن ہمام بیان کرتے ہیں کہ:

كتبت مع معمر عشرة الاف حديث (٥)

میں نے معمرٌ ہے دس ہزار حدیثیں کھیں ہیں۔

ان کے شیوخ حدیث کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جن میں اکابر تابعین اور ممتاز اتباع تابعین کی کافی تعداد شامل ہے۔ امام زہری ، ہشام بن عروہ ، قیادہ ، عمرو بن دینار ، یکی بن کثیر ، ہمام بن مدہ ، ثابت البنانی ، عاصم الاحول ، ابوا سحاق السبعی ، ابوب السختیانی ، زید بن اسلم ، صالح بن کیسان ، عبداللہ بن طاؤس ، ساک بن الفضل ، اساعیل بن علیہ ، محمد بن المنکد ر کے نام خصوصیت کے ساتھ قاتل ذکر ہیں۔ اور خود معمر کے فیضان صحبت سے شاد کام ہونے والوں میں سفیان توری ،عبداللہ بن مبارک ، غندر ،عبدالرزاق بن ہمام ، سفیان بن عینیہ ، ہشام بن بوسف ،

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ ج اصفحه الماويمزان الاعتدال ف سعفيه ۱۸۸ ـ (۲) تبذيب المتبذيب ج • اصفحه ۲۳۵ ـ (۳) العمر في خبر من غمر ج اصفحه ۲۲ ـ (۴) شذرات الذهب ج اصفحه ۲۳۵ وميزان الاعتدال ج ۳ ـ (۳) تذكرة الحفاظ ج اصفحه ۱۵۱

اساعیل بن علیہ، یزید بن زریع ،سعید بن انی عروبہ ابن جریج ،امام شعبہ ،عیسیٰ بن یونس ،معتمر بن سلیمان ،محد بن تو راورعبداللہ بن معاذ کے نام نمایاں ہیں۔علاو وازیں معمر کے شیوخ میں ہے یکیٰ بن کشیرا یواسحاق سبعی ،ابوب بختیانی اور عمرو بن دینار نے بھی بایں ہمہ تبحرعلم وفن ان سے روایت کی ہے ، جو معمر کے علومر تبت اور بلندی شان کی بین دلیل ہے۔(۱)

تقامت: - اکثر علائے جرح وتعدیل نے ان کی توثیق کی ہے، بالخصوص امام زہری ہے ان کی مرویات کا پاینہ این بلند ہے۔ ابن معین کا بیان ہے کہ "مسعمس و افست النساس فسی الزهری" (۲) عجل کا تول ہے:

بصرى سكن اليمن ثقة رجل صالح (٣)

وہ بھرے کے رہنے والے تھے، یمن میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ثقہ اور نیک انسان تھے۔ امام نسائی کہتے ہیں ''ھو ثقة مامون'' (۴)علی بن مدینی اور ابو حاتم معمر کا ثنار ان علمائے کہار میں کرتے تھے جن پرمشیخت استاد ختم تھی۔ (۵)

منا قب و فضائل : \_ ان گونا گون علمی کمالات کے علاوہ ابن راشد اور بھی بہت ی انسانی خوبیوں کے حامل تھے۔ نیک طبینتی ،تقویٰ ،صالحیت اور بلندظر فی ان کے خاص جو ہر تھے۔ حافظ ذہبی اور علامہ یافعی خامہ ریز ہیں۔ "کان معمر صالحاً حیراً" (۱)

ابن سعد لکھتے ہیں:

كان معمر جلاله قدر و نبل في نفسه (2)

اہل یمن ان ہی محاس واوصاف حمیدہ کی بناء پران کے والہ وشیفۃ ہو گئے تھے۔استغناءاور اخفائے عمل خبر کابیہ عالم تھا کہ ایک بار حاکم بہن معن بن زائدہ نے انہیں بچھ سونا ہدیۃ بھیجا معمر نے اے نہ صرف واپس کر دیا بلکہ اپنی شریکہ حیات کوخت سے تنبیہ کر دی کہ اگرتم نے کسی کو بیہ بات بنائی تو میں بخت اقد ام کروں گا۔ (۸)

و فات: \_رمضان۱۵۳ بجری میں ان کا آفاب حیات غروب ہوگیا۔ (۹) وفات کے وقت ۵۸ سال کی عمرتھی۔ (۱۰)

(۱) تبذيب النبذيب ع-اصني ۲۳۳ ومراً ةالبحمان ج اصني ۳۳۳\_(۲) تذكرة الحفاظ ج اصني اكاوميزان الاعتدال ج سوم المعتدال ج سفي ۱۸۸ و سمار المعتدال ج سفي ۱۸۸ و سمار المعتدال ج سفي ۱۸۸ و سمار الكمال صني ۲۳۸ و سمار الكمال صني ۴۳۸ و سمار المعتدال به المعتدال به العمر في خبر من غمر ج اصني ۱۳۳ و مراً ة البحان ج اصني ۳۳۳ و (۷) طبقات ابن سعد ج ۵ صني ۳۳۹ و (۸) ميزان الاعتدال ج سمني ۱۸۸ و (۹) العمر ج اصني ۳۳۵ و سماراً ة البحان ج اصني ۳۳۳ و (۱۰) تهذيب المعبد يب ج-اصني ۲۳۵

## حضرت مكى بن ابرا ہيم رحمة الله عليه

نام ونسب: کی نام اور ابوالسکن کنیت تھی۔ (۱) سلسلدنسب یہ ہے، مکی ابراہیم بن بشیر بن فرقد۔ (۲) تمیم کے قبیلہ براجم کی سب سے مشہور شاخ بنو خطلہ بن مالک سے خاندانی تعلق رکھتے تھے۔اس وجہ ہے براجمی بتمیمی اور خطلی تینوں نسبتوں سے شہرت پائی۔ (۳) ط

وطن اور بپیرائش ۔خراسان کاشہر بلخ اس حیثیت ہے بہت ممتاز ہے کہاس کی خاک ہے لا تعدادائمہ،علاءاورصلیاء بیدا ہوئے اور بزم علم ومل کی رونق دوبالا کی۔ یہی مردم خیز سرز مین ۱۲۱ ہجری میں ابوالسکن کی ولا دت ہے مشرت ہوئی۔ (۴)

علم وتصل : علمی اعتبارے وہ اکابراتباع تابعین میں شار کئے جاتے تھے۔انہیں سترہ منتخب روزگار تابعین کے دیدار کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ چنا نچہ انہوں نے اس گرانہ با دولت سے پورا فائدہ اٹھا یا اوران تابعین کے چمنستان علم کی عطر بیزی سے اپنے دل ود ماغ کو معمور کیا۔علامہ ذہبی الحافظ الا مام شیخ خراسان لکھتے ہیں۔ (۵)

حدیث: ۔ابوالسکن تحصیل علم کا فطری ذوق رکھتے تھے۔ چنا نچے صرف سترہ سال کی عمرہی ہیں انہوں نے طلب حدیث کے لئے بادیہ پیائی شروع کردی اور دور دراز ملکوں کا سفر کر کے تا بعین کے منبع علم سے مستفیض ہوئے۔اس کے اساتذہ حدیث ہیں زید بن الی عبید ، جعفر الصادق ، بنبر بن حکیم ،ابی حفیفہ ، ہشام بن حسان ابن جرح ، ما لک بن انس ، یعقوب بن عطام ، فطر بن خلیفه ، حظلہ بن ابی سفیان ، ہشام الدستوائی ، جعد بن عبد الرحمٰن ، عبداللہ بن سعید اور ایمن بن نابل حظلہ بن ابی سفیان ، ہشام الدستوائی ، جعد بن عبدالرحمٰن ، عبداللہ بن سعید اور ایمن بن نابل کے نام قابل ذکر بیں اور تلافدہ میں امام بخاری ،امام احمد ، یجیٰ بن معین ، یجیٰ الذہ بل ،عباس الدوری ،جمد بن اسام عبد بن عالم ،ابراہیم بن یعقوب ،جمد بن اسام عبل بن علیه ، بن بن موئیٰ الرازی ،حسن بن عرفہ جمد بن الحن بن علیہ ، بن سنان ،احمد بن نفتر ، جمد بن الحن بن شیب ،جمد بن یونس اور معمر بن محمد جیسے یکا نہ عصر ائمہ شامل وضاح ، یعقوب بن سفیان ، یعقوب بن شیب ،جمد بن یونس اور معمر بن محمد جیسے یکا نہ عصر ائمہ شامل بن ۔ (۲)

ثقام ست: ۔ ان کی نقامت وعدالت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام بخاریؓ نے اپنی جامع (۱) طبقات ابن سعدج عصفی ۱۰۵۔ (۲) تہذیب احبذیب خ۰اصفی ۲۹۳۔ (۳) اللباب خ۱صفی ۱۰۸ و کتاب الانساب

ره) جيفات ان حدول که وقعه ماير ۲۰) جديب جهد يب منه يب منه يب ماير ۲۰) منه ب و ۱۳۰۰ ماير د منه د منه و منه. ورق24\_(٣) مَذَكَرة الحفاظ فالصلحة ٣٣٥ـ(٥) ايضاً ـ(١) منهذ يب انهذ يب ع-اصلحة ٢٩٣،٢٩٣ ـ صحیح میں ان کے متعدد مرویات کی تخریج کی ہے۔ (۱) اور ابن حبان نے کتاب الثقات میں امام بخار کی کے کبار شیوخ میں ان کا نمایاں ذکر کیا ہے۔ علاوہ ازیں خلیلی انہیں ثقد ، متفق علیہ ، دار قطنی ثقة مامون ، امام احمد ، ابن معین مجلی اور ابوحاتم ثقة صدوق کہتے ہیں۔ (۲) علامہ ابن سعدر قمطراز ہیں ۔ کان ثقة سدوگ کا در ابوحاتم شقة صدوق کہتے ہیں۔ (۲) علامہ ابن سعدر قمطراز ہیں ۔ کان ثقة سدوکان ثبتا فی المحدیث۔ (۳)

عبادت و تدوین : ملم کے ساتھ عمل میں بھی انہیں نمایاں مقام حاصل تھا۔ کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے۔عبدالصمد بن الفصل رادی ہیں کہ میں نے اکثر ابن ابراہیم کو بیفرماتے سنا کہ:

حججت ستين حجة وجاورت عشرين سنة (م)

میں نے ساٹھ مج کئے اور میں سال تک (بیت اللہ) کے قریب رہا۔

عبدالله بن مدرک کی روایت کے مطابق شخ ابن ابراہیم نے بارہ سودینار مکہ کے مکانوں کا کرایہ ادا کیا تھا۔ (۵) ساٹھ مرتبہ زیارت حربین کی اہمیت یوں اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس زمانہ بیل سفر حج کی ان سہولتوں اور آسائٹوں کا تصور بھی محال تھا، جوعہد حاضر میں پائی جاتی ہیں۔ اس وقت حج کا سفر اپنی صعوبتوں اور خطرات کی بناء پر سفر آخرت کے متر ادف خیال کیا جاتا تھا۔ چنانچہ تاریخ بغداد میں اس روایت کے ساتھ "قسط عت الب ادیہ" کے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں۔ یعنی میں نے بلخ سے مکہ تک بادیہ پیائی کی۔

وفات: ١٥٠ شعبان ٢١٥ جرى كوبمقام بلخ روسيار عالم جاودان موئ (١) تقريباً سوسال كى عمريا كى -

<sup>(</sup>۱) الملباب في الانساب ج اصفحه ۱۰۸ (۲) تذكرة الحفاظ ج اصفحه ۳۳۵ وتهذیب جلد ۱۰ اصفحه ۲۹۵ (۳) طبقات ابن معدج مصفحه ۱۵ را ۱۸) تهذیب التهذیب ج ۱۰ صفحه ۲۹۳ (۵) تاریخ بغدادی ۱۳ صفحه ۱۱ (۲) البدایه والنهایه ۲۰ وطبقات ابن معدج مصفحه ۱۰۹

# حضرت موى بن جعفرالملقب به كاظم رحمة الله عليه

نام ونسب: \_موی نام ،ابوالحن کنیت اور کاظم لقب (۱) ہے۔ان کے والد امام صادق اور جد امجد امام باقر اپنے عہد کے متاز ترین اور بلند پایی علاء میں تھے۔ان کا نسب نامہ بیہ ہموی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن الی طالب (۲) ہاشی ،علوی اور مدنی تمیوں نسبتوں سے مشہور ہیں۔ ان کی دادی فروہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بوت قاسم بن محمد کی صاحبز ادی تھیں ۔اس طرح نانہالی شجرہ کے مطابق ان کی رگوں میں صدیقی خون بھی رواں تھا۔ صاحبز ادی تھیں ۔اس طرح نانہالی شجرہ کے مطابق ان کی رگوں میں صدیقی خون بھی رواں تھا۔ ولا دت : ۔ ۱۲۸ ہجری میں مدینہ کے قریب ابواء نامی ایک مشہور قریہ میں پیدا ہوئے اور پھرتمام عرمہ بینہ سکونت یذ بررہے۔ (۳)

فضل و کمال: موی الکاظم اس خانواده علم کے گو ہرشب جراغ تھے، جس کا ہر ہر فرد آسان فضل د کمال کا بدر کامل اور مسندعلم کا شیخ الکل تھا۔ اس لئے امام کاظم کو دولت علم گویا وراثتاً نصیب ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جودوکرم ،عبادت وریاضت ،تھڑ ع وائلسار اور تقوی و یا کبازی کا پیکر مجسم تھے۔ ابوجاتم ان کوا مام المسلمین کہتے ہیں۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

كان صالحاً عابداً جواداً حليماً كبيرالقدر (م)

وه صالح ،عبادت گزار جلیم الطبع بخی اورجلیل المرتبت تھے۔

حدیث: ۔ انہوں نے تجرِعلمی اور جلالت فنی کے باوجود اپنی زیادہ تر توجہ عبادت اور تبلیغ دین میں صرف کی۔ اس وجہ ہے ان کی روایات کی تعداد بہت کم ملتی ہے۔ نیکن اس کے باوجودیدایک هیقت مسلمہ ہے کہ ان سے مروی تھوڑی ہی حدیثیں بھی صحیح معنی میں ''بہ قامت کہتر بہ قیمت بہتر''کی مصداق ہیں۔

وه لکھتے ہیں کہ:

اگرموی کاظم کاسنہ ولا دت ۱۲۸ ہجری متند اور سجیج ہے تو پھرعبداللہ بن وینار کی وفات ان سے پہلے ہی ۱۲ے ہجری میں ہوگئ تھی۔(۱)

خود ان کے دریائے فیض سے سیراب ہونے والوں میں ان کے دو بھائی علی ومحمد اورصا جز ادگان ابراہیم، حسین، اساعیل، علی رضی کے علاوہ صالح بن یزید او رمحمد بن صدقة العنمری کے نام قابل ذکر ہیں۔(۲)

ثقامت: - ان کی نقامت اور صدافت کوعلائے فن نے بالا تفاق ہر شم کے ریب وشک ہے بالاتر قرار دیا ہے۔ابوحاتم ثقة ،صدوق امام کہتے ہیں۔(r)

عبادت: عبادت وریاضت کا خاص اہتمام تھا، کثرت عبادت کا بیہالم تھا کہ اسپنے زماند کے سب سے بڑے عالم تھا کہ اسپنے زماند کے سب سے بڑے عالم شار ہوتے تھے۔ حافظ ابن جوزی نے صفوۃ الصفوۃ میں ان کا بہت نمایاں تذکرہ کیا ہے۔علامہ ابن کثیرر قمطرازیں:

کان کثیبر العبادہ و المشاء ہ ۔ جی کہ جب ہارون الرشید نے ان کود بوارزنداں کے پیچھے ڈال دیاتو بھی ان کےشب وروز کے معمولات میں کو کی فرق ند آسکا۔ چنانچہ قید خاند کی ایک عینی راویہ نے ان کے دن رات کے معمولات یہ بیان کئے ہیں۔

كان اذا صلى العتمة حمد الله ومجده ودعاه فلم يزل كذالك حتى يرول الليل فاذا ازال الليل قام يصلى حتى يصلى الصبح ثم يذكر قليلا حتى تطلع الشمش ثم يقعد الى ارتفاع الضخى، ثم يتهيا ويستاك وياكل ثم يرقد الى قبل زوال ثم يتوضأ ويصلى حتى يصلى العصر ثم يذكر في القلة حتى يصلى المغرب ثم يصلى المغرب ثم يصلى مابين المغرب والعتمة (٣)

وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد برابر ذکر وفکر اور حمد و ثناء میں مشغول رہتے ، یہاں تک کہ جب کافی رات کر جاتی تو اٹھ کرنماز پڑھنا شروع کردیتے اور صبح تک میسلسلہ جاری رہتا۔ پھر فبحر کی نماز پڑھ کر طلوع آفاب تک تھوڑا ذکر کرتے ، پھر کافی دیر تک مراقبہ میں بیٹھتے ، پھر مسواک وغیرہ کرتے اور کھانا تناول فرماتے ۔ پھر دوال ہے قبل تک استراحت کرتے ، پھر وضو کر کے نماز

<sup>(</sup>۱) تبذیب المتهذیب خ ۱۰ صفحه ۴۳۰ ـ (۲) تهذیب التهذیب ج اصفحه ۳۳۹ ـ (۳) میزان الاعتدال ج ۳ صفحه ۲۰۹ ـ (۴) تاریخ بغداد ج ۳ اصفحه ۳۱

پڑھنا شروع کردیتے اور عصر تک پڑھتے رہتے ، پھر قبلہ رو ہوکر ذکر اللہ میں مصروف رہتے اور مغرب کی نماز تک بیسلسلہ جاری رہتا۔ پھر نماز مغرب پڑھنے کے بعد عشا و تک مسلسل نوافل پڑھتے رہتے۔

ان معمولات کے مطالعہ سے یہ حقیقت بھی منکشف ہوتی ہے کہ امام کاظم کثر ت عبادت و میالا میاضتہ کے ساتھ اپنی روح وجسم کے حقوق سے بھی پوری طرح عبدہ برآ ہوتے ہے۔ ندکورہ بالا بیان کی راویہ اخت سندی جوزندان میں امام صاحب کی خدمت میں مامورتھی ، جب بھی ان کو دیکھتی تو کہتی کہ بڑ ہے ہی بدنفیب اور ناکام ہیں وہ لوگ جو خدا کے ایسے صالح اور عبادت گذار بندے سے تعرف کرتے ہیں اور انہیں پریشان کرتے ہیں۔ (۱) حافظ ذہبی انہیں صالح ، عابد ، جواد ، طیم اور جلیل الرتبت لکھتے ہیں۔ (۱)

سخاوت: به جود و سخاوت ، سیر چشمی اور فیاضی ابل بیت کرام کا ایک مشترک وصف اور خصوصی تمغهٔ امتیاز تصارامام کاظم بھی اس وصف کا ایک اعلیٰ نمونه تصے ۔ خیرالدین زرکلی لکھتے ہیں :

كان احد كبار العلماء الاجواد (٣)

وہ ان اکا بر علماء میں ہے تھے جوسخاوت کی صفت ہے۔

امام ذہبی رقبطراز ہیں کہ:

كان موسى من اجودالحكماء (٣)

مویٰ کاظم بہترین حکماء میں سے تھے۔

ان کی دادر ہش اور فیاصنی وسیرچشمی کے بکثریت واقعات خطیب کی تاریخ بغدا داوریا فعی کی مراُ قالبمان میں منقول ہیں۔(۵)

قید و بندگی صعوبتیں: ۔ تاریخ اسلام میں ایسے اہل دعوت وعزیمت علماء کی کانی تعداد ملتی ہے جنہوں نے حق وصدافت اورائیان وابقان کے چراغ روثن رکھنے کی خاطر وارورین اور قید و بند کے تمام شائد وصعوبتوں کو بطیب خاطر انگیز کیا بلکہ کتنوں نے تو ای راہ میں اپنی جان بھی جان آفرین کے سپر وکر دی الیکن ان کے پائے ثبات واستقلال میں ذرہ برابر تزلزل نہ بیدا ہو سکا۔ امام موکی کاظم بھی و و باراس سعادت ہے بہرہ ورہوئے تھے۔

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد میساسنی ۳۱\_(۲) العمر فی خبر من غیرج اسنی ۲۸۷\_(۳) الاعلام ج ۳ صفی ۱۰۸۱\_(۴) میزان الاعتدال ج سمسنی ۲۰۹ (۵) تاریخ بغداد چی ۱۳۱۳ می فی العمل می ایسان می ایسان ۱۲۸۳ میلاد ۲۸۳۰ میران الاعتدال

سب سے پہلے خلیفہ مہدی نے ان کوقید کیا تھا، کیکن اس کے پجھے ہی دنوں کے بعداس نے خواب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ، جن کے چبر سے سے خت ناراضگی کے آثار عیاں تھے اور وہ خلیفہ کومخاطب کر کے فرمار ہے تھے :

فہل عسبتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ار حامکم تم ہے بجب نبیں کہاگرتم حاکم ہوجاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگواورا پنے رشتوں کوتو ڑڑالو۔ چنانچہاس کے بعدمہدی نے موکٰ کاظم کواس شرط پرفورار ہاکر دیا کہ وہ اس کے اوراس کے لڑکوں کے خلاف خروج نہ کریں گے اور امام صاحب کوتین ہزار دینار دے کر بصداعز از واکرام مدینہ واپس بھیج دیا۔

پھر ہارون الرشید کے ایام خلافت میں ایک مرتبدائے خبر ملی کہ عوام امام موی کاظم میں ہے ہاتھوں پر بیعت کررہے ہیں،اس ہے اس کو بہت اندیشہ لاحق ہوا۔

چنانچے رمضان ۱۷۹ ہجری میں جب خلیفہ ندکور عمرہ کی عرض سے حرمین گیا تو واپسی پرامام صاحب '' کوبھی اپنے ہمراہ بصرہ لیتا آیا اور وہاں کے والی عیسیٰ بن جعفر کے پاس مقید کر دیا۔ وہ ایک سال تک وہاں رہے ،اس کے بعد پھر بغداد کے مرکزی قید خانہ میں منتقل کر دیئے گئے اور تا دم حیات و ہیں رہے۔(۱)

قید بیجا سے رہائی کی وعا: ۔ امام کاظم کی بلندی شان کی ایک بین دلیل یہ ہے کہ بغداد کے زمانہ اسیری میں آئیس عالم رؤیا میں رسول اکرم ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی۔ (۲) آپﷺ ان ہے فرمارے تھے:

''اےمویٰ! یقیناً تم مظلوم ہو، میں چندکلمات تلقین کرتا ہوں ،اگرتم ان کاور دکر دتو آج ہی شب تم قید ہے رہا ہو جاؤ گئے۔و وکلمات یہ ہیں :

ياسامع كل صوت يا سائق الفوت يا كاسى العظام لحماً ويامنشرها بعد السموت استلك باسمائك الحسنى وباسمك الاعظم الاكبر المحزون المكنون الذى لم يطلع عليه احد من المخلوقين يا حليماً ذا اناء ة لايقوى على اناء ته ياذا المعروف الذى لاينقطع ابداً ولا يحصى عدداً فرج عنى (٣)

<sup>(</sup>۱) تبذیب المجذیب ج-اصنی ۳۴۰\_(۲) تاریخ بغداد ج-۱۳ صنی ۳۳ ومراً قالبماً ن ج اصنی ۱۳۹۵\_(۳۰) شذرات الذهب ج اصنی ۲۰۰۳

صاف گوئی: ۔ قید خانہ ہی ہے انہوں نے خلیفہ کے نام ایک خط لکھا تھا جوان کی صاف گوئی ، جراکت اور حق گوئی کا پورا عکاس ہے۔اس خط میں تحریر تھا:

اما بعد ياامير المؤمنين انه لم ينقص عنى يوم من البلاء الا انقضى عنك يوم من الرخاء حتى يفضي بنا ذالك الى يوم يخسر فيه المبطلون (١)

اے امیر المومنین! جوں جوں میری آ زمائش کے ایام گذررہے ہیں، ویسے ویسے تمہاری عیش وراحت کے دن بھی کم ہوتے جارہے ہیں، جی کہ ہم دونوں ایک ایسے دن ملیں گے جب برا عمل کرنے والے خسارہ میں رہیں گے۔

و فات : \_ کال ۲۳ سال دنیائے علم وعمل کو منور رکھنے کے بعد ۲۵ رجب ۱۸۳ ہجری کو شمع فروزاں گل ہوگئی۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ بغداد کے قید خانہ میں ان کی وفات ہوئی۔ بغداد میں آج بھی ان کا مزار مشہور آفاق اور مرجع انام ہے۔ (۲)

# حضرت نافع بن أبي تعيم رحمة الله عليه

نام ونسب: ۔ اسم مبارک نافع اور عبدالرحمٰن یا ابو دریم کنیت تھی۔معلوم نسب نامہ یہ ہے: نافع بن عبدالرحمٰن بن ابی تعیم ،اپنے والد کے بجائے جدامجد کی طرف منسوب ہو کرمشہور ہیں۔ بنولیٹ کے غلام تھے۔

ولا دت، خاندان اور وطن: ٥٠ جهری میں پیدا ہوئے۔اصلاً اصفہان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھے بیکن چونکہ تاعمر ان کامکن دارالجر قلہ یہ منورہ رہا،اس لئے مدنی کہلاتے ہیں۔ فضل و کمال: - نافع کا شاران جلیل القدرا تباع تا بعین میں ہوتا ہے جنہوں نے جمنستان علم و فن کوفر دوئی نظیر بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ کتاب اللہ کی جن قر اُت سبعہ کے تواتر پر امت کا اتفاق وا جماع ہے اس میں امام نافع کی قر اُت بھی شامل ہے۔

اس کے حیفہ کمال کا سب سے درخشاں باب تجوید وقر اُت میں غیر معمولی مہارت ہی ہے۔ انہیں ستر تابعین سے قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور الی بن کعب جیسے اجلہ روزگار صحابہ کرام کے نامور تلاند و قراکت کے سامنے زانو کے تلمذن تہ کرکے وہ خود بھی اس فن کے امام ہو مجئے۔

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بچھ صفار صحابہ کے دیدار کا شرف بھی حاصل کیا تھا۔لیکن ان ہے اکتساب فیض نہ کر سکے۔

الممعى كابيان ب:

کان من القراء الفقهاء العباد ( 1 ) وه قراء فقهاءاورعبادت گزاروں میں تھے۔

شبیوخ: - جیسا فدکور ہوا، انہوں نے ستر تابعین کے خرمن علم سے خوشہ چینی کی تھی، جن میں ابوجعفر بزید بن تعقاع، شیبہ بن نصاح، عبدالرحمٰن بن ہر مزالا عرج، فاطمہ بنت علی بن ابی طالب، زید بن اسلم، ابوالزناد، عامر بن عبدالله، زبیر بن محمد بن یجیٰ بن حبان، نافع مولی ابن عمر ہمفوان بن سلیم اور ربیعہ کے اسائے گرامی شامل ہیں ۔

تلا مُدره: \_امام نافعٌ نے کم وبیش ستر سال تک درس وافا دہ کی خدمات انجام دیں \_اس طویل ترین

مدت میں ہزاروں تشنگان علم ان کے پہشمہ صافی سے سیراب ہوئے ، جن میں امام مالک بن انس کے علاوہ اساعیل بن جعفر، اصمعی ، خالد بن مخلد، سعید بن ابی مریم ، محمہ بن مسلم المدنی ، موئی بن طارق بیسیٰ بن مینا قالون قعینی اورعثمان بن سعیدالورش کے نام خصوصیت سے لائق ذکر ہیں۔ (۱) قر آئن : ۔ کثیر التعداد اکا برشیوخ کے فیضان صحبت سے انہیں قر اُت قر آئن کا نکته شناس اوراس کے اسرار ورموز کا سب سے بڑا واقف کاربنا دیا تھا اوراس مہارت فنی کے باعث اپنے شخ ابوجعفریز ید بن قعقاع کے بعد مدینہ منورہ کے بالا تفاق 'الا مام القراء' شلیم کئے گئے۔

لیٹ کہتے ہیں کہ ۱۱۳ ہجری میں جب میں زیارت حرمین کے سلسلہ میں مدینہ پہنچا تو وہاں قر اُت کا امام نافع بن الی نعیم کو پایا۔امام ما لک کاارشاد ہے:

نافع امام الناس في القرأة (٢)

نافغٌ قراكت كامام بين.

لیٹ بن سعد ہی کا دوسرابیان ہے کہ:

ادركت اهل المدينة وهم يقولون قرأة نافع سنة (٣)

میں نے اہل مدینہ کو میہ کہتے پایا کہ نافع کی قر اُت سنت ہے۔

امام مالکؒ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اہل مدینہ کی قر اُت مختار اور پسند ہے۔ دریا فٹ کیا گیا'' کیانا فع کی قر اُت؟'' فرمایا'' ہاں نافع کی قر اُت۔''

حدیث: مدیث نبوی این میں آئیس کوئی لائق ذکر حیثیت حاصل نبھی ،ای باعث صحاح ستہ میں ان کی کوئی روایت نہیں ملتی ۔حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ کے تلمیذ رشید عبدالرحمٰن بن ہر مز الاعرج ہے انہوں نے تخصیل قر اُت کے علاوہ سوحد بیٹوں کا ساع بھی حاصل کیا تھا۔

نافع کے پاید ثقامت کے بارے میں علائے فن کی رائیں بہت اچھی ہیں۔ چنانچہ این معین ، ابو حاتم ، نسائی ، ابن حبان اور ابن سعد صراحت کے ساتھ انہیں ثقہ قرار دیتے ہیں۔علامہ ابن حجر رقم طراز ہیں :

لم أرفى احاديثه شيئًا منكراً وارجو انه لابأس به (٣)

میں ان کی مردیات میں کو کی منکر ہات نہیں دیکھتا اور میرا خیال ہے ان کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) تهذیب المتبذیب ن ۱۰ اسنی ۲۰۰۵ (۲) شذرات الذہب ن اسنی ۲۷ (۳) تبذیب المتبذیب ن ۱۵ اصنی ۲۰۰۸ (۳) العناصنی ۲۰ (۴) العناصنی ۲۰۰۷

شُمَّائل: قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ہمیشدان کے مندے مثل وعزر کی بونکلا کرتی تھی،
ایک بارکسی نے دریافت کیا، آپ از شم عطر کوئی خوشبواستعال کرتے ہیں؟ فرمایا ایسی کوئی بات
نہیں، بلکہ میں نے ایک شب عالم رؤیا میں حضور پر نورعلیہ الصلوٰ ہ والسلیم کی زیارت کی۔ آپ
وہی نے میرے مندے مند ملا کر قرآن پاک کی پھھ آیات تلاوت فرما کیں۔ اس وقت سے یہ
خوشبو آنے گئی ہے۔ (۱)

حلیہ: ۔نہایت ساہ فام بکین ساتھ ہی نہایت خوش نقش تھے۔ایک مرتبہ محر بن اسحاق سیسی نے عرض کیا کہ آپ کے اعصاء کی ساخت اور نقشہ کس قدر حسین وجمیل ہے۔فر مایا آخر کیوں نہ ہو کہ نبی ﷺ نے خواب میں مجھے مصافحہ کا شرف بخشاہے۔

روا ق قر اُت : \_ نافع کی قر اُت متوارّ کے بہت ہے رواۃ ہوئے ،کیکن شہرت عالم کا تمغہ صرف دوکوحاصل ہوسکا۔

ا یسی بن بینا قانون، جو ۱۲ ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور اہام نافع ہے بے شار ہار قرآن مجید پڑھا، قوت سامعہ ہے محروم تھے، کین مجرنما بات بیہ ہے کہ قرآن پاک سفنے میں ذرا بھی دفت اور رکاوٹ محسوس نہ ہوتی تھی۔ ان کی قرائت کی عمر گی کی وجہ ہے اہام نافع نے انہیں '' قالون'' کا لقب دیا تھا۔ جس کے معنی روی لغت میں عمرہ چیز کے ہیں۔ ۲۲۰ ہجری میں مدینہ منورہ ہی ہیں وفات یائی۔

۲۔ عثان بن سعید ورش ۱۰ ابجری میں بمقام مصر متولہ ہوئے ۔ گورارنگ ہونے کی وجہ سے استاذ نے ورش کا قلب دیا تھا۔ قرآن پڑھنے کے لئے مصر سے شدرحال کرکے مدینہ طیبہ امام مالک کے خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر تحصیل فن کے بعد مصر واپس جا کرقر اُت کے متفقہ امام سلیم کئے گئے۔ نہایت خوش الحان تھے۔ یونس بن عبدالاعلیٰ کابیان ہے کہ ورش کی قر اُت نہایت عمدہ تھی اوروہ بہت خوش آ واز تھے۔ 192 بجری میں محر ۸۵سال مصر بی میں رحلت فرمائی۔ عمدہ تھی اوروہ بہت خوش آ واز تھے۔ 192 بجری میں ایم المجری میں مدینہ منورہ میں رہ سیاہ عالم وفات نے امام نافع یا ختلاف روایت ۱۲۷ بجری یا ۱۲۹ ہجری میں مدینہ منورہ میں رہ سیاہ عالم جاودانی ہوئی۔ انقال کے وقت ۹۵ یا ۹۸ سال کی عمرتھی۔ (۱)

وصيت: ببان كوفات كاوقت قريب آيا توصا جزادگان في وصيت كى درخواست كى توفر مايا: اتقو الله و اصلحوا ذات بينكم و اطبعو الله و رسوله ان كنتم مؤمنين. (٣)

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب خ اصفحه ۱۲ ـ (۲) شذرات الذهب خ اصفحه ۱۲ مراً قالجمّان خ اصفحه ۲۵ ـ (۳) تبذيب احبذيب خ واصفحه ۲۰

## حضرت نضربن شميل رحمة التدعليه

نام ونسب: نضر نام اورا بوالحن كنيت تقى .. پورا تجره نسب بيد بنضر بن شميل بن فرشه بن يزيد بن كانتوم بن غنز و بن زمير بن جلبمه بن جربن خزائ بن مازن بن مالك بن عمر و بن تميم . (۱) يشجره صرف ابن نديم نے ذكر كيا ہے، ورنه دوسرت تذكره نگارول نے مختلف طور پر درميان سے متعدد نامول كوحذف كرديا ہے، جس كى وجہ ہے اكثر اشتباه واقع ہوجا تا ہے۔ اغلبًا اختصار كے لئے ايسا كيا گيا ہے، وطنا بھرى اور مروزى كہلاتے ہيں ۔ بنو مازن سے خاندانى تعلق كى بناء برمازنى كنسبت كوزيا دوشهرت حاصل ہوئى ۔

خبرج بني ابني من منزو الروذ الى البصرة ٢٨ ا ٥ وانا ابن خِمس اوست سنين (٣)

۱۲۸ ہجری میں مجھے میر ہے والد مرو ہے بھر ہ لے کرآئے ،اس وقت میری عمر پانچ حچو سال کی تھی۔

پھروہیں کے ہور ہے، بھرہ بھی اس عہد میں متازعلمی مرکز شار ہوتا تھا، اس لئے ابن شمیل تمام ترعلمی ماحول میں بروان چڑھے اور عمر کا بیشتر زبانہ درس وافا دہ اور تالیف وتصنیف میں وہیں گزارا۔لیکن پھر بعض اقتصادی مشکلات سے ننگ آ کر بھرہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور مروآ کر بقیہ عمروجیں بسر کی۔ یہاں تک کہ اس کی خاک کا بیوبند ہے۔

بھر ہ چھوڑ نے کا سبب: ۔ یوں تو تمام ہی ار باب طبقات نے اس سبب کی نشاند ہی کی ہے جس کی بناء پرامام نضر سرز مین بصر ہ کوچھوڑنے پرمجبور ہوئے ، جو کو یا ان کے وطن ثانی کی حیثیت

<sup>(</sup>١) بللم ست لا بن نديم سنحه ٢٤٤ ) الاعلام ج ٣٠ منح ١١٠ (٣) تهذيب المتبذيب ح • اصفحه ٢٣٧ \_

اختیار کرچکی تھی اور جس کے درو دیوار ہے انہیں والہانہ الفت پیدا ہوگئی تھی ،کیکن علامہ یا قوت رومی اور حافظ جلال الدین سیوطی نے اس واقعہ کو کسی قدر تفصیل سے سپر دقلم کیا ہے، جو حسب ذیل ہے:

بھرہ میں امام نظر کی معاشی واقتصادی حائت نہایت دگر گوں ہوگئی، یہاں تک کہنان شبینہ تک کوئیاج ہو گئے تھے۔ وہاں ان کے علم وفضل کا اعتراف کرنے ،اس سے مستفید ہونے اور ان کی دفیقہ نجیوں پر واہ واہ کرنے والوں کا حلقہ تو نہایت وسیع تھا، کیکن بقدر کفاف بھی ان کے دزق کی دفیقہ نجیوں پر واہ واہ کرنے والوں کا حلقہ تو نہایت وسیع تھا، کیکن بقدر کفاف بھی ان کے دزق کی را جس کا خیال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ بالآخر جب حالات فروں تر ہو گئے تو شیخ نے وہاں سے این مر لدنتھ کی ہونے کا ارادہ کیا، کہا جاتا ہے کہ جس وقت وہ بھرہ سے روانہ ہوئے وہاں کے تین ہزار محدثین ،فقہا ،نحویین اور ائم لغت ان کوالوداع کہنے ہمراہ چلے اور مقام مربد ہوئے کران کو رخصت کیا۔ (۱)

عافظ سیوطی نے مزید لکھا ہے کہ اس جم غفیر میں اس کے سات ہزار تلا نمہ بھی شامل تھے، جو اپنے شخ کی جدائی کے غم میں زاروقطار آنسو بہار ہے تھے۔ شخ نضر نے چلتے چند الودائی کے غم میں یہ بھی کہا گمیا ہے: کلمات ارشاد فرمائے، جس میں یہ بھی کہا گمیا ہے:

لو وجدت عند كم كل يوم ربع من الباقلا لما ظعنة عنكم (٢) الرجيجة تبارك ياس برروز تعور اسابا قلابحي الرجيجة بمارك بالأمن جدانه بوتا۔

راوی کا بیان ہے کہ جب ابن شمیل نے مذکورہ بالا الفاظ کے تو میں بیدد مکھ کر جیرت و استعجاب کے سمندر میں غرق ہوکررہ گیا کہ غم واندوہ کا اظہار کرنے والے اس مجمع کثیر میں سے ایک نفر بھی اتنی معمولی می ذمہ داری قبول کرنے پر تیار نہ ہوسکا۔ (۳)

بہر حال وہ خراسان پنچے تو ان کا نصیبہ جاگ گیا۔ وہاں خلیفہ ہارون نے ان کی از حد تعظیم و تو قیر کی اور فکر معاش کی طرف ہے بالکل بے نیاز کر دیا۔ابوعبیدہ کا بیان ہے کہ

اقام بمرو فاثري وافاد بها مالاً عظيما (٣) ا

انہوں نے مرومی قیام کیااور بکثرت مال حاصل کر کےصاحب ثروت ہو گئے۔ فضل و کمال: علم فضل کے اعتبار ہے ابن شمیل بہت جلیل القدر اور عالی مرتبہ تھے۔ ابن عماد عنبلی رقمطراز ہیں کہ:

<sup>(</sup>١) مجم الادياءج ٢صفي ٢١٩\_ (٢) بغيبة الوعاة صفي ٣٠\_ (٣) اييناً \_ (٣) شذرات الذهب ج٢ مسفحه

"وكان اماماً حافظاً" (١)

مختلف علوم وفنون کی جامعیت اور تثبت وا نقان میں ان کی مثال کم ہی ال سکے گی۔ صغار تابعین کی صحبت ہے شرف اندوز اوران کے کیسے علم سے بقدرظرف مستفید ہوئے تھے۔خراسان اور بالخصوص مرومیں صدیث کا چرچاعام کرنے میں انہیں اولیت کا شرف حاصل تھا۔ چنانچے عباس بن مصعب بیان کرتے ہیں:

کان اماماً فی العربیۃ والحدیث ہمرو و جمیع خواسان(r) وہمرواور پورے خراسان میں صدیث وعربیت کے امام تھے۔ حافظ سیوطیؓ لکھتے ہیں کہ امام شعبہ ہے ان کی رویاات بیان کرنے والا امام ابن شمیل ہے زیادہ کوئی نہ تھا۔ (۳)

ایک بارخلیفه مامون نے ان کے سامنے بیحدیث پڑھی:

اذا تزوج المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز

اس میں خلیفہ نے لفظ سداد کوسین کے زبر کے ساتھ پڑھا۔امام نظر ' نے فور آئی اس حدیث کو دہرایا اور اس میں سداد کو بکسوالسین پڑھا اور پھر دونوں کے درمیان فرق کو واضح کیا۔ راوی کا بیان ہے کہ خلیفہ بیس کر پھڑک اٹھا اور اس نے شعرائے عرب کے منتخب ترین اشعار سنانے کی خواہش ظاہر کی۔ چنا نچے نظر بن شمیل ' نے عرجی ، حمز ہ بن بیض ، ابوعروہ المدنی اور ابن عبدل الاسدی کے بہت سے شعر سنائے۔ مامون نے ان کی اس غیر معمولی قوت حافظہ اور ژرف بین الاسدی کے بہت سے شعر سنائے۔ مامون نے ان کی اس غیر معمولی قوت حافظہ اور ژرف بین سے متاثر ہوکرا ہے وزیر فضل بن ہمل کو ، شخ کوئیس ہزار در ہم انعام دیئے جانے کا حکم دیا۔ (۴) ابن منجو بیکا بیان ہے کہ:

كان من فصحاء الناس وعلمائهم بالادب وايام الناس (۵)

وہ صبح البیان لوگوں میں تھے۔ نیز ایام عرب اور ادب کے رموز واسرار کے بڑے نکتہ دان

\_= 25-

جامعیت: بنوع تفنن فی العلوم ان کے صحیفہ کمال کا ایک تابندہ ورق ہے۔ انہیں حدیث ، فقہ، لغت ، نحو ، ادب ، تاریخ اور انساب پر یکسال عبور تھا۔ یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ ان کے فکر ونظر کا

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة صفيه ٣٠ ـ (٢) تذكرة الحفاظ فأح اصفحه ٢٨ ـ (٣) بغية الوعاة صفحه ٣٠٥ ـ (٣) معم الأدباج اصفحه ٢٢٠ ـ

<sup>(</sup>۵) تهذيب التهذيب ج٠ اصفحه ٣٢٨

خصوصی جولا نگاہ کونسافن تھا؟ علماء نے متفقہ طور پر لکھا ہے:

كان رأساً في الحديث ورأساً في الفقه واللغة وراية الشعر ومعرفة بالنحو وبايام الناس (١)

وه حدیث ، فقه ،لغت ،روایت ،شعر ،معرفت نحوادرایا م عرب سب علوم وفنون میں عالی رتبه نقه۔

ندکورہ بالانتمام فنون میں انہوں نے کتابیں تالیف کیں۔ حافظ ابن کثیرؒ انہیں انکہ لغت میں شار کرتے تھے۔

شیوخ: \_انہوں نے عرب کے مشاہیر اہل زبان اور کبار محدثین سے اکتساب فیض کیا تھا ہمی، ادب اور ماہرین لغت میں وہ سب سے پہلے فلیل بن احمد ابی خیرۃ الاعرابی اور ابواحمد قیس سے مستفید ہوئے، اس کے بعد علوم نقلیہ میں صغارتا بعین اور ان کے بعد کے طبقہ کے سامنے زانوے تلمذن کیا، اس سلسلہ میں لائق ذکرائمہوشیوخ یہ ہیں:

ہشام بن عروہ ،حمیدالطویل ، شعبہ ، ابن جرتے ،سعید بن ابی عروبہ ، ابن عون ، اسرائیل بن بونس ،حماد بن سلمہ ،سلیمان بن المغیر ہ ، ہشام بن حسان ، بونس بن البی اسحاق ،عمرو بن البی زائدہ۔
تلا فدہ: ۔ اسی طرح خود ان سے فیصیاب ہونے والوں میں بھی وہ علماء صدیت شامل ہیں جو السین شیخ کی زندگی ہی میں مسندعلم کی زینت ہے ، چند نمایاں اسائے گرامی ہیہ ہیں :

على بن المدين، يحيٰ بن معين، اسحاق بن را ہو بيہ جميد بن زنجو بيه، يحيٰ بن يحيٰ النيسا بورى، محود بن غيلان، احمد بن سعيد الدارمي، محمد بن مقاتل، معاذ بن اسد، حسين بن حريث، عبد الرحمٰن بن بشر، محمد بن قدامه، عبد الله بن عبد الرحمٰن الداري \_ (1)

ثقامت: علائے فن متفقہ طور پران کی روایات کی جیت اور ثقامت تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ ابوحاتم کابیان ہے:

> "كان ثقة صاحب سنة" (۳) علامهاين سعدرقمطراز بين:

كان ثقة صاحب حديث(٣)

(۱) طبقات ابن سعد ج بمصفحه ۱۰۵ والاعلام ج ۲ صفحه ۲۰ ـ (۲) تهذیب استهذیب ج ۱۰ صفحه ۳۳۷ ـ (۳) شذرات الذهب ج ۲ صفحه ۷ ـ ( ۳ ) طبقات ابن سعد ج برصفحه ۱۰۵

حافظ ذہبیؓ لکھتے ہیں:

حجة يحتج به في الصحاح (١)

وه جحت ہیں صحاح میں ان کی روایات قابل قبول نہیں \_

قضاء: \_ جبوہ معاشی تنگی ہے عاجز آ کربھرہ ہے مرونتقل ہوئے تو خلیفہ ہارون نے ان کے ساتھ بہت اعزاز واکرم کامعاملہ کیا اور انہیں اس شہر کے منصب قضاء پر فائز کر کے ان کو مال وزر ہے نہال کر دیا۔ (۲)

علامہ یا قوت نے بروایت نقل کیا ہے کہ اپنے زمانہ قضا میں امام این شمیل نے عدل و انصاف کے ایسے مظاہر پیش کئے کہ ہر فض ان کی توصیف میں رطب اللمان ہو گیا۔ (۳) سما دگی و بے تسمی :۔ وہ تقشف کی حد تک سادہ زندگی گذار نے کے عادی تھے۔ زبیر بن بکار بیان کرتے ہیں کہ ایک ہار شخ نضر خلیفہ مامون کے پاس اس حال میں گئے کہ نہایت مو فے اور خراب کیڑ رے بہنے ہوئے تھے۔ خلیفہ نے دیکھتے ہی کہا کہ آپ امیر المونین کے پاس اس قتم کے کرڑوں میں آتے ہیں۔ شخ نے ٹالنے کی خاطر فرمایا:

ہات دراصل یہ ہے کہ مرومیں گری بہت سخت پڑتی ہے۔لہذااس کی حرارت ہے ایسے ہی کپڑول ، ہے محفوظ رہا جاسکتا ہے۔ ( م )

حافظ ذہی نے داؤ دین محراق کی روایت سے شیخ این شمیل کا یہ سنزرین قل کیا ہے:

لايجد الرجل لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه (٥)

تصانیف: ۔ امام نفر کے بیحرعلمی اور جامعیت کے جلوے صرف درس وافادہ کی مجلسوں ہی میں ظاہر نہ ہوئے بلکہ سفح قرطاس پر بھی اس کی تجلیاں نمودار ہوتی تھیں ۔ عباس بن صعب کابیان ہے کہ شخ نفر نے اس قدر کثر ت ہے کتا بیں تصنیف کیں ، جس کی نظیراس عہد میں نہیں ملتی ۔ عام طور پر ان کی درج ذیل تصانیف کے نام ملتے ہیں '' کتاب الصفات' '''' کتاب الصفات' ''سن'' کتاب الصفات' 'سن'' کتاب العواد' 'سن'' کتاب المعانی' 'سن'' کتاب العواد' سن'' کتاب المعانی' 'سن' کتاب المعانی' 'سن' کتاب المعانی' کتاب المعادر' کتاب المعادر' کتاب العین' کتاب المعادر' کتاب المعانی کتاب العین کتاب المعادر' کتاب الصفات نے جلدوں پر مشتمل فن لغت کی تصنیف ہے۔ پہلی جلد میں انسان کی کتاب الصفات نے ۔ پہلی جلد میں انسان کی

<sup>(</sup>۱) ميزان الاعتدال ج ٢صفي٣٣٣ ـ (٢) الاعلام ج ٣صفي٣٠١١ ـ (٣) مجم الادياء ج مصفي١٢٩ ـ (٣) الينيأ ـ (۵) تذكرة الحفاظ ج اصفي ٢٨٧

پیدائش، اس کی عادات واطوار اور عورتوں کی صفات، دوسری جلد ہیں مکانات، پہاڑ وغیرہ۔
تیسری ہیں اونٹ، چوتھی ہیں گھوڑا، چڑیا چاند، سورج اور شراب وغیرہ، پانچویں جلد ہیں انگور کی
زراعت، درخت، ہوا، بارش اور بادل وغیرہ کاتفسیلی بیان ہے، علامہ ابن ندیم کا خیال ہے کہ
ابوعبیدقاسم بن سلام نے اپنی مشہور واہم کتاب خریب المصنف کواسی سے اخذ کیا ہے اور اس نج پر
مرتب کیا ہے، دونوں کتابوں کے مندر جات سے بھی اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔
غریب الحدیث الموں کے مندر جات سے بھی اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔
غریب الحدیث الموں کے مندر جات سے بھی اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔
جن میں ابوعبیدہ، قطرب، ابوعد نان نحوی، انفش، نظر بن شمیل اور ابوعبیدہ قاسم بن سلام کی غریب
الحدیث کا ذکر ملتا ہے، ان پر مؤ خرالذکر ہی کی کتاب کوشہرت و مقبولیت کا تمغہ نصیب ہوا۔ اس کی
وجہ بیہ ہے کہ ابوعبید نے نہ صرف متقد مین کی تصنیفات کا عطر اپنی کتاب میں کشید کر لیا ہے بلکہ
نہایت ڈرف بنی کے ساتھ ان تمام خامیوں اور نقائص کو بھی اس میں دور کر دیا ہے، جو پہلے کی
کتابوں میں پائی جاتی تھیں، تاہم قد امت کا عتبار سے نظر بن شمیل کی غریب الحدیث کا پایہ
کی کھی خمبیں۔

امام نضر کی ندکورہ بالاتصنیفات اب معدوم ہیں، یاممکن ہے کہیں ان کے مخطوطات موجود ہوں، راقم الحروف کواس کی تحقیق نہ ہو تکی۔

وفات: ـ ذى الحبه ٢٠١ جرى كى آخرى تاريخ كومرو بى ميں را بى ملك عدم ہوئے ـ (۱) كم محرم ٢٠٢ جرى كو تد فين عمل ميں آئى \_ اسى وجہ سے بعض تذكروں ميں ان كا ذكر ٢٠٣ جرى كى وفيات ميں ملتا ہے اور بعض ميں ٢٠٢ جرى كے تراجم ميں ، اس وقت اور نگزيب خلافت پر مامون الرشيد دا دِ حكم انى د ب رہا تھا۔ (٢)

### حضرت وضاح بنعبداللدالواسطى رحمة اللدعليبه

نام ونسب: وضاح نام ،ابوعوانه کنیت تھی۔والد کانام عبداللہ تھا۔ (۱)
وطن اور پبیدائش: ۔ان کااصل وطن واسط تھا۔ پھر قبۃ الاسلام بھر ہنتقل ہوگئے تھے، جس کی فاک ہے صلحاءاوراخیارامت کی پوری ایک نسل آ سان شہرت پر نیز تاباں بن کرضوفتاں ہوئی۔ ابوعوانہ واسط کے مردم خیز خطہ میں پہلی صدی کے اواخر یا دوسری صدی کے اوائل میں پیدا ہوئے نہ واسط کے مردم خیز خطہ میں پہلی صدی کے اواخر یا دوسری صدی کے اوائل میں پیدا ہوئے ،(۱) ابن حبان نے کتاب الثقات میں ابوعوانہ کا سنہ والا دے ۱۳۲ ہجری قرار دیا ہے۔ لیکن سے خبیس ہے ، کیونکہ ابوعوانہ نے بالا تفاق ابن سیرین کے دیدار کا شرف حاصل کیا تھا، جن کی وفات ابہ جری میں ہوئی۔علامہ بن کثیر کے بیان کی روشن میں ابوعوانہ کم و بیش ۹۵ ہجری میں عالم وجود میں آئے۔ چنانے ۲ کا ہجری میں عالم وجود میں آئے۔ چنانے ۲ کا ہجری کے واقعات میں رقطر از ہیں:

الوضاح بن عبدالله توفی فی هذه السنة وقد جاوز الثمانین (۳) وضاح بن عبدالله توفی فی هذه السنة وقد جاوز الثمانین (۳) وضاح بن عبدالله کاس سال انتقال موا،ان کی عمر ۱۸ ہے متجاوز موچکی تھی۔

غلامی: ۔ ابوعوانہ کو جرجان کی کسی جنگ میں گرفتار ہو کر قید غلامی کی زندگی بھی گذار نی پڑی۔ عطاء بن یزید نے ان کواپنے بیٹے یزید کے ساتھ رکھنے کے لئے خرید لیا تھا۔عطاء کی وفات کے بعد ایک عرصہ تک پزید بن عطاء البیشکری الوابطی کے غلام رہے۔ (م) اسی نسبت ولاء پر ابوعوانہ بھی بیشکری اور واسطی کی نسبتوں ہے مشہور ہیں۔

آ زادی کا دلچسپ واقعہ: ۔قیدغلامی میں ان کی رہائی کا داقعہ بہت دلچپ ہے۔جس کے سرسری مطالعہ بی سے صاف اندازہ ہوجاتا ہے کہ اس سلسلہ میں دفعتا جو پچھ پیش آیا ، بیسب منجانب اللہ تھا۔

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ ج اصفحه ۲۱۳\_(۲) تهذيب العهذيب ج الصفحه ۱۱۸\_(۳) البدايه والنهاييرج • اصفحه ۱۷\_(۳) تاريخ بغداد ج ۱۳ مسفحه ۲۱۳

دن وہی سائل مجمع عام میں کھڑے ہوکر بیاعلان کرنے لگا کہا ہے لوگو! یزید بن عطاء کے لئے دعائے خیر کرو، کیونکہ اس نے آج ابوعوانہ کو آزاد کر کے تقرب الہی حاصل کرلیا ہے۔

جب لوگ جج کی ادائیگی کے بعد واپس آئے اور یزید بن عطاء کی فرودگاہ کے پاس سے گزرنے لگے تو جوق درجوق آ کرانہیں ابوعوانہ کی آ زادی پر ہدیہ شکروتیر یک پیش کرنے لگے۔ ابن عطاء جیران کہ یہ کیا قصہ ہے؟ پھر جب مہار کہاد کا یہ سلسلہ بہت بڑھا تو بزید بن عطاء نے کہا:

من يقدر على ردّ هؤلاء وهو حر لوجه الله (١)

استے لوگوں کی بات روکرنے کی کس میں مجال ہوہ (ابو بوانہ) خدا کے لئے آزاد ہے۔
اس واقعہ کے آغاز میں محققین کا بہت معمولی سااختلاف ہے۔ بعنی بعض نے بیم عرفہ کو مزدلفہ میں ابو بوانہ کی آزادی کا ڈرامائی اعلان کرنے والا ایک سائل کو بتایا ہے اور بعض نے ابو بوانہ کے ایک مخلص دوست کو جس نے مکانات حسن سلوک کے طور پراپنے محسن کی آزادی کے لئے یہ کارگر اور موکز تد بیرا فتیار کی ، لیکن اس کے علاوہ پورے واقعہ اور اس کے نتیجہ پر سب کا اتفاق ہے۔ سائل والی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

امیت : ۔ ابوعوانہ لکھنے پڑھنے سے قطعی ناواقف تھے۔ یکیٰ بن معین کہتے ہیں کہ وہ لکھنے پڑھنے میںالک فخص سے مددحاصل کرتے تھے:

کان ابوعوانة إميًّا يستعين بانسان يکتب له و کان يقرأ الحديث (۲) ابوعواندائي تھے۔وہ ايک شخص ہے مدد ليتے تھے، جوان کے لئے لکھتا تھا اوروہ (ابوعوانه) حديث يڑھتے تھے۔

لیکن ان کے شاگر درشید عفان بن مسلم کا بیان ہے کہ ابوعوانہ پڑھنا جانتے تھے، مگر لکھنے ہے ناواقف تھے۔اس لئے جمیس حدیثیں املا کرایا کرتے تھے۔ (۳)

فضل و كمال: - اين اميت كم باوجود ابوعواندكا شاروقت كمتاز حفاظ حديث اورائم اعلام من كياجاتا ب- وه على اعتبار ب زمره اتباع تابعين مين بلندمقام ركھتے تھے۔ علامہ يافعى "احد الحفاظ الاعلام" خيرالدين زركلي "من حفاظ الحديث الثقات" اور حافظ ذبي "الحد الحافظ احد الثقات" كابيان كيلم وضل كورائح بين - (م) ابوحاتم كابيان

<sup>(</sup>۱) المعارف لا بن قتييه صفحه ۲۲۰ (۲) تاريخ بغدادج ۱۳ صفحه ۱۲ ۲ ، الاعلام ج ۱۳ صفحه ۱۳۵ ـ (۳) طبقات ابن سعد ج ۲ صفحه ۲۳ ـ (۴) مراً ة البحان ج اصفحه ۲۹ ۱۳ والاعلام ج ۱۳ صفحه ۱۳۵ او تذکرة الحفاظ ج اصفحه ۱۳۳

ہے کہ ابوعوانہ تمادین سلمہ ہے بھی بڑے حافظ صدیث تھے۔ (۱) کیٹی بن معین ہے دریافت کیا گیا کہ اہل بھر وہیں زائدہ کا ہم یا بیکون تھا؟ فرمایا ابوعوانہ!(۲)

حدیث: مدیث به صدیث میں انہوں نے بکٹرت ائمہ وشیوخ سے کمال حاصل کیا۔ جن میں معاویہ بن قرق، اضعث بن ابی الشغثاء، زیادہ بن علاقہ، سلیمان الاعمش ،منصور بن المعتمر ،منصور بن زیازان، یعلی بن عطاء، ابی اسحاق الشیبانی، عبدالعزیز بن صبیب ، طارق بن عبدالرحمٰن، زید بن جبیر، سعید بن مسروق، ساک بن حرب، سہبل بن ابی صالح ،عمرو بن دینار، فراس بن یجیٰ ابن المنکد ر، قادہ ، بیان بن بشراورا ساعیل السدی کے نام لائق ذکر ہیں۔

خودان کے حلقہ درس سے جو کاملین فن فارغ ہوکر نظان کی تعداد بھی بہت ہے۔ جن میں نمایاں نام یہ ملتے ہیں۔ شعبہ، اساعیل بن حلیہ، فضل بن مساور، عبدالرحمٰن بن مہدی، ابوہشام المحزوی، یکی بن حماد، سعید بن منصور، مسدد، تخییہ بن سعید، کی بن یکی النیشا بوری ، محمہ بن محبوب، بیثم بن ہل النستری، ابوداؤد، وکیج ، ابولغیم ، ابوالولید خالد بن خداش وغیرہم ۔ (٣) جرح و تعدیل کاخصوصی نشانہ بنی، ان کی جرح و تعدیل کاخصوصی نشانہ بنی، ان کی شاہت و عدالت کے بارے میں بڑی متضادرا نمیں ملتی ہیں ۔ لیکن اکثر علاء کا خیال یہ ہے کہ جو احادیث انہوں نے املا کرا کے بین الدختین محفوظ کرادی ہیں ان میں ابوعوانہ کا پایہ نقابت و عدالت نہایت بلند ہے ۔ لیکن چونکہ ان کے حافظہ پرزیادہ اعتاد نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کتاب عدالت نہایت بلند ہے ۔ لیکن چونکہ ان کے حافظہ پرزیادہ اعتاد نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کتاب عدالت نہایت وہ جوروایتیں وہ بیان کریں وہ غیر مقبول قراردی جا کیں گی۔

ابوزرعه كبتي بن:

ثقه اذا احدث من كتابه

جب وہ کتاب ہےروایت کریں تو ثقہ ہیں۔

ابوحاتم کابیان ہے:

کتبه صحیحة و اذا حدث من حفظه غلط کثیراً و هو صدوق ثقة (۴) ان کی کتابیں سیح میں اور جب وہ حافظ سے ردایت کریں تو بہت غلط ہوتا ہے اور وہ صدوق وثقہ تھے۔

<sup>(</sup>۱) تهذیب امهزیب خاصلی ۱۱۸ (۲) تذکرهٔ الحفاظ الذہبی جاصلی ۱۳ سال ۳) تاریخ بندادج ۱۳ اصلی ۳۹ وتهذیب العهذیب خااصلی ۱۱۷ (۴) تاریخ بندادج ۱۳ اصلی ۳۹ وتهذیب المتهذیب ح ااصلی ۱۱۸

امام احدُ كا قول ہے:

اذا حدث ابوعوانة من كتابه فهو اثبت واذا حدث من غير كتابه ربما م

جب ابوعواندا پی کتاب ہے روایت کریں تو وہ ثقہ ترین ہیں اور جب کتاب کے علاوہ روایت کریں تواکثر وہم ہوجاتا ہے۔

عفان، جنہیں ابوعوانہ ہے خصوصی تلمذ حاصل تھا، کہتے ہیں کہ ابوعوانہ حدیث کو اتنی شرح و بسط کے ساتھ بیان کرتے ہتھے کہ ہمار ہے نز دیک وہ بشام بن عروہ کی احادیث سے زیادہ صحیح ہوتی تھیں، کیونکہ وہ احادیث کو بہت مختصر کر دیتے تھے۔ (۱) ابن عبدالبر کا بیربیان ابوعوانہ کی ثقابت کے سلسلہ میں سب سے زیادہ واضح ہے کہ:

اجمعوا على انه ثقة ثبت فيما حدث من كتابه واذا حدث من حفظه ربما غلط(r)

جب ابوعوانہ کتاب ہے روایت کریں تو بالا تفاق وہ ثقہ ترین ہیں اور جب حافظہ ہے روایت بیان کریں تو اکثر غلط ہوتا ہے۔

و فات : ماہ رہے الاول ۲ کا ہجری میں بمقام بھر ہ ابوعوانہ کا انتقال ہوا۔ (۳) ابن تنبیہ نے سن و فات ۱ کا ہجری بیان کی ہے۔ (۴) و فات کے وقت ۸ سال سے زائد عمر ہوچکی تھی۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغدادج ۱۳ مفی ۱۳۲۳\_(۲) تهذیب العبذیب ج ااصفی ۱۲-(۳) العمر فی خبر من غمرج اصفی ۲۹۹ دنذ کرة الحقاظج اصفی ۱۲-(۳) المعادف لا بن قنید صفی ۲۲۰\_(۵) البداری داننهایدلا بن کثیرج ۱۰ اصفی ۱۱۵

## حضرت وكيع بن الجراح الرواسي رحمة الله عليه

دوسری صدی ہجری میں جن ممتازاتباع تابعین نے علم وعمل کے چراغ روش کئے۔ان میں امام وکیج بن الجراح کونمایاں حیثیت حاصل ہے۔اگر چہان کی تصانیف کی عدم شہرت اور نایا بی کی بناء پران کی شخصیت اہل قلم کی تو جہات کا مرکز نہ بن کی ،لیکن علم وضل ، زیدو ورع ، ذیانت اور فطانت اور قوت حافظ میں ان کی نظیر بہت کم ملتی ہے۔امام وکیج کے علوئے مرتبت کا انداز ہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ ابن مبارک ، ابن معین اور ابن مدینی اور امام شافعی جیسے فضلاء روزگاران ہی کے دامن تربیت کے بروردہ ہیں۔

نام ونسب : \_ وکیع نام اور ابوعبد الرحمٰن الرواسی کنیت تھی۔ (۱) بوراسلسلہ نسب یہ ہے: وکیع بن الجراح بن ملیح بن عدی بن الفرس بن سفیان بن الحارث بن عمر بن عبید بن رواس ان کلاب بن ربیعہ بن عمار بن صفصعه، (۲) فعبیلہ قیس عیلان کی ایک شاخ رواس کی نسبت ہے رواس کہلاتے ہیں۔ (۳)

نشو ونما: \_ امام وکیج ۱۲۹ ہجری میں بمقام کوفہ میں پیدا ہوئے۔ (۴) مگر بغدادی نے بسند امام وکیج کابیقول نقل کیا ہے کہ جب ان سے دریا فت کیا گیا کہ آپ کی ولا دت کب ہوئی تو فرمایا:

ولدت سنة ثمان وشرين ومائةً (٥)

میری ولادت ۱۸۲ ججری میں ہوئی۔

اکٹر مخفقین کی رائے ہے کہ آپ اصلاً کوفی تھے۔ گربعض کا خیال ہے کہ آپ کے مولد ہونے کا شرف بیٹا پور کے استواء نامی ایک گاؤں کو حاصل ہے۔

بیشتر شواہداور دلائل اول الذکر ہی گومرجع قر ار دیتے ہیں ممکن ہے کوفیہ میں ولا دت کے بعد استوا منتقل ہو گئے ہوں ۔

امام وکیٹئے نے کوفہ بی میں نشو ونما پائی۔ وہاں ان کے والد بیت المال کی نگرانی کا فریضہ انجام دیتے تھے۔(۱)خو دفر ماتے ہیں:

(۱) تارخ بغدادج ۱۳ اصفی ۲۱ ۲ ۱۰ والغبر ست لا بن ندیم صفی ۱۳۷۷ (۲) الطبقات الکبیرلا بن سعد ۲۲ صفیه ۲۷۵ (۳) الاعلام ج ۱۳ صفیه ۱۳ اواکستطر فیصفی ۳۵ و تذکر قالحفاظ ج اصفیه ۴۸۰ (۲) صفو قالصفو ه ج ۱۳ صفیه ۱۰ والانساب للسمعانی ج۲ صفیه ۱۸۲ (جدید ایژیشن میدر آباد) (۵) تاریخ بغدادج ۱۳ سفی ۴۲۳ (۲) کتاب الجمع بین الرجال المجیسین ج۲ صفیه ۴۲۵

كان ابي على بيت المال. (١)

میرے والد بیت المال کے نگران تھے۔ مخصلہ علا

مخصیل علم: امام وکی نے اپ وقت کے تقریباً سبی علمی سرچشموں سے ای علمی تفتی فروی۔
ان کے زمانہ تک علم سینہ بسینہ رائج تھا، ای بناء برخصیل علم میں جومشقت اور تکلیفیں علمائے سلف نے اٹھا میں، وہ اہل نظر سے تخفی نہیں۔ ان حالات میں جب ہم امام وکی کے اسما تذہ کی طویل فہرست پرنظر ڈالتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے علم کی خصیل کے لئے کتنی مشقت جھیلی ہوگی بھرای تجویلی مرتبت کے اس مقام پرفائز کیا کہ زبان خلق ہوگی بھرای تجویل کے دبان خلق الاسلام اور محدث العراق کے خطابات سے نوازا۔

امام وکیج کے فطری جو ہرطالب علمی ہی کے زمانہ میں نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے، چنانچہ جب وہ امام اعمش کے پاس کے لئے گئے تو انہوں نے نام دریافت کرنے کے بعد فرمایا:

مااحسب الاسيكون لك نبا(٢)

ميراخيال بي كرتمبارامستقبل شائدار موكا

یجیٰ بن بمان امام وکیع کے عہد طالب علمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ:

نظر سفیان الی عینی و کیع فقال ترون هذا الرواسی لایموت حتی یکون له نبأ (۳)

سفیان نے امام وکیع کی آنکھوں میں دیکھ کر فر مایا ہتم لوگ اس رواس کو دیکھ رہے ہو،موت سے پہلے اس کی بڑی منزلت ہوجائے گی۔

ا ہے شاگر د کے بارے میں استاذ کی ریابیشگوئی پوری ہوئی۔

شیوخ :۔ امام وکیج نے مختلف ملکوں کے نامور فضلاء سے فیض حاصل کیا، ان میں ے نمایاں اساتذہ کے نام یہ ہیں:

اساعیل بن ابی خالد، بشام بن عروه ،سلیمان الاعمش ،عبدالله بن عون ،ابن جریج ،اوزاعی ، سفیان توری ،ابین بن نابل ،عکرمه بن عمار ، توبه بن ابی صدقه ، جربر بن حازم ، خالد بن دینار ،سلمه

<sup>(</sup>۱)الاعلام ج ٣صفحه ١٦١١ـ (٢)الانشاب للسمعاني ج٢صفحه ١٨١ (طبع جديد) كتاب الانساب للسمعاني ج٢صفح ١٨١٠ (طبع جديد) (٣) تاريخ بغدادج ٣اصفحه ١٦٩\_

بن نبيط بيسى بن طهمان ، مصعب بن سليم ، مسعر بن حبيب ، اسامه بن زيد ، الليثى ، مسطر ، حظله بن ابی سفيان ، علی بن صالح بن حی ، زکر يا بن اسحاق ، زکر يا بن ابی زا کده ، سعيد بن عبيد ، طلحه بن يجی ، عبد الحميد بن جعفر ، عذره بن ثابت ، علی بن المبارک ، ما لک بن مغول ، ابن ابی ذئب ، ابن ابی لیلی ، عبد الحميد بن جعفر ، عذره بن ثابت ، بشام الدستوائی ، بشام بن سعد ، حماد بن سلمه ، سعيد بن عبد العزيز علی المتوفی ، سليمان بن المغير ه ، صالح بن ابی خضر ، عبد الله بن عمر العری ، عبد العزيز بن ابی رواد ، فضیل المتوفی ، سليمان بن المغير ه ، صارک بن فضاله ، موک بن عبيده الربذی ، بهام بن يجی ، يونس بن ابی بن مرزوق ، قرة بن خالد ، مبارک بن فضاله ، موک بن عبيده الربذی ، بهام بن يجی ، يونس بن ابی اسحاق ، ابی بهال الراسی ، يزيد بن زياد ـ (۱)

ایک روایت کے مطابق اہام وکیج ؓ نے اہام اعظم ابوصیفہ ؓ او ران کے ارشد تلاندہ اہام ابو یوسیفہ ؓ او ران کے ارشد تلاندہ اہام ابویوسف اوراہام ابوزفر ؓ سے بھی ساعت صدیت کی تھی۔ (۲) بغدادی نے بھی لکھا ہے کہ وکیج نے اہام ابوصیفہ ؓ سے ساع کیا تھا۔ و کان قلد سمع مند شیناً کثیراً ۔ (۲)

صمیری نے بھی ان کا شارا مام اعظم کے جلاندہ کے ساتھ کیا ہے۔ (م)

درس حدیث: ان جلیل القدراسا تذہ کے فیض نے ان کوآ مان علم کا نیر تابال بنادیا اور ان کو فضل و کمال کی شہرت دور دور تک بھیل گئ اور مختلف ملکول کے طلبہ اس منبع علم سے فیض یاب ہونے کے لئے اللہ پڑے۔ امام و کیع '' کے حلقہ درس سے جو فضلاء نکلے ان بیس کچی بن بن آ دم، ابن معین اور ابن مدین جیسی یگانہ وقت ہتیال شامل بیں اور عبدالله بن مبارک جیسے جلیل القدر بزرگ، جنہوں نے امام ابو صنیفہ ، امام مالک اور حمیدالقویل جیسے ائمہ سے فیض حاصل کیا تھا، وہ بھی و کیع سے فخرید روایت کرتے ہیں۔

امام وکیع نے اپنے شیخ سفیان توریؒ کی رحلت کے بعد مسند درس کوزینت دی۔ (۵) مشہور امام جرح وتعدیل عبدالرحمٰن بن مہدیؒ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ۳۵ سال کی عمر میں درس دینا شروع کردیا تھا کمیکن ابراہیم حربی کا بیان ہے کہ:

> حدث و کیع و هو ابن ثلاث و ثلاثین سنة لینی وکیج ٔ نے ۳۳ سال کی عمر میں درس کا آغاز کیا تھا۔

وہ حہاں بھی جاتے ان کا حلقہ درس مرجع خلائق بن جاتا اور دوسرے تمام حلقہ ہائے درس

<sup>(</sup>۱) تهذیب انتبذیب ج ااصفی ۱۳۲٬۲۳۱\_(۲) الفوائد البهبیعه صفی ۱۲\_(۳) تاریخ بغداد ج ۱۳۳۰ها ۱۳۷٫ (۴۷) الجواهر المصینه ج ۲ صفیه ۲۰\_(۵) صفوة الصفوة ج ۳ صفی ۱۴ و تاریخ بغداد ج ۱۳ اصفی ۲۸ ۸ س

وران نظراً نے لگے۔ ابوہشام رفاعی کہتے ہیں:

دخلت المسجد الحرام فاذا عبيدالله بن موسى يحدث والناس حوله كثير فطفت اسبوعاً ثم جنت فاذا عبيدالله قاعد وحدة فقلت ماهذا فقال قدم التنين فاخذهم يعن وكيعاً (١)

ایک مرتبہ میں مجدحرام میں گیا تو عبیداللہ بن مویٰ کو حدیث کا درس دیتے ہوئے دیکھا۔ ان کے اردگر دطلبہ کا جوم تھا۔ پھرایک ہفتہ طواف کے بعد جو آ کر دیکھا تو عبیداللہ تن تنہا بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا ایک اڑ دہا آ گیا ہے جو پورے حلقہ کونگل گیا۔ ان کی مرادا مام دکھے" سے تھی۔

خطیب نے بھی اس واقعہ کومزید تفصیل سے لکھا ہے۔ (۲)

اس کے علاوہ بھی مسجد حرام کے کئی حلقائے درس امام وکیٹی کے مکمہ آجانے کے بعد ویران ہو گئے ،جن کی تفصیل خطیب نے بیان کی ہے۔

تلا فدہ: ۔ امام وکیج کے تلا فدہ کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔ مشہور تلا فدہ کے نام یہ ہیں:

احمد بن طنبل ، ابن المدین ، یکی بن آ دم ، قنیبہ بن سعید ، یکی بن معین ، ابوظیمہ ، زہیر بن حرب ، ابو بکر بن ابی شیبہ ، احمد بن جعفر الوکیعی ، عباس بن غالب الوراق ، یعقوب الدور تی ، (۳) عبید الله بن ہاشم ، ابر اہیم بن عبد الله القصار ، (۴) احمد بن منبع ، حسن بن عروہ ، (۵) اسحاق الحظلی ، عبید الله بن ہم بن الله الله الله الله الله الله بن عفری ، یکی بن مولی ، محمد بن مقاتل ، ابوسعید محمد بن مقاتل ، ابوسعید الله بن الله الله بن الله بن حشر م ، (۱) یکی بن یکی نمیشا بوری ، محمد بن صلاح الله ولا لی ، ابر اہیم بن سعید بن الم ہری ۔ (۷)

علامہ ابن حجرؒ نے ابر اہم بن عبد اللہ القصار کوامام وکیجؒ کا آخری شاگر دبتایا ہے۔ نہ کورہ بالا تلا نہ ہ کے علاوہ امام وکیجؒ سے بعض ان مشاہیر ائمہ نے بھی روایت کی ہے جو دکیجؒ کے استاد ہیں یا شیوخ کی صف کے بزرگ ہیں۔ جیسے امام سفیان بن عینیہ اور عبد الرحمٰن بن مہدی۔ فضل و کمال: ۔ امام دکیجؒ کافضل و کمال ان کے دور کے علاء میں مسلم تھا اور وہ سب ان کے

(۱) تهذیب انتهذیب ج ۱۱صفیه ۱۲۹ (۲) تاریخ بغداد ج ۱۳ اصفیه ۷۵ (۳) الانساب للسمعانی ج ۲ صفیه ۱۸ و تاریخ بغداد ج ۱۳ صفیه ۳۷۷ (۴) تذکرة الحفاظ ج ۱۰صفیه ۲۸ (۵) خلاصه تذهبیب تهذیب الکمال ج ۱ صفیه ۳۱۵ (۲) (۲) کتاب الجمع بین رجال الحجیسین ج۲ صفیه ۲۸ (۷) تهذیب امتهذیب ۲۶ اصفی ۱۲۵

كمالات كے معترف تھے۔

امام احمُرُقر مائے میں کہ:

مارأيت رجلا قبط مثل وكيع في العلم والحفظ والاسناد والابواب مع خشوع وورع (۱)

میں نے علم ،حفظ ،اسنا داور ساتھ ہی ساتھ ورع وتقو کی میں امام وکیع بن جراح کامثل کسی کو نہیں دیکھا۔

انہی کادوسراقول ہے:

مارأيت عيني مثله قط يحفظ الحديث جيداً ويذاكر بالفقه فيحسن مع ورع واجتهاد (٢)

میری آنکھول نے امام وکیع کامثل نہیں دیکھا، وہ حدیث کے بڑےا چھے حافظ تھے، فقہ بھی بہترین پڑھاتے تھے۔تقو کی اوراجتہا دمیں مختار تھے۔

ابن عمار كہتے ہيں:

ما كان بالكوفة فى زمان وكيع، فقه و لا اعلم بالحديث. كان و كيع جهبذا (٣) وكيع كيز مانه من كوفه من ان سے برا نقيداور حديث كوان سے زيادہ جانے والا كوئى نيس تھا۔ امام وكيع عبقرى وقت تھے۔

یجیٰ بن معینٌ فرماتے ہیں:

كان وكيع في زمانه كاالاوزاعي في زمانه (٣)

امام وکیع کیان کے زمانہ میں وہی حیثیت تھے جوامام اوزاعی کی ان کے وقت میں تھی۔ ابن ناصرالدین کاقول ہے:

ابوسفيان (وكيع) محدث العراق ثقة متفق ورع

امام ابوسفیان وکیع محدعراق ثقة اور مثقی تھے۔

ابن سعد نے انہیں تُقد ، بلندمرتبہ عالم ، مامون ، کثیر الحدیث اور ججۃ لکھا ہے۔ (۵) ان کمالات کی بناء پر وہ امام کوفہ اورمحدث عراق کے خطاب سے یاد کئے جاتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) تاريخ بغدادج ١٣صفي ٢٥\_ (٢) شذرات الذهب ج اصفحه ٢٥٥ وكتاب الانساب للسمعاني صفحه ٢٦١\_ (٣) الينسأ\_

<sup>(</sup>٤٠) صفوة الصفوة ج ٣ صفحة ١٠١\_ (٥) طبقات ابن سعدج ٢ صفحه ٢٥٠ ـ

فی ہانت اور قوت حافظہ:۔ مبدا، فیاض نے امام صاحب کوغیر معمولی قوت حافظہ ہے نوازا تھا۔ ان کی ذکاوت و فظانت کے جو ہر صغری ہی میں کھلنے گئے تھے۔ طالب علمی کے زمانہ میں انہوں نے جو صدیث کی او وعمر کھران کے حافظہ میں محفوظ رہی۔ ان کی اس خصوصیت ہا نہوں نے جو صدیث کی آئے ہے تا مور کی میان کرتے ہیں کہ سفیان توری امام وکیے کو بلا کر پوچھتے پرائمہ وقت رشک کرتے تھے۔ قاسم حربی بیان کرتے ہیں کہ سفیان توری امام وکیے کو بلا کر پوچھتے کہ جھے ہے کہ روای می تم نے کوئی حدیث روایت کی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ سفیان توری اپنے شاگر دکی اس حاضر د ماغی کو د کھے کر مسکراتے اور تعجب وجرت کا اظہار کرتے۔ (۱)

ا پی قوت حافظہ کے بارے میں خود وکیع کابیان ہے:

مانظرت في كتاب منذ حمس عشرة سنة إلا في صحيفة يوماً فنظرت في طرف منه ثم اعدته على مكانه (٢)

میں نے گزشتہ بندرہ سال کے عرصہ میں سوائے ایک دن کے بھی کتاب کھول کرنہیں دیکھی اوراس مرتبہ میں بھی بہت سرسری طور بردیکھااور کتاب کو پھراس کی جگہ رکھ دی۔

ای قوت حافظ کا نتیجہ تھا کہ درس کے وقت کتاب سامنے نہیں رکھتے تھے بلکہ زبانی حدیث کا درس دیتے اور طلبہ اس کوا ثنائے درس میں یا اس کے بعد قلمبند کرتے تھے۔ طالب علمی کی زمانہ میں بھی انہوں نے بھی حدیثوں کوقلمبنونہیں کیا بلکہ درس کے بعد آخر لکھتے تھے۔

ماكتيت عن سفيان الثوري حديثاً قبط كنت احفظه فاذا رجعت الى المنزل كتبه(٢)

میں نے سفیان توری کے درس کے دفت بھی حدیث نہیں کھی بلکہ اس کو د ماغ میں محفوظ کر لیتا، پھرگھرواپس آ کرلکھتا تھا۔

اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا حافظہ تو جنکلف ہے اور امام وکیٹے فطری حافظ تھے۔ (سنم) امام وکیٹے کے لڑکے کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد کے ہاتھ میں بھی کوئی کتاب اور کاغذ کا مکڑانہیں دیکھا۔ (۵)

امام موصوف کے نزد یک قوت حافظہ کا سب سے برانسخد معاصی سے اجتناب ہے۔اللہ

<sup>(</sup>۱) تهذیب النهذیب سے الصفی ۱۲۸\_ (۲) تاریخ بغدا دج ۱۳ صفی ۵۷۵\_ (۳) تاریخ بغداد ج ۱۳ صفی ۵۷۵\_ (۴) کتاب الانساب کلسمعانی مسفی ۱۲۱\_(۵) تاریخ بغداد ج ۱۳ صفیه ۷۵

تعالی ہرانسان کو حفظ وفہم کی دولت سے نواز تا ہے۔ گر خبائث اور معاصی کی کثرت اس کو کند کرویتی ہے۔ حضرت علی بن خشرم کہتے ہیں کہ میں نے امام وکیج کے ہاتھ میں بھی کوئی کتاب نہیں دیکھی۔ وہ صرف اپنے حافظ ہے درس دیتے تھے۔ ان کی حیرت انگیز قوت حافظ دیکھ کر میں نے ان ہے کوئی ایسی دوا پوچھی جس سے حافظ اچھا ہوجائے۔ امام صاحب نے فرمایا:

تركب المعاصى ماجربت مثله للحفظ (١)

معاصی سے اجتناب سے بڑھ کر قوت حافظہ کے لئے کوئی چیز میرے تجربہ میں نہیں آئی۔ ایک دفعہ کسی شخص نے سوء حافظہ کی شکایت کی۔امام وکیٹی نے اس کومعاصی سے اجتناب کا مشورہ دیا اور فرمایا:

علم خداوند قد وس کا نور ہے،اور کسی گنا ہگاراور عاصی کوعطانہیں کیا جاتا۔ درج ذیل اشعار میں اس واقعہ کا ذکر ہے۔

> شكوت الى وكيع سوء حفظى فاوصافى الى ترك المعاصى وعلللسه بسان العلم فنضل وفنضل البله لا يؤتى لعاصى (٢)

ا خلاقی فضائل یا ملمی کمالات کے ساتھ اخلاقی فضائل سے بھی آ راستہ ہے۔ دنیاو دولت اور وجا بہت کی آ راستہ ہے۔ دنیاو دولت اور وجا بہت کی آ پ کی نگاہ میں کوئی وقعت ندھی اور ہمیشہ اس سے دامن بچاتے رہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے آ پ کے سامنے منصب قضاء کی پیشکش کی ، آ پ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کردیا۔ (۳)

ایک مرتبہ محد بن عامر مصیصی نے امام احد ؓ ہے دریافت کیا کہ آپ وکیج سے زیادہ محبت رکھتے ہیں یا بچی بن سعید ہے؟ امام احد ؓ نے جواب دیا ہیں وکیج کو بچی ہے افضل ہجھتا ہوں ، کیونکہ انہوں نے حفص بن غیاث کی طرح عہد و قضاء کو قبول کرنے ہے گریز کیا تھا اور بچی نے معاذبن جبل کی طرح اینے آپ کواس منصب کی آز مائٹوں میں مبتلا کیا۔ (۳)

ان کی والدہ نے انتقال کے وقت ایک لا کھ نفتراوراتنی قیمت کی جائیداد وراشت میں چھوڑی

(۱) تهذیب المتبذیب ج الصفیه ۱۲۹ سراً قالبمان للیافعی خ اصفیه ۳۵۸ س ۳ تاریخ بعنادج ۱۳۳ والاعلام ج سوصفی ۱۳۱۱ س (۳) تهذیب المتبذیب ج داصفی ۱۳۵ تھی۔ وکیج نے بھی اپنے حصہ کا مطالبہ ہیں کیا، گھر میں جو کھانا اور کپڑامل جاتا ای پر قانع وشکر رہتے، ندمزید کے لئے مطالبہ کرتے اور نداس بارے میں کوئی گفتگو ہی کرتے۔(۱)

ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ امام اعمش کے حلقہ درس میں آپ نے میری دوات ہے روشنائی استعال کی تھی ، اس کی قیمت ادا سیحے ! راوی کا بیان ہے کہ امام موصوف نے بغیر کی تحقیق اور بحث کے دینار کی ایک تھیلی لا کر اس شخص کو دے دی اور فر مایا کہ مجھے افسوں ہے کہ اس وقت میرے یاس اس کے سوائے تھیں ہے۔ (۲)

خوف وخشیت کابیعالم تھا کہ ابن معین کابیان ہے کہ میں نے وکیع کوا کثریہ کہتے سا: "ای یوم لنا من الموت" ہماری موت کس دن ہوگی؟

داؤ دین بیخی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عالم رؤیا میں رسول اکرم پھی کی زیارت کی۔ میں نے عرض کیایارسول البلہ پھی اولی کون لوگ ہوتے ہیں؟ ارشاد فرمایا'' جولوگ اپنے ہاتھ سے سمی کوضر زمیس پہنچاتے اور بلاشبہ وکیج انہی میں ہے ایک ہیں۔''

دولت مند ہونے کے باوجود نہایت سادہ اور معمولی زندگی بسر کرتے تھے، پھر بھی اس خوف سے لرزال رہتے تھے کہ کہیں خداوند قد وس کے یہاں اس ' بنتیش' کی باز پرس نہ ہو، ان کی جسمانی تروتازگی کی وجہ ہے بعض لوگوں کو غلط بھی کہوہ عیش و عمم کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب وہ مکہ گئے تو حضرت نصیل بن عیاض نے جومشہور زاہد ہیں ، آئیس و کھے کر کہا کہ آپ تو عراق کے داہب ہیں۔ ہیں۔ یہرہ وزاہد ہیں۔ ایک ایسالام سے بہرہ ورہونے کی خوشی اور مسرت کا نتیجہ ہے۔ (۳)

عباد نت: - ان کی عبادت کی کثرت، رقب قلب اور گرید پر معاصر ائد واخیار بھی رشک اور اس کی تمنا کرتے تھے، ابراہیم بن ثال کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی آرز وکرتا۔ (م)

قاضی یخی بن اکثم اور آمام و کیج کاسفر و حضر میں بار بارساتھ رہا ہے، ان کا بیان ہے کہ وکیج ہرشب میں قرآن ختم کرتے تھے۔ (۵) ایک دوسرے معاصر یخی بن ابوب بیان کرتے ہیں کہ وہ رات میں مکث قرآن پڑھنے سے قبل نہیں سوتے تھے اور پھر رات کے آخری حصہ میں بیدار ہوجاتے تھے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تارخ بغدادج ۱۳ صغه ۳۲۹ ـ (۲) ایبناً ـ (۳) تذکرة الحفاظ جام خوا ۱۸ وتهذیب المتهذیب ج ااصغه ۱۳۰ ـ (۳) تهذیب المتهذیب ج ااصغی ۲۸ شذرات الذهب ج اصغی ۳۵ ـ (۵) ایبناً ـ (۲) سمعانی ج اصغی ۲۲ ومفوة الصفوة ج ۱۳ مسخد ۲۰

ان کی شب بیداری اور عبادت گذاری کارنگ پورے گھر پر جڑ ھا ہوا تھا اور گھر کا ہر فر دہ جتی کہ ملازم تک تہجد کے پابند تھے، ابر اہیم بن وکیع ''فر ماتے ہیں:

كان ابسي يصلى الليل فلا يبقى في دارنا احد الاصلى حتى ان جارية لنا سوداء لتصلى(١)

میرے والد جب رات میں نماز پڑھتے تھے تو ہمائے گھر میں کو کی شخص ایسانہیں ہاتی رہتا تھا جونماز نہ پڑھتا ہو جتیٰ کہ ہماری سیاہ فام لونڈ ی بھی نماز پڑھتی تھی۔

معمولات: \_سفیان بن وکیع اپنوالد کے شب وروز کے معمولات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

''میر نے والد صائم الدھر تھے، شیخ سورے بیدار ہوجائے۔ فجر کی نماز کے بعد مجلس درس شروع ہوجاتی ، دن نگلئے تک اس میں شغول رہتے۔ پھر گھر جا کرظہر کی نماز تک قبلولہ فرماتے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز اداکرتے ، پھرعصر تک طلبہ کوقر آن کا درس دیتے اور پھر مبحد آکر عصر کی نماز پڑھتے اور اس سے فارغ ہوکر پھر درس قر آن شروع ہوجاتا اور شام تک نداکرہ میں منہمک رہتے ، پھرمکان تشریف لاکرافظار فرماتے۔ اس سے فارغ ہوکر نماز پڑھتے تھے۔ (۲) مسلک نے امام وکیج آگر چہ منصب امامت واجتہاد پر فائز تھے، لیکن فتو کی مسلک حنیہ کے مطابق دیے تھے۔ اس سے قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ خنی مسلک کی طرف مائل تھے۔ کی بن معین مطابق دیے تھے۔ اس سے قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ خنی مسلک کی طرف مائل تھے۔ کی بن معین فرماتے ہیں:

کان و کیع یفتی بقول ابی حنیفة و کان قد سمع منه شیناً کثیراً (۳) امام وکیع ابوحنیفه یک تول کے مطابق فتو کی دیتے تھے اور انہوں نے امام صاحب سے کافی ساعت بھی کی تھی۔

علالت اور وفات: ۱۹۲۱ ہجری کے اداخر میں زیارت حرمین کے لئے تشریف لے گئے۔ حج سے فراغت کے بعدا سہال کی شکایت ہوگئی۔اس لئے وطن کا قصد کیا۔لیکن مرض شدت اختیار کرتا گیا اور کوفہ و مکہ کے درمیان مقام فید میں بہنچ تھے کہ بیام اجل آگیا اور علم وفضل کا بیہ پیکر اینے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگیا۔ (۳)اس دفت ۲۸ سال کی عمرتھی۔

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغدادج ۱۳ اصفحها ۲۵ – (۲) تاریخ بغدادج ۱۳ اصفحها ۲۵ س(۳) تاریخ بغدادج ۱۳ اصفحها ۲۵ س(۴ ) العمر کی خبر من غمرج اصفحه ۲۴۵

تصنیفات: متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام وکیج نے درس و تدریس کے ساتھ تا ایف وکیج نے درس و تدریس کے ساتھ تالیف وتصنیف کا سلسلہ بھی جاری رکھاتھا۔ امام احمد فرماتے ہیں:

عليكم بمصنفات وكيع (١)

امام ابن جوزى كابيان ہے:

صنف التصانيف الكثيرة(٢)

انہوں نے بکٹرت کتابیں تصنیف کی ہیں۔

ليكن ان تصنيفات كى كوئى تصريح نهيس ملتى - خير الدين زركلى في لكها ہے كه:

له مصنف في الفقه و السنن (r)

ليكن صراحت كى ساتھ صرف دوكما بول كے نام ملتے ہيں:

(١) مصنف الى سفيان (٣) (وكيع بن الجراح) (٢) كتاب السنن (٥)

گرآج ان کی کسی تصنیف کی موجو و گی کا پیتینیں چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ چلی اور صاحب المعجم نے امام وکیج کی کسی تصنیف کا ذکر نہیں کیا ہے۔

# حضرت وليدبن مسلم رحمة اللدعليه

شیخ ولید بن مسلم کا شاران اتباع تابعین میں ہوتا ہے جنہوں نے بکثرت تصانیف یادگار حچوڑیں، وہ امام اوزاعی کے ارشد تلاندہ میں تھے،مغازی ان کا خاص فن تھا۔طویل احادیث اور آثار قیامت کے سلسلہ کی احادیث کے خاص طور پر حافظ تھے۔

نام ونسب: ۔ ولیدنام، ابوالعباس کنیت بھی۔ والد کا نام سلم تھا،اس ہے آ گے کے سلسلہ نسب کا پہتنہیں چلتا۔ بنوامیہ کے غلام ہونے کی بناء پراموی لکھے جاتے ہیں۔

وطن او رولا دت :۔ دمش کے رہنے والے تھے، وہیں ۱۱۹ ہجری میں ان کی ولادت ک

شخصیل علم اور شیوخ: \_شخ ولید کواپے وقت کے جن متازا الی علم وفضل ہے اکساب فیض کاموقع ملاءان میں کبار تابعین اوراتباع تابعین کے نام شامل ہیں۔ چند نام یہ ہیں:

یجیٰ بن الحارث، تو ربن برید مجمد بن عجلان ، ہشام بن حسان ،ابن جریئے ،امام اوزاعی ، برید بن مریم ،صفوان بن عمر و۔

و البعض اساتذہ کی خدمت میں مدت دراز تک رہے۔ چنانچان کے کا تب عمام شیخ ولید کا پیقول نقل کرتے ہیں کہ:

جالست ابن جابر سبع عشر سنة

میں ستر ہ برس تک جابر کی صحبت میں رہا۔

فقیہ شام امام اوزاع سے ولید بن مسلم کوخاص تمیز کی سعادت حاصل تھی۔ مروان بن محد کہا کرتے تھے کہ جب ولید کے واسطے سے امام اوزاعی کی روایت کسی کومل جائے تو اسے پھر کسی اور راوی کے چھوٹنے کی پر واہ نہ کرنا جا ہے۔ (۲)

ان ائمہ وفضلاء کی صحبت اور فیض نے ان میں صدیث نبوی ﷺ کا خاص ذوق پیدا کردیا تھا اور بعد میں وہ خود بھی اکابر محدثین میں شار کئے جانے لگے۔ علم وفضل: ۔ ولید بن مسلم کے علمی مرتبہ اور مہارت فنی کوتمام محققین نے سراہا ہے۔ امام نوریؓ کا

بیان ہے کہ ان کی علمی بلندی ،جلالت شان اور ثقابت پرمسب کا اتفاق ہے۔ (۱) حافظ ذہبی آئیس الا مام الحافظ لکھتے ہیں۔ ابن ناصر الدین کہتے ہیں کہ ولید امام حافظ اور دمشقیوں کے عالم تھے۔(۲)

علاوہ ازیں صدقہ بن الفضل المروزی بیان کرتے ہیں کہ طویل حدیثوں اور تمام ابواب کو یادر کھنے میں ان سے بڑھ کرمیں نے کسی کونہیں پایا۔ (۳) ابراہیم بن المنذ رکا قول ہے کہ ایک مرتبہ مجھ سے ملی بن المدینی نے فرمائش کی کہ میں ان کو دلید بن مسلم کی بعض احادیث سناؤں۔ میں نے کہا سجان اللہ! آپ کے ساع کومیر ہے ساع سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ وہ بولے کہ ولید جب شام آ کے تو ان کے پاس علم کا بہت بڑا ذخیرہ تھا اور میں اس سب سے نیض یا بنہیں ہو سکتا ہوئے اور کہنے لگے واقعی ولید بالکل ٹھیک کہتے ہے۔

ابن مدین بی بی کابیان ہے کہ میں نے ان سے صدیث کا سائ حاصل کیا ہے۔ جب میں نے انہیں ویکھا تو وہ بہت می ایسی حدیثیں بیان کرتے تھے جس میں ان کا کوئی دوسرا شریک نہیں تھا۔ (۴)

ائم محدیث کی رائے: ۔ تمام ائم حدیث نے ان کے ام فضل اور روایت حدیث پراپنے اعتاد کا اظہار کیا ہے۔ ابوحاتم سے تحدین ابراہیم نے دریا فت کیا کہ آپ ولید بن مسلم کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بولے ''وہ صالح حدیث تھے۔'' اہام احمد بن ضبل نے ابوز رعدالد مشقی سے کہا: تین بزرگ واقعی اسحاب حدیث ہیں۔ مروان بن تحد، ولید بن مسلم اور ابومسہر۔

یعقوب بن سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیوخ سے سنا ہے کہ لوگوں کا علم صرف دو شخصوں کے پاس ہے۔ اساعیل بن عیاش اور ولید بن مسلم لیکن ولید کوتو میں جانتا ہوں کہ وہ نہایت قابل تعریف طور پراخیر وقت تک چلتے رہے۔ وہ اہل علم کے نزدیک پسندیدہ قابل وثوق صحیح الحدیث اور سحیح الحدیث اور سحیح الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الم نووی نے لکھا ہے کہ:

و اجمعوا على جلالته و ارتفاع محله وتوثيقه (١)

<sup>(</sup>۱) تهذیب الا ۱۰ برج ۲ صنی ۱۳۷۵ و ۲) شدرات الذهب ج اصنی ۱۳۳۳ و ۳) تهذیب المتبذیب ج ۸ صنی ۱۵ و تذکرة الحفاظ ج ۱ صنی ۱۷۷۷ و ۳۷ ) تهذیب التبذیب ج ۴ منی ۵۵ ار ۵) تهذیب المتبذیب ج ۴ منی ۱۵ ار ۲) تهذیب الاسام ۲۶ منی ۱۳۷

ہم لوگ برابراس بات کو سنتے آئے ہیں کہ جس شخص نے ولید کی کتابیں لکھ لیس وہ عہد ہُ قضا کے قابل ہوجائے گا۔

ان کے تلاقدہ میں درج فریل اسائے گرامی بہت نمایاں ہیں۔

احمد بن طنبل، مشام بن عمار، ابوضیتمه، کثیر بن عبید، محمود بن غیلان، موی بن عامر، (۱) حمیدی مصفوان بن صالح ،عبدالله بن و مهب، محمد بن المبارک، عبدالرحمٰن بن ابراہیم ، نعیم بن حماد، اسحاق بن اسرائیل ۔ (۲)

جرح بعض ناقدین صدیت نے لکھا ہے کہ ولید بھی بھی ضعیف راویوں سے احادیث روایت کرتے تھے، اس کا کرتے تھے اور بھی وہ تدلیس بھی کرتے تھے۔ لینی جس شخص سے روایت کرتے تھے، اس کا معروف نام نہیں لیتے تھے۔ ہشیم بن خارجہ نے ان سے کہا کہ' آپ امام اوزاعی کی احادیث کو خراب کرڈالتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟''

بولے ''تم یہ بات کیے کرتے ہو؟''

انہوں نے کہا۔''آپ بھی عن الاوزاعی عن ابن عمر کر کے روایت بیان کرتے ہیں اور بھی عن الاوزاعی عن ابن عمر کر کے روایت بیان کرتے ہیں اور بھی عن الاوزاعی عن الاوزاعی عن الاوزاعی عن الاوزاعی کے علاوہ لوگ تو امام اوزاعی اور تافع کے درمیان عبد اللہ بن عامر کا ذکر کرتے ہیں۔امام زہری اوراوزاعی کے درمیان ابراہیم بن مرہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟''

فرمایا که 'میں امام اوزاعی کوان لوگوں ہے زیادہ جانتا ہوں۔''پھرانہوں نے پچھ کہا۔ گرشخ ولید نے کوئی توجہ نہ دی۔ بہر حال اتنامسلم ہے کہ وہ بھی بھی تدلیس سے کام لیتے تھے، مگراس می ان کی ثقابت پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ چنا نچے علامہ ذہبی ان پرلوگوں کی جرح نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:

لانتزاع في حفظه وعلمه وانما الرجل مدلس فلا يحتج به الا اذا صرح بالسماع (r)

ولید کے حفظ اور ان کے علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے،البتہ وہ مدلس تھے۔اس لئے جب تک ساع کی تصریح نہ کریں اسے جمعت نہیں بنایا جاسکتا۔

عقل وفرزانگی: فیم و دانش کے اعتبار ہے بھی وہ معاصرین ارباب کمال میں ممتاز تھے۔

امام احمد بن طنبل فرماتے ہیں کہ: '' میں نے اہل شام میں ان سے زیادہ عظمند نہیں ویکھا۔''
اخلاق و عادات : ۔ کمال علم وفضل کے ساتھ ان کے اخلاق و عادات بھی نہایت کریمانہ
اور بزرگانہ تھے۔ ہشام بن ممارے کسی نے ان کے متعلق استفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ ولید
بہت بڑے عالم، صاحب زیدوورع اور متواضع الطبع تھے۔

وفات: بہتے ہے واپس آرہے تھے کہ دمشق پہنچنے سے پہلے ہی ڈی المروہ نامی ایک موضوع میں بیار پڑ گئے۔ اپنے ایک دوست حرملہ بن عبدالعزیز کے مکان پر قیام کیا اور وہیں ان کی وفات ہوگئی۔ سنہ وفات میں محققین کا قدرے اختلاف ہے۔ کسی نے ۱۹۵ اجری اور کسی نے ۱۹۹ اجری لکھا ہے۔ مگر سیح میں اجری ہے۔ امام بخاری وغیرہ نے اسی کومرن ح قرار دیا ہے۔

تصنیفات: بیشخ ولید کا شاران محدثین میں موتا ہے جنہوں نے اپنی بہت ی تصانف یادگار جمعور ی بین بہت ی تصانف یادگار جمعوری ہیں۔علامہ ذہبی ،حافظ ابن حجر اور دوسرے اہل تذکرہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ستر کتابیں تصنیف کی ہیں:

ومصنفات الوليد سبعون كتابأ

ولید کی تصنیفات کی تعدادستر ہے۔

اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی بیتسائیف حدیث، فقہ اور تاریخ سے متعلق تھیں۔ چنا نچہ علامہ ذہبی نے فن تاریخ میں بھی ان کی کچھ کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ "صدیف المسصائیف و المندو ادیخ" علاوہ ازیں ابوزر عدرازی کابیان ہے کہ ولید مغازی میں دکیج بن جرائے ہے بڑے عالم تھے۔ ظاہر ہے، مغازی بھی تاریخ ہی کا ایک شعبہ ہے۔

تا ہم ولید کی تصنیفات کی مزید کوئی تصریح اور تفصیل نہیں ملتی اور ندان میں ہے کسی کے وجود کا پیتہ چاتا ہے۔ مشہور مؤرخ اسحاق بن ندیم نے دو کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ (۱)

ا-كتاب السنن في الفقد -

۲- کتاب المغازی\_

### حضرت وهيب بن خالدرحمة الله عليه

نام ونسب: ۔ وہیب نام،ابو بکرکنیت، والد کا نام خالداور دادا کاعجلان تھا۔(۱) بابلہ بنت اعصر سے نسبت ولا ءر کھنے کی وجہ سے با بلی کہلاتے ہیں۔سمعانی کابیان ہے کہ:

كانت العرب يستنكفون من الانتساب الى باهله (٢)

عرب باہله کی طرف انتساب کو بڑائی تصور کرتے تھے۔

وطن اور ولا دت: ۷۰۰ اججری میں قبۃ الاسلام بھرہ میں پیدا ہوئے۔ (۳) غالباً کپڑوں کی تجارت کرتے تھے،ای بناء پر کرا ہیں اورصاحب الکرا ہیں کے القاب سے مشہور ہیں۔جیسا کہ سمعانی اس نسبت کے متعلق رقمطراز ہیں۔

هذه النسبة الى بيع النياب\_(م) بهلى اور ووسرى صدى كمتعدد علماءاس نسبت \_\_

علم وضل ۔ ان کی خوبی بخت نے انہیں نا درہ روزگار تا بعین کرام کی صحبت میں پہنچادیا تھا۔ جن سے وہ پوری طرح مستفیض ہوئے۔ حدیث کی مہارت، رجال کی بصیرت اور حفظ وا تقاب میں نہایت ارفع واعلی مقام رکھتے تھے۔ ان کا شار بھرہ کے مشہور حفاظ اربعہ میں ہوتا تھا۔ احمد بن الی رجاء کا قول ہے کہ:

> هو في التفقه و العلم نظير حماد (۵) ويملم وتفقه مين جماد كي نظير تھے۔ عمر بن على كہتے ہيں:

سمعت يحيى بن سعيد ذكره فاحسن الثناء عليه

میں نے بچی بن سعید کوان کا ذکر خیر کرتے سنا اور انہوں نے ان کی بری تعریف کی۔
شیبو خ و تلا فدہ: ۔ وہیب نے اپنے عہد کی بکٹرت متحرک درسگاہوں یعنی علماء وائمہ سے
اکسا ب علم کیا تھا، جن میں ممتاز ویگانی فن تا بعین کی بھی خاصی تعداد شامل تھی۔ مشاہیر فضلاء میں
ہشام بن عروہ ، ابوب اسختیا نی ، یجی بن سعید الانصاری ، جعفر الصادق ، حمید الطّویل ، عبداللّه بن
ہشام بن عروہ ، ابوب اسختیا نی ، یجی بن سعید الانصاری ، جعفر الصادق ، حمید الطّویل ، عبداللّه بن
ہشام بن عروہ ، ابوب اسختیا نی ، یجی بن سعید الانصاری ، جعفر الصادق ، حمید الطّویل ، عبداللّه بن
ہوائی درق ۲۵۔ ۲۵۔ (۵) کا بنا اللّه علی اللّه معانی ورق ۲۵۔ (۳) الله علی می کتاب الله معانی ورق ۲۵۔ (۳) الله علی می کتاب الله می سخو ۱۳۵۰۔ (۵) کتاب الله معانی ورق ۲۵۔ (۳) الله علی می کتاب الله می سخو ۱۳۵۰۔ (۵) کتاب الله می الله می سخو ۱۳۵۰۔ (۵) کتاب الله می سخو ۱۳۵۰۔ (۵) کتاب الله می سخو ۱۳۵۰۔ (۳) کتاب الله می سخو ۱۳۵۰۔ (۵) کتاب الله می سخو ۱۳۵۰۔ (۳) کتاب الله می سخو ۱۳۵۰۔ (۳) الله می سخو ۱۳۵۰۔ (۵) کتاب الله می سخو ۱۳۵۰۔ (۳) کتاب الله می سخو ۱۳۵۰۔ (۳) کتاب الله می سخو ۱۳۵۰۔ (۳) الله می سخو ۱۳۵۰۔ (۳) کتاب الله می سخو ۱۳۵۰۔ (۳)

طاؤس ،منصور بن المعتمر ، داؤ دبن ابی الہند ، یکیٰ بن ابی اسحاق الحضر می بغیثم بن عراک ،موئی بن عقبہ ، ابن جرتج سہیل بن ابی صالح اور البی حازم بن دیناروغیرہ کے اسائے گرامی لائق ذکر ہیں۔ خودو ہیب کے خوشہ چینیوں کا دائر ہ بھی بہت وسیع ہے۔ جن میں بلند پایہ اتباع تا بعین کی بھی ایک جماعت شامل ہے۔ نمایاں نام یہ ہیں :

اساعیل بن علیه، عبدالله بن مبارک، عبدالرحن بن مهدی، یخی بن سعیدالقطان، یخی بن آ دم، ابوداوُ دالطیالسی، ابو ہشام الحز ومی، سلیمان بن حرب، موسیٰ بن اساعیل، مسلم بن ابراہیم، یخیٰ بن ہسان بہل بن اِکار، ہدیہ بن خالد۔

کتنی مبارک اور پاکیز ہمیں وہ ہستیاں جنہیں ایسے ایسے آفاب علم اساتذہ نن سے تلمذکا شرف حاصل ہوا اور کتنے سعید وخوش بخت تھے وہ لوگ جنہیں ایسے نا درہ روز گار تلامذہ کی مشیخت نصیب ہوئی۔ اس سلسلہ میں وہیب کو بلاشبہ امتیاز خاص حاصل ہے۔

حدیث : ۔ وہ حدیث کے مسلم الثبوت اسا تذہ میں تھے۔اس میں ان کے نثبت وا نقان اور ثقابت پرعلاء کا اجماع ہے۔ابن معین کابیان ہے:

> كان من اثبت شيوخ البصرين ابوحاتم كمت بير:

ماانقى حديثه لاتكاد تجده يحدث عن الضعفاء

ِ ان کی حدیث کتنی صاف و شفاف ہوتی تھی ، آپ انہیں کسی ضعیف راوی ہے روایت کرتے نہیں پائیں گے۔

علامها بن سعدر قمطراز بين:

كان ثقة كثير الحديث حجة (١)

وه ثقة كثيرالحديث ادر حجت تتھے۔

ر جال: علوم الماميه ميں فن اساء الرجال کو بڑی اہميت اور عظمت حاصل ہے۔احادیث کی صحت اور عظمت حاصل ہے۔احادیث کی صحت اور ملوئے اسناد کا تمام تر مدار اس علم پر ہے۔ اس کی کسوٹی پر ناقدین فن حدیث کو جانچتے پر کھتے ہیں اور پھراس کے پایہ و درجہ کا تعین ہوتا ہے۔ یقیناً یہ محدثین عظام کا ایک نا قابل فراموش کا رنامہ ہے، جس کی بناء پر آج ہم احادیث نبوی ﷺ کے استے عظیم ذخیرے کی بورے صحت کا

<sup>(</sup>١) تَذَكَّرُةِ الْحَفَاءَا جِمَاصِفِي ٢١٣\_

يقين رڪھتے ہيں۔

وہیب بن خالداس میں پوری بصیرت رکھتے تھے۔امام شعبہ کواس فن کا امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ابوحاتم کابیان ہے کہ شعبہ کے بعدر جال کاعالم ان سے بڑا کوئی نہیں ہوا۔

لم يكن احد بعد شعبة اعلم الرجال منه (١)

شعبہ کے بعدر جال کا عالم ان سے بڑا کو کی نہیں تھا۔

امام الجره والتعديل عبدالرحمٰن بن مبدى كاقول ب:

كان من ابصر اصحابه بالحديث والرجال (r)

وہیبایے ساتھیوں میں سب سے زیادہ صدیث ور جال میں بصیرت رکھتے تھے۔

قوت حافظہ ۔ دہیب غیر معمولی قوت حافظہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ ایک حادثہ میں بھرت کی نعمت سے مالا مال تھے۔ ایک حادثہ میں بھرت کی نعمت سے محروم ہو گئے تھے، لیکن اپنے حافظہ کی بنیاد پر حدیثیں املا کرایا کرتے تھے۔ علامہ ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ:

كان قد سجن فذهب بصره كان يملى من حفظه

انہیں قید کردیا گیا تھا پس ان کی بصارت جاتی رہی تھی اورا پنے حافظ ہے املا کراتے تھے۔ اس صفت میں ان کومتعدد دوسرے حفاظ صدیث پر فوقیت دی جاتی ہے۔ ابن سعد ہی کابیان

7

كان احفظ من ابي عوانة (٣)

وہ ابوعوانہ ہے بڑے جافظ تھے۔

**و فات :۔ ۱۲۵** اہجری میں راہی عالم جاوداں ہوئے۔ (۴) و فات کے وقت ۵۸ سال کی عمر تھی۔(۵)

## حضرت مشيم بن بشيرالواسطى رحمة التدعليه

نام ونسب: بشیم نام اور ابومعادیه کنیت تھی۔ نسب نامہ ریہ ہے۔ ہشیم بن بشیر بن ابی ہازم القاسم بن دینار۔ (۱) بنوسلیم کے ناام تھے، اس لئے سلمی کہلاتے ہیں۔ (۲) اور واسطی وطن کی طرف نسبت ہے۔

مولد ووطن : ہشیم ۱۰۴ جری میں بمقام داسط پیدا ہوئے۔ پھرایک عرصہ کے بعد مرکز علم و فن بغداد منتقل ہو گئے تھے اور آخر عمر تک وہیں رہے۔ (۳) بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ بخاری الاصل تھے۔ (۳)

مختصیل علم اور ابتدائی حالات: - ابتداء میں مقامی علاء ہے مستفید ہوئے۔اس کے بعد تشکی علم نے انہیں دور دراز کے ممالک کے چشموں تک پہنچایا اور وہاں انہوں نے ممتاز اور کبار فضلاء کے معدن فضل و کمال ہے اپنے ذہن و دیاغ کو مالا مال کیا۔

چنانچہ مکہ میں انہوں نے امام زہری اور عمر بن دینار سے ساع حاصل کیا ہمشیم کے والد اموی خلیفہ حجاج بن یوسف تفقی کے باور چی تھے، پھراس کے بعد تجارت کا پیشہ اختیار کرلیا تھا، ان کی خواہش تھی کہ ہشیم بھی ان کے کارو بار میں ہاتھ بٹا کمیں، اس لئے وہ ان کوطلب علم سے روکتے تھے، لیکن وہ ان کے طلب علم میں ہمہ تن مشغول رہے۔

ا تفاق ہے ایک مرتبہ شیم سخت بیار پڑ گئے۔ قاضی واسط ابوشیبہ کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ اپنے تلافدہ اورعوام کے ایک جم غفیر کی ہمراہ عیادت کوتشریف لائے۔ بشیر بن ابی حازم کو حاشیہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ قاضی وقت ان کی غربت کدہ کو بھی اپنی تشریف آ وری ہے زینت خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ قاضی وقت ان کی غربت کدہ کو بھی اپنی تشریف آ وری ہے زینت بخشے گا ، اس لئے وہ اپنی اس غیر متوقع اعز از پر فرط مسرت سے بے قابو ہو گئے اور اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

ابـلـغ مـن امـرک ان جاء القاضي اليٰ منزلي لاامنعک بعد هذا اليوم من طلب الحديث(۱)

تمہاری وجہ سے قاضی میرے گھرتشریف لائے ، آج کے بعد میں تمہیں طلب حدیث سے (۱) تہذیب احبذیب ج ااسفی ۵۹۔ (۲) طبقات این سفدج کم سفیہ ۲۱۔ (۳) تاریخ بغدادج ۱۳ سفیہ ۸۵۔

(٣) تهذيب المتبذيب ج الصفيه ٥٥ ـ (٥) طبقات ابن سعدج عصفي ١٨٨ ـ

پنەروكول گا۔

فضل و کمال: علم وضل کے اعتبار ہے مشیم بلندمر تبد تفاظ صدیت میں تھے۔ متعدد تابعین کرام ہے صبت اور کسب فیض کا شرف حاصل تھا، حفظ وا تقان اور عباوت وللّبیت میں بھی درجہ کمال پر فائز تھے۔ بغداد میں اپنے زبانہ کے رئیس المحد ثین تھے۔ اس بناء پر''محدث بغداد' ان کا لقب بی پڑ گیا تھا۔ علامہ ذہبی آنہیں ''السح افظ احد الاعلام'' لکھتے ہیں۔ (۱) حافظ ابن کثیر رقمطراز ہیں کہ ''کان ہشیم بن سادات العلماء'' (۲) ان کا حافظ اتا توی تھا کہ ہیں ہزار مدیثیں زبانی یا تھیں ۔ (۳) حافظ ذہبی نے تذکرہ میں ''السح افظ الکبیر محدث العصر'' کھران کے علم وضل کا اعتراف کیا ہے۔ (۳)

حدیث: انہوں نے تحصیل علم کے لئے بہت ہے دور دراز ملکوں کا سفر کیا اور پھر حدیث میں اُنہیں اتناعبور حاصل ہو گیا تھا کہ اسما تذہ عصر میں شار کئے جانے لگے۔علامہ ابن سعد ؓ نے ''کان نقط العجدیث حجہ "(۵) کے الفاظ سے ان کے کمال فنی کوسراہا ہے۔

جن علماء وائمه سے وہ مستفید ہوئے ان میں کچھ ممتاز اور لاکق ذکر نام یہ ہیں: قاسم بن مہران، یعلی بن عطاء، عبدالعزیز بن صهیب، اساعیل بن ابی خالد، عمر و بن دینار، ارام زہری، یونس بن عبید، ایوب السختیانی، ابن عون، اشعث بن عبدالملک، منصور بن زاذ ان، مغیرہ بن مقسم، سلیمان الاعمش جمیدالطّویل، عطاء بن السائب اور یچیٰ بن سعیدالانصاری۔

تلافده: -ان كے حلقه بگوشول كى فهرست بھى كافى طويل ہے، كيونكه مشيم نے واسط كے علاوه بغداد، بھره، كوفه اور مكه وغيره دوسر ے ملكول بيں بھى بساط درس آ راسته كى ھى -ان سے مستفيد بونے والے جوعلاء آسان علم كا اختر تابال ہے ،ان بيس امام مالك بن انس، سفيان تورى، شعبه عبدالله بن مبارك، كي بن سعيد القطان، عبد الرحمٰن بن مبدى، غندر، وكيج بن الجراح، يزيد بن مبدالله بن مبارك، كي بن سعيد القطان، عبد الرحمٰن بن مبدى، غندر، وكيج بن الجراح، يزيد بن مارون، قنيه بن سعيد، احمد بن هنبل، كي بن معين، على بن المدين، ابوغيشه، ابوعبيده القاسم بن مبلام، شجاع بن محلام وغيره ـ كے نام تاریخ علم و فيل بن حجراور على بن سلم وغيره ـ كے نام تاریخ علم و فن بيس زنده وجاويد بيں - (١)

ذ ما نت و فطانت . \_ مشيم برے توى الحفظ تھے۔ ابن قطان كابيان ہے كه ميں فيسان

<sup>(</sup>۱) ميز إن الاعتدال ج اصفيه ۲۵۷\_(۲) البدايه والنهايين واصفي ۱۸۱\_(۳) مراً ة البعال ج اصفي ۱۹۹۳\_(۳) تذكرة الحفاظ ج اصفيه ۲۲۷\_(۵) طبقات ابن سعدج مصفحه ۱۲\_(۲) تاريخ بغدادج ۱۳مفه ۸۵ وتهذيب المتهذيب ج ااصفحه ۲۰۰۵

توری اور شعبہ کے بعد مشیم سے زیادہ حافظ رکھنے والا کسی کوئیس دیکھا۔(۱) امام الجرح والتعدیل عبدالرحمٰن بن مہدی کا قول ہے کہ مشیم کا مرتبہ حفظ حدیث میں امام توری سے بھی بڑھا ہوا ہے۔(۲) عبداللہ بن مبارک جوہشیم کے شاگر دخاص تھے، بیان کرتے ہیں کہ مرور وقت کی بناء پر بہت سے محدثین کا حافظ آخر عمر میں متاثر ہوجایا کرتا تھا، کیکن ہشیم کے قوت حفظ پر وقت کی بہت سے محدثین کا حافظ آخر عمر میں متاثر ہوجایا کرتا تھا، کیکن ہشیم کے قوت حفظ پر وقت کی برچھا کیں بھی نہ پڑسکی۔(۲) اسحاق الزور تی کہتے ہیں :

ماد أبت مع هشیم الواحا انعا كان یجینی الی المجلس ویقوم یعنی یکتفی بحفظه (۳) میں نے ہشیم کے ساتھ بھی كاپیال نہیں دیکھیں۔ وہ مجلس درس میں شریک ہوتے اور ای طرح اٹھ كھڑے ہوتے۔ لیننی اپنے حافظ كو كافی بھیجے۔

خور بھیم کی زبانی منقول ہے کہ میں ایک مجلس درس میں سو صدیثیں زبانی یاد کر لیتا تھا اور پھر اگر ایک ماہ کے بعد بھی مجھ سے ان احادیث کے بارے میں سوال کمیا جاتا تو میں جواب دے دیتا۔(۵)ابراہیم الحربی کا قول ہے:

كان حفاظ الحديث اربعة كان هشيم شيخهم (١)

حفاظ عديث جارتھ،جن ميں مشيم سب كاستاد تھے۔

ثقابت اور تدلیس: -ان کی عدالت و ثقابت مسلم ہے اور اس کا اعتراف علائے جرح و تعدیل نے بھی کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بعض لوگوں نے ان پرتدلیس کا الزام عائد کیا ہے۔ لیعنی وہ اپنے شیوخ کا نام لئے بغیر براہ راست او بر کے ان رواۃ سے حدیث بیان کرتے تھے، جن سے انہیں ساع حاصل نہ تھا۔

اصولِ حدیث کے بعض علماء کے نز دیک ثقات کی مدلس روایات مقبول ہیں، کیکن مسلک جمہور میں ثقدراوی کی مدلس روایت کے 'جمہور میں ثقدراوی کی مدلس روایت اس وقت تک قابل قبول نہ ہوگی ، جب تک اس روایت کے کسی طریق میں ساع وتحدیث کی تصریح نیل جائے۔

علامہ ذہبی نے مشیم کی کثرت تدلیس کا سب بیبیان کیا ہے کہ 'مشیم کے نزویک سے تدلیساروایت جائز تھی۔''(2)علامہ موصوف ہی تذکرہ میں رقمطراز ہیں:

<sup>(</sup>۱) مراً ة البمان ج اصفحه ۳۹۳\_(۲) المعمر فی خبر من غمر ج اصفحه ۲۸۳\_(۳) تذکرة الحفاظ ج اصفحه ۲۲۳\_(۴) میزان الاعتدال ج ۳ صفحه ۲۵۸\_(۵) تاریخ بغدادج ۱۳ اصفحه ۹ \_ (۲) تاریخ بغدادج ۱۳ صفحه ۹ \_ (۷) میزان الاعتدال ج ۳ صفحه ۲۵۸

لانزاع انه كبان من المحفاظ الثقات الا انه كثير التدليس فقد روى عن جماعة لم يسمع منهم(١)

انہوں نے ایسے شیوخ سے روایات کی ہیں جن سے ان کو ہاع حاصل نہ تھا۔

ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن سعد کا خیال ہے کہ جو صدیث وہ لفظ اخبر تا ہے روایت کریں ہسرف وہی قابل جمت ہوگی۔ اس کے علاوہ نہیں ''و مالم یقل فیہ اخبر نا فلیس بشینی''(۲)

فر کراللّٰد کی کثر ت : \_ بیشیم کی زبان ہروفت خداوند قدوس کے ذکراور تبیج ہے تر رہتی تھی ، یہاں تک کہ دوران درس بھی ان کاور در با کرتا تھا۔ حسین بن حسن رومی کہتے ہیں :

> مار أیت احداً اکثر ذکر الله عزوجل من هشیم (۳) میںنے ہشیم سے زیادہ کی کوخدائے عزوجل کا ذکر کرتے نہیں دیکھا۔ امام احمد قرماتے ہیں:

کان هشیم کثیر التسبیح بین الحدیث یقول لااله الاالله یمدبها صوته (۳) مشیم درس صدیث کے دوران بھی کثرت ہے بیچ پڑھتے تھے۔لاالدالااللہ پڑھنے کی آواز سنائی ویتی تھی۔

مناقب: بایں ہمہ جلالت علم ہشیم گونا گوں مناقب وفضائل کے حامل تھے۔ چنانچ بحر بن عون کا بیان ہے کہ شیم نے وفات سے قبل دس سال تک مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اوا کی تھی۔(۵)اس سے طاہر ہوتا ہے کہ پوری شب عبادت وریاضت میں گزرتی تھی۔ حماد بن زید کہتے ہیں:

> ماریت محدثنا انبل من هشیم میں نے سیم سے زیادہ شریف کوئی محدث ہیں دیکھا۔ ابوحاتم کا قول ہے:

لايسال عن هشيم في صلاحه و صدقه و مانته (١) مشيم كي نيكي اورصدق امانت كاكيا يو چمنا\_

(۱) تذكرة الحفاظ ج اصفی ۲۲۷\_(۲) طبقات ابن سعدج مصفی االه (۳) تبذیب التبذیب ج ااسفی ۲۲ ـ (۳) تاریخ بغدادج ۱۳ اصفی ۸۹ ـ (۵) البدایه والنهاییج ۱۰ صفی ۱۸ اـ (۲) میزان الاعتدال ج ۱۳ صفی ۲۵۷ ـ



بشارت ۔۔اس کے علاوہ ان کے بارے میں سرور کا نئات حضور اکرم ﷺ کی بہت می الیم منامی بشارتیں بھی کا ایک بڑا ثبوت منامی بشارتیں بھی منقول ہیں جو یقیناً مشیم کے علوئے مرتبت اور جلالت شان کا ایک بڑا ثبوت ہیں۔

اسحاق الزبادی ہے مروی ہے کہ میں بغداد میں ہشیم کی صحبت میں برابر آیا جایا کرتا تھا۔
و ہیں ایک ثقة مخص نے بیان کیا کہ ایک شب اس نے خواب میں رسول اکرم علیہ الصلوٰ ق والتسلیم
کی زیارت کی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کس سے حدیث کا سماع حاصل کرتے ہو؟
عرض کیا کہ جمیں ہشیم بن بشیر سے کسب فیض کی سعادت نصیب ہے؟ اس پر رسول اکرم میں اسکوت فرمایا۔
سکوت فرمایا۔ شخص موصوف نے اپنی بات دو بارہ عرض کی۔ سن کر آپ تھائے ارشاد فرمایا:

نعم اسمعوا من هشيم فنعم الرجل من هشيم (١)

ہاں ہاں ٹھیک ہے، مشیم سے ساع کرد، کیونکد بہت ہی اچھا آ دمی ہے۔

مشہور بزرگ معروف الكرخي بيان كرتے ہيں كہ مجھے ايك شب حالت منام ہيں رسول الله

الله كى زيارت نعيب موئى من نے ديكھاكم آپ الله مشيم سے فرمار ہے ہيں:

ياهشيم جزاك الله تعالى من امتى خيراً (٢)

اے مشیم تہیں اللہ تعالیٰ میری امت کی طرف سے جزائے خیر دے۔

وفات : ہارون الرشید کے ایام خلافت میں ۱۰ شعبان ۱۸۳ ہجری کو بروز چہار شنبہ شیم کی وفات ہوئی۔ (۳) بغداد کے مشہور قبرستان خیزان میں بتد فین عمل میں آئی۔ انتقال کے بعد ۹۵ سال کی عمرتنی۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد جهماصفی ۹۳ ـ (۲) تهذیب المتهذیب جهاصفی ۲۳ ـ (۳) تاریخ بغداد جهماصفی ۹۳ ـ (۴) طبقات ابن سعدج پیمفیه ۲۱

## حضرت ليجي بن ابي زائده رحمة الله عليه

نام ونسب: \_ یخی نام ،ابوسعید کنیت ادر والد کا نام زکر یا تھا۔ جینے سلسلہ نسب کاعلم ہوا ہے ،وہ بیہ ہے:

یں بیخیٰ بن زکر یا بن ابی زائدہ بن میمون بن فیروز الہمد انی ،اپنے دادا ابوزائدہ کی نسبت سے شیرت یائی محمد بن المبشر الہمد انی ہے تعلق ولا ءر کھتے تھے۔

لعلیم وتر بیت ۔ شخ یجیٰ کے والدز کریابن ابی زائدہ خود بڑے یا یہ کے محدث اور فقیہ تھے۔ اس لئے بچیٰ کوعلمی خانوادہ میں پیدا ہونے کے ہا عث علم سے قدرتی وفطری مناسب تھی ، پھران کے والد کو بھی شروع ہی ہے اپنے بیٹے کی تعلیم کا بڑا خیال تھا۔

عیسیٰ بن یونس بیان کرتے ہیں کہ میں نے زکریا بن ابی زائدہ کودیکھاہے کہ وہ اپنے صغیر السن بچے کومجالد سعید کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے تھے او ران سے کہتے تھے: بیٹے ان حدیثوں کو یا دکرلو۔ مزید برآں بیہ ہوا کہ یجیٰ کوفہ کے رہنے والے تھے، جواس زمانہ میں اسلامی علوم وفنون کا گہوارہ تھا۔ آپ نے ان قدرتی مواقع سے پورافائدہ اٹھایا۔

چنانچهآپ نے حدیث کا ساع اپنے والد ما جدز کریا بن ابی زائدہ کے علاوہ ہشام بن عروہ ، اساعیل بن ابی خالد ہسلیمان الاعمش ، حجاج بن الارطاق ، ابن غون اور عاصم الاحول جیسے اساطین علم وفن سے حاصل کیا اور اپنے ذوق وشوق اور شیوخ کے فیض التفات سے علم وفضل میں وہ بلندو ممہ زمقام حاصل کیا کہ منتخب علماء وقت میں شار کئے جانے گئے۔

اسا تذہ نا اور جن اکابر شخ کا ذکر ہوا، ان کے علاوہ یجیٰ نے اور بھی بکثرت ائمہے کسب فیض کیا، جن میں پچھنام یہ بین:

یچیٰ بن سعید الانصاری، عکرمه بن عمار، ابو ما لک الانتجعی، ابن ابی غدیه ،عبدالملک بن عبدالحمید، مسعر بن کدام وغیره۔

علم وقصل : یکی کی جلالت علمی پر علائے امت متفق الرائے ہیں۔ امام علی بن المدین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اپنے زمانہ میں علم کے منعباء تھے۔ ان کے بعد حضرت تعنی ّ اپنے عہد میں علم کے مرکز قرار پائے۔ پھر حضرت سفیان توری کا عہد آیا تو وہ امام وقت ہوئے۔ اس طرح حضرت کیچیٰ بن الی زائدہ اپنے زمانہ میں علم کےمنتہاء تھے۔

ایک دوسرے قول میں وہ مزید فرماتے ہیں کہ امام توریؒ کے بعد حضرت یجیٰ ہے ہو ہار کوئی شخص معتبر فی الحدیث نہیں تھا۔ حضرت یجیٰ بن سعید القطان مشہور امام جرح و تعدیل ہیں، لیکن وہ بھی بیجیٰ بن ابی زائدہ کی علمی جلالت و وجاہت کے اس درجہ معترف تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ کوفہ میں کوئی شخص ایسانہیں ہے، جس کی مخالفت میرے لئے بیجیٰ بن ابی زائدہ کی مخالفت سے زیادہ صبر آز مااور شدید ہو۔

حدیث: -ان کا خاص فن حدیث تھا، جس میں وہ یکمائے عہد ہے۔ ابوخالد الاحربیان کرتے ہیں کہ "کے ان کا خاص فن حدیث تھا، جس میں وہ یکمائے عہد ہے۔ ابوخالد الاحد الاحدیث کی کوحدیث کے انتخاب میں بڑی بھیرت حاصل تھی ۔ ان میں ایک خاص کمال میں تھا کہ وہ عموماً کماب دیکھے بغیرا ہے حافظہ سے روایت کرتے ہے۔ کی باوجود کیا مجال تھی کہیں خطا ہوجائے۔

یجیٰ بن معین نفذ و جرح میں نہایت متشدد تھے،کیکن وہ بھی صرف ایک حدیث میں یجیٰ بن ابی زائدہ کی غلطی کا دعویٰ کر سکے۔

فرماتے ہیں:

کان یحییٰ بن زکریا کیسًا و لا اعلمه اخطأ الا فی حدیث و احد یجیٰ بن ابی زائدہ نہایت نہیم وقیل تھے۔ایک حدیث کےعلاوہ مجھےان کی کسی غلطی کاعلم بس۔

سفیان بن عینیه کا قول ہے کہ عبداللہ ابن مبارک اور یکیٰ بن الی زائدہ دوالیں شخصیتیں ہیں کہ ہم نے ان کامثل نہیں دیکھا۔

مدارِ اسناد: ۔ یجی اپنے زبانہ میں اسناد کے سب سے بڑے مدار تھے۔ علی بن المدینی بیان کرتے ہیں کہ اسناد کا دارومدار پہلے زبانہ میں چھ بزرگوں پرتھا۔ آپ نے ان کے اسائے گرای ہمی شار کرائے ، پھران چھ ارباب علم وفضل کاعلم ایسے مختلف اصحاب کی طرف منتقل ہوگیا جنہوں نے علم کی مختلف شاخوں میں کمال پیدا کیا۔ (علی بن المدین نے اس موقع پر بھی ان بزرگوں کا نام لیا) پھران سب کاعلم دو ہزرگوں پرآ کرختم ہوگیا۔

ایک ابوسعید بیچیٰ بن سعید جو بنوتمیم کے غلام تھے اور جنہوں نے صغر ۱۹۸ ہجری میں وفات پائی اور دوسرے بزرگ بیچیٰ بن زکر یا بن الی زائدہ ہیں ، کیا عجیب اتفاق ہے کہ جس طرح سے دونوں بزرگ نام اور کنیت میں کیساں ہیں ،علم کی جامعیت ومرکزیت میں بھی ایک ہیں۔ ثقامیت : ۔ ثقامت اور تثبت کے لحاظ سے بھی ان کا پایہ بہت بلند تھا۔ تمام ائمہ حدیث ان کی ثقامت پر متفق ہیں۔ حضرت کی بن معین سے پوچھا گیا کہ آپ کو ابن سہر زیادہ محبوب ہیں یا کی کی بن الی زائدہ۔ بولے'' دونوں ثقہ اور قابل قبول ہیں۔''

امام نسائی اور عجلی بھی انہیں ثقہ قرار دیتے ہیں۔ ابن نمیرا نقان کے لحاظ سے ان کوامام شافعیؓ سے بھی فائق مانے ہیں۔ ابوحاتم فرماتے ہیں و مستقیم الحدیث ثقہ اور صدوق ہیں۔ حافظ ابن حجر کھتے ہیں کہ یکی بن ابی زائدہ کا شار کوفہ کے حفاظ حدیث میں ہوتا ہے۔ وہ متقن ثبت اور صاحب سنت تھے۔

فقہ: ۔ حدیث کی طرح ان کو فقہ میں بھی کمال حاصل تھا۔ جنا نچدان کا شار کو فہ کے فقہاء و محدثین میں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مجلی کے سامنے بچیٰ بن الی زائدہ کا ذکر آگیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بھی ثقنہ ہیں اور ان کے والدز کریا بن الی زائدہ بھی ثقنہ تھے۔ اور دونوں ان اکا برامت میں سے ہیں جو حدیث اور فقہ دونوں کے جامع تھے۔

حسن بن ثابت ایک مرتبہ کی ہے ملاقات کرنے کے بعدلوٹے تو انہوں نے بیان کیا کہ میں کوفہ کے سب سے بڑے فقیہ (بیجی بن ابی زائدہ)کے پاس مہمان تھا۔ میں دورہ نامین

ا فتآء: \_فقہی کمال کے ساتھ وہ صاحب افتاء بھی تھے۔ ابن عماد صنبلی انہیں امام ابوصنیفہ کے اصحاب میں شارکرتے ہیں۔ اصحاب میں شارکرتے ہیں۔

عہد و قضاء اور و فات : \_ كمال تفقہ اور تثبت فى انعلم كى وجہ ہے ان كو دفات ہے چار ماہ چیشتر مدائن كى قضاء كا عہدہ چیش كیا گیا، جس كوانہوں نے منظور كرلیا۔ بیز مانہ ہارون كى حكومت كا تفا۔ ليكن عمر نے دفانہ بیں كى اور اسى عہد و قضاء پر مامور ہونے كى حالت میں بماہ جمادى الاولى تفا۔ ليكن عمر كے دفات میں دائن میں دفات پائى۔صاحب شذرات نے ۱۸۲ ہجرى كے دفیات میں ذكر كیا ہے۔ اس دفت عمر ۱۲ سال كی تھى۔

تصنیفات: یکیٰ بن ابی زائدہ کودیگر محدثین میں ایک نمایاں خصوصیت یہ می حاصل تھی کہ وہ کوفہ کے سب سے پہلے امام ہیں جنہوں نے حدیث میں تصنیف کی۔علامہ بعدادی علامہ سمعانی اور حافظ ابن حجر تینوں لکھتے ہیں کہ:

#### وهو اول من صنف الكتب بالكوفة

وہ پہلے خص میں جنہوں نے کوف میں کتابیں تصنیف کیں۔

ان کااندازتصنیف اتنامنبول ہوا کہ ان کے بعد بعض اور ائمہ نے بھی تصنیف کی طرف توجہ کی تو انہیں کے نقش قدم کو دلیل راہ بنا تا پڑا۔

چنانچے منقول ہے کہ امام وکیع نے اپنی کتابوں میں یجیٰ بن ابی زائدہ کی ہی کتابوں کی پیروی کی۔

ان کی تقنیفات کی تعداد اور دیگر تفصیلات کے بارے میں اہل تذکرہ خاموش ہیں۔ ابن ندیم نے صرف ایک کتاب کتاب کتاب اسنن کی تقریح کی ہے۔ اغلب ہے کہ جس طرح اور بہت ی ائر کی تقنیفات کوشہ خول میں تم ہیں ، ان کی بھی تا دارالوجود ہیں۔

# حضرت ليجي بن ليجي الليثي المصودي رحمة الله عليه

مؤطا کوامام مالک سے روایت کرنے والوں کی تعداد بقول شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی ایک ہزار ہے۔ لیکن مؤطا کے جو نسخے مشہور ومعتبر ہیں ،ان ہیں بچیٰ بن بچیٰ مصمودی کا روایت کو بالا تفاق معتبر ترین ورمقبول ترین قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی شہرت کا انداز ولگانے کے لئے اس بات کا ذکر کافی ہے کہ آج مؤطا کا نام ذہن میں آتے ہی اس سے مراد نسخہ مصمودی ہوا ہے۔ بچیٰ اپنی گونا کون صلاحیتوں کی بناء پر امام مالک کے محبوب ترین تلا فدہ میں تھے۔ اندلس میں ماکئی فدہب کا چرچیا ان ہی کی وجہ ہے ہوا۔

نام ونسب : \_ يحيٰ نام اور ابومحد كنيت تھى \_ بوراسلسلدنسب يہ ب:

کی بن بیمی بن کیر بن وسلاس بن شملل بن منفایا اللیثی (۱) طبحه کے ایک مشہور بربری قبیلہ مصمودہ تے تعلق رکھتے تھے۔ بنولیٹ کے غلام تھے۔ ان کے اجداد میں وسلاس اور دوسری روایت کے مطابق منفایا، بزید بن عامر اللیثی کے دست حق پرست پرمشرف باسلام ہوئے تھے۔ انہی بزرگ کی طرف منسوب ہو کر بیجی اللیثی کے نام سے شہرت یائی۔ (۲)

ولا دست: یکی کے دادا کثیر نے جن کی کنیت ابوعیسیٰ تھی ،اندلس کواپناوطن ٹائی بنا کرقر طبہ میں پیکونت اختیار کر کی تھی۔ وہیں ۱۵۱ہجری میں کی کی کی ولادت ہوئی۔ (۳)

تحصیل علم: ۔ شخ یجی نے سب سے پہلے قرطبہ ی میں یجی بن معزالاندلی سے احادیث کی ساعت کی اور پھراہام مالک کے تلمیذرشیدزیاد بن عبدالرحمٰن المخی سے پوری مؤطا کا ساع کیا۔ اس کے بعدطلب علم کے جذبہ شدید نے انہیں آ مادہ سفر کیا اور وہ کشال کشال دربار نبوی پہنچہ ، ابن فرحون اور حافظ ابن عبدالبر کے بیان کے مطابق اس وقت ان کی عمر صرف اٹھارہ سال کی تحقیق ہے کہ ان کی عمر ۲۸ سال تھی ، اس لئے کہ شنخ بجی کی ولادت تھی۔ (۳) کیکن صاحب او جزکی تحقیق ہے کہ ان کی عمر ۱۸ سال تھی ، اس لئے کہ شنخ بجی کی ولادت تھی۔ (۳) کیکن صاحب او جزکی تحقیق ہے کہ ان کی عمر ۱۵ سال تھی ، اس لئے کہ شنخ بجی کی ولادت کی وفات ہوئی ۔ (۵)

مدینه میں اس وقت امام مالک این فیض کا دریا روال کئے ہوئے تھے،مصمودی نے ان

<sup>(</sup>۱) ابن خلكان ج ٣صفحة ٢٤ ـ (٢) الديباج المدنه بب صفحه ٣٥ ـ (٣) مقدمه ادجز المسالك صفحه ٢٦ ـ (٣) الديباج المدنه بب صفحه ٣٥ والانتقاء لا بن عبدالبرصنجه ٨٥ ـ (۵) مقدمه او جزصفحه ٢٧

ے مؤطا کی ساعت کی ہلین اس اثناء میں امام مالک آپ آخری سفر پر دوانہ ہو گئے اور کتاب الاعتکاف کے تین الواب ساعت ہے رہ گئے۔ اس بناء پر یجیٰ ان الواب کو زیاد سے روایت کرتے ہیں۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ بیا ابواب امام مالک کی وفات کی وجہ ہے نہیں بلکہ کس اور مانع کی بناء پر ساعت سے رہ گئے۔ اور امام مالک کی وفات شخ یجیٰ کے دوسری مرتبہ مدینہ آنے کے وقت ہوئی۔ اس تحقیق کے مطابق ابن عبدالبر کا بید خیال درست معلوم ہوتا ہے کہ ساع مؤطا کے وقت ہوئی۔ اس تحقیق کے مطابق ابن عبدالبر کا بید خیال درست معلوم ہوتا ہے کہ ساع مؤطا کے وقت مصمودی کی عمر ۱۸ سال کی تھی اور اغلب ہے کہ جب مصمودی امام مالک کے انتقال کے وقت ان کی خدمت میں تھے، اس وقت ان کی عمر ۱۸ سال ہی ہو۔

مصمودی نے تخصیل علم کے لئے اندلس سے دو مرتبہ مشرق کا سفر کیا۔ پہلی مرتبہ میں انہوں نے امام مالک کے علاوہ سفیان بن عبینہ الیٹ بن سعد ،عبداللہ بن وہب اور نافع بن نعیم النہوں نے ابن القاسم سے جو کہ امام مالک کے القاری سے کسب فیض کیا۔ دوسرے علمی سفر میں انہوں نے ابن القاسم سے جو کہ امام مالک کے اعیان تلاندہ میں شار کئے جاتے ہیں ،ساع حدیث کی۔ (۱)

شبیوخ : ۔ امام مالک کے علاوہ مصمودی گوجن کبارائمہ سے استفادہ کا شرف حاصل ہوا، ان میں مشہور تام میہ ہیں :

یجی بن مصر، زیاد بن عبدالرحمٰن، لیث بن سعد، سفیان بن عینیه، عبدالله بن وجب ابن القاسم، قاسم بن عبدالله العری،انس بن عیاض \_

تلا فدہ: ۔مصمودی کے منبع فیض ہے جولوگ مسفید ہوئے ،ان میں بھی بن مخلد،محمد بن وصاح ، محمد بن العباس ،صباح بن عبدالرحمٰن العتیقی وغیرہ شامل ہیں۔(۲)

علمی اسنہا کے: یخصیل علم کے لئے جس لگن،انہاک اور ذوق وشوق سے احتیاج ہوتی ہے، ' وہ ان میں بدرجہ اتم موجود تھا، جب امام مالک کی خدمت میں ساع مؤطا کے لئے حاضر ہوئے تو دنیاو مافیہا سے بےتعلق ہوکرانہوں نے کلی توجہ ساع حدیث برصرف کی۔

چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بارا ثناء درس میں کسی نے کہا:''ہاتھی آ گیا۔'' تمام شرکاء درس ہاتھی ویکھنے چلے گئے،لیکن بجیٰ اپنی جگہ سے ملے تک نہیں۔ امام مالک ؒ نے تعجب سے دریافت کیا کہ''اندلس میں توہاتھی ہوتانہیں، پھرتم کیوں نہیں دیکھنے گئے؟''

شیخ یجی نے اس کا جو جواب دیاوہ بلاشبہ ہر عصر وعہد میں طالبان علم کے لئے دلیل راہ بنانے

<sup>(</sup>١) الانتقاءلا بن عبدالبرصفي ٥٨ \_ (٢) تهذيب المتهذيب ج ااصفحه ١٠٠١ \_

کے لائق ہے بفر مایا:

لم ارحل لانظر الفيل وانما رحلت لاشهدك واتعلم من علمك وهديك

میں یہاں ہاتھی دیکھنے کے لئے نہیں آیا ، میں تو یہاں اتنی دور سے صرف آپ کا فیض صحبت اٹھانے اور آپ کے علم دسیرت ہے کچھ حاصل کرنے آیا ہوں۔

ا ہے لائق فخرشا گرد کا یہ جواب س کرامام مالک ؒ اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ انہوں نے اس وقت شیخ یکی کو ''عاقل اهل الاندلس'' کا خطاب عطافر مایا۔(۱)

تفقہ: ۔ روایت حدیث کے ساتھ شخ کی کوفقہ میں بھی درجہ کمال حاصل تھا، یہ تفقہ ان کی ذاتی صلاحیت اور محنت کے ساتھ ساتھ امام مالک اور سفیان بن عینیہ ؓ کے فیض صحبت کا بھیجہ تھا۔ اندلس میں فقہ مالکی کی اشاعت میں اسد بن فراکت ، ابن حاتم اور عبداللہ بن وہب وغیرہ کے ساتھ مصموی کا بھی بڑا حصہ ہے۔ حافظ ابن جمرانہیں "وسکان فقیھا حسن الوائ" لکھتے ہیں۔ (۲) افراء: ۔ مصمودی کے غیر معمولی تفقہ بی کا بھیجہ تھا کہ اہل اندلس ان کے فتو وک پر پورااعتاد کرتے سے ۔ اس فن میں ان کی مہارت مسلم تھی ، محققین کا انفاق ہے کہ کی جب مختق ممالک سے تھے ۔ اس فن میں ان کی مہارت مسلم تھی ، محققین کا انفاق ہے کہ کی جب مختف ممالک سے تھے ۔ اس فن میں ان کی مہارت مسلم تھی ، محققین کا انفاق ہے کہ کی جب محتف ممالک سے تھے سال کے بعدا ندلس واپس آئے تو مسند علم کی صدارت ان کے حصہ میں آئی۔

ابن خلکان کے کھاہے:

إن يحيني عاد الى الاندلس وانتهت أليه رياسة بها وبه انتشر مذهب مالك في تلك البلاد وتفقه به جماعة لايحصون عدداً (٣)

بلاشبہ یجیٰ اس حال میں اندلس واپس آئے کہ ان کی ذات علاء و مدرسین کا مرکز وہنتی بن گئے۔ یجیٰ ہی کے ذریعہ اندلس میں مالکی مذہب فروغ پذیر ہوا اور ان سے استے لوگوں نے تفقہ حاصل کیا جن کی تعداد کا شارممکن نہیں۔

عافظابن عبدالبررقمطراز ب<u>ين</u>:

قدم الى الاندلس بعلم كثير فدارت فتيا الاندلس بعد عيسلى بن دينار اليه وانتهى السلطان والعامة الى رأيه (٣)

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان ج سصفحه ۱۲ ومقدمه اجز وغیره - (۲) تهذیب التبذیب ج الصفحه ۱۳۰ - (۳) ابن خلکان ج ساصفحه ۱۷- (۴) الانتقاءل بن عبدالبرصفحه ۵

یجی کثیرعلم کے ساتھ اندلس واپس آئے ، پس اندلس کے منصب افقاء پر یجی بین دینار کے بعد وہی فائز تھے اور عوام وخواص سب آپ ہی کی رائے کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور اس میں کی حق کوئی و بیبیا کی: ۔ فقہ و فقا و کی میں وہ اپنی رائے کا اظہار برطا کرتے تھے، اور اس میں کی رعب و دید ہدکی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ در بارشاہی بھی انہیں مرعوب نہیں کرسکتا تھا، ایک باراندلس کے حاکم عبد الرحمٰن بن تھم الاموی نے ماہ رمضان میں اپنی محبوب لونڈی سے مجامعت کی ۔ امیر میں چونکہ دین کا احساس باقی تھا، اس لئے اپنی اس اضطراری حرکت پر اے شرمندگی اور کفارہ معصیت کی فکر دامنگیر ہوئی، اس نے شہر کے تمام فقہاء کو قصر شاہی میں طلب کرکے کفارہ کا مسئلہ در مافت کیا۔

یخی مصمودی نے پوری بیبا کی کے ساتھ فر مایا کہ امیر کو بے در بے دومہینہ کے روزے رکھنے چائیں۔ شخ بیخی کی جلالت شان کی وجہ ہے وہاں کی فقیہ کوان ہے اختلاف مجال نہ ہو تکی الیکن وربار ہے واپس آنے کے بعد بعض لوگوں نے عرض کیا کہ امام مالک تو اس نوع کے مسائل میں خیار کے قائل جیں۔ یعنی ان کے نزدیک کفارہ صوم میں روزہ دار کو اختیار ہے، چا ہے غلام آزاد کرے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے، پھر آپ نے دو ماہ کے مسلسل روز وں برکھے، پھر آپ نے دو ماہ کے روزوں بربی کیوں اصرار کیا۔

يين كرشيخ يك في كتفا حكيمان جواب ديا:

لوفتحنا له هذا الباب سهل عليه ان يطأكل يوم ويعتق رقبة فيه ولكن حملته على اصعب الامر لتلا يعود (١)

اگر ہم نے امیر کے لئے یہ دروازہ کھول دیا تو اس کے لئے بہت آسان ہوگا کہ روز مجامعت کرے اور کفارہ میں کوئی غلام آزاد کردے۔ لیکن میں نے اس کے لئے مشکل صورت اختیار کی تاکہ آئندہ وہ اس فعل کی جرأت نہ کرے۔

جامعیت: بشخ یکی مصموی کی شخصیت مختلف علمی ، اخلاقی اور روحانی کمالات کامجموع تھی۔ان تجرعلمی اور جامعیت کوتمام مختلین نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ابن عماد عنبلی رقسطراز ہیں:

وكان اماماً كثيرالعلم كبيرالقدر وافرالحرمة كامل العقل حيرالنس كثير العبادة والعقل(r)

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ج ٢ مني ٣٦ ـ (٢) شذرات الذهب ج ٢ مني ٣٣

وہ کثیر العلم ،عظیم المرتبت او رنہایت ہی محتر م ومؤ قر امام تھے۔ان کی عقل کامل تھی ،نفس بہت نیک اوراجیما تھا ،زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔

احد بن فالدكابيان إ:

لم يعط احد من اهل العلم بالاندلس منذ وخلها الاسلام من الخطوة وعظم القدر وجلالة الذكر مااعطيه يحيلي بن يحيلي (١)

جب سے اندلس میں اسلام داخل ہوا ، یہاں کے علماء میں سے کسی کووہ جاہ وجلال اور عظمت وبرتری حاصل نہیں ہوئی جتنی کیچیٰ بن کیچیٰ (مصمودی) کو حاصل ہوئی ۔

ابوالوليدابن الفرضى كاقول بكريكي مصمودى امام وقت اوريكمائ زمن تھے۔ (۲) ابن لبابہ كہتے ہیں كه "اليه انتهت الوياسة في العلم بالاندلس" (۳)

علامہ مقری نے لکھا ہے کہ شنخ کیجیٰ کی روایت کواس قدرمتند سمجھا جاتا تھا کہ شرق کے علماء بھی اس سے استناد کرتے تھے۔ (۴)

جلالت شان: یکی مصمودی این گوناگوں علمی کمالات کی بناء پر جس طرح عوا م میں غیر معمولی عزت واحترام ہے دیکھے جاتے ہتھ، ای طرح خواص میں بھی ان کی بڑی تو قیر کی جاتی تھی ،حکومت کی جانب ہے ان کو بار ہامنصب قضاء کی پیشکش کی گئی، مگرانہوں نے پوری شان استغناء کے ساتھ اسے نامنظور کر دیا۔ اس کی وجہ ہے ان کی عزت اور مرتبہ میں وو چند اضافہ موگیا حتی کہ سلطان وقت کی نگاہ میں ان کا مرتبہ اس درجہ بلند ہوگیا کہ ان کے مشورہ کے بغیر ملک کاکوئی اہم معاملہ انجام نہیں پاتا تھا، یہاں تک کہ گورزوں کوعزل ونصب میں بھی ان کی رائے کو مقدم رکھا جاتا تھا۔

ابن القوطیہ کا بیان ہے کہ کی اپنے بے لاگ عدل و انصاف کی وجہ سے اندلس کے بادشاہوں میں بڑی عزت کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب تک وہ زندہ رہے، اندلس میں کوئی قاضی ان کے مشورہ کے بغیر مقرر نہیں ہوتا تھا۔(۵)

علامہ ابن حزم اندلسی فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کی فقہ کی اشاعت قاضی ابویوسف کے چیف جسٹس ہونے کی بناء پر ہوئی ، کیونکہ اس بلندعہدہ اورمخصوص علمی وقار کی وجہ ہے اقصائے

<sup>(</sup>۱) الانتقام لا بن عبدالبرصفيه ۲۰ ـ (۲) تبذيب المتهذيب ج الصفحه ۱۰۰ ـ (۳) الديباج ج الهذهب صفحه ۱۵۵ ـ (۳) بمخ الطبيب ج اصفحه ۲۹ ـ (۵) انتثاح الاندلس صفحه ۵۸ ـ

مشرق سے لے کراقصائے افریقہ تک صرف ہی لوگ ذمہ دار منصبوں پر فائز کئے جاتے تھے، جو قاضی ابو بوسف کے ہم خیال وہم رائے ہوتے تھے، اسی طرح بلادا ندلس میں مالکی فقہ کی اشاعت کی مصمودی کے ذاتی اثر درسوخ کی وجہ ہے ہوئی۔ سلطان وقت حکام کے عزل ونصب میں ان بی کے مشورہ سے کرتا تھا، چنانچہ وہ عہدوں پر تقرری کے لئے انہی علماء کوتر جیج دیتے تھے، جوامام مالک کے مسلک کے یابند ہوتے تھے۔ (۱)

علامہ سیوطی نے ابن حزم کے ندکورہ بالاقول کوفٹل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ بلادِ مغرب ہیں صرف کی مصمودی کے روایت کردہ نسخہ مؤطا کے مشہور ومقبول ہونے کا اصل سبب بہی ہے۔ (۲) مسلک : ۔ جیسا کہ اوپر ندکور ہوا، کی مصمودی کوامام مالک ّے غایت درجہ عقیدت ومحبت تھی، اس بناء پروہ مالکی مسلک کی شدت ہے اتباع کرتے متھاوراس سے انجراف کو گوارانہیں کرتے متھاوراس سے انجراف کو گوارانہیں کرتے ہے، حالانکہ اس زمانہ میں کسی ایک ند ہمب کی یابندی کا دستوری رائج ندتھا۔

لیکن یجیٰ مصمودی مالکی مسلک کی کال اتباع کے باوجود جارمسائل میں امام مالک سے اختلاف رکھتے تھے۔ان مسائل میں ان کا جدا گانہ مسلک بیتھا:

ا نماز فجر میں قنوت نہیں ہے۔

۲۔شاہدمع الیمین اثبات ِ حق کے لئے نا کافی ہے۔ مدعی کواپناحق ثابت کرنے کے لئے دو مردگواہ یا ایک مرداور دوعورتیں پیش کرنالا زمی ہے۔

سا۔ شوہراور بیوی کے نزاع واختلاف کی صورت میں حکمین کوسلح کرانے کا حق نہیں ، ندکورہ بالامسائل میں وہ لیٹ بن سعد کے مسلک کے قائل تھے۔ (۳)

حلیہ: ۔ یجیٰ بن مصمودی شکل وہیئت کے اعتبار سے امام مالک سے صددرجہ مشابہت رکھتے تھے۔ وہی سرخ سپیدرنگ، بالاقد، بھاری بدن، کشادہ بیشانی، بڑی آئکھیں، اونچی ناک، گھنی اور لمبی داڑھی تھی۔

شاه عبدالعزيز محدث د بلويٌ رقمطراز بين:

دروضع لباس ونشست و برخاست و بیئت ظاہری نیز تتبع حضرت امام مالک می نمود۔ (۳) وضع قطع ، اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے ، ظاہری شکل وصورت اور اتباع میں امام مالک کی ہو بہوتھ ویریتھے۔

<sup>(</sup>١) بحواله بستان المحد ثمين صفحهاا ـ (٢) تزيمن المما لك صفحه ٦ ـ (٣) الانقاءلا بن عبدالبرصفحه ٦ ـ (٣) بستان المحد ثمين صفحه ١٣

مؤرخ این خلکان اوراین فرحون مالکی بھی اس کی تقید بی کرتے ہیں کہ:

وكان قد اخذ في نفسه وهيئته ومقعده هيئة مالك(١)

وہ اپنی شکل وصورت اورنشست و برخاست میں امام ما لک کے ہم صورت ونتیع تھے۔ تقویل وطہارت: ۔ کی مصموع علمی فضل و کمال کے ساتھ عملی اعتبار ہے بھی اپنی مثال آپ تھے۔ نہایت متقی اور پر ہیز گارتھے ،ابن بشکو ال کا قول ہے کہ:

"وكان مستجاب الدعوات" (r)

حافظ ابن عبد البركيمة بي:

وكان ياتي الجامع يوم الجمعة راجلا متعماً (٣)

وہ جمعہ کے دن جامع مسجد عمامہ باندھ کراور پیدل چل کرآ تے تھے۔

وفات: ۲۲۰ رجب ۲۳۳ ہجری کوعلم وفضل کا یہ خور شید تاباں غروب ہوگیا، جس نے اپنی ضیاباری سے نصف صدی ہے بھی زا کدعر صد تک اندلس کومنور رکھا۔ (۴) اس وقت عمر ۸۲ سال کی تھی۔ (۵) ان کی قبر قرطبہ کے قبر ستان بنی عامر ہیں زیارت گاہ خلائق اور مرجع عوام ہے۔ (۲) مو طانسخہ صمود کی کی خصوصیات: ۔ شیخ بجی مصمود کی کاسب سے بردا کارنامہ اما مالگ کی مؤطا کی روایت وحفاظت ہے، جس نے بلاشہ انہیں تاریخ علم وفن میں حیات جاوداں عطاکی ہے۔

امام مالک سے یوں توسینکڑوں لوگوں نے مؤطا کا ساع حاصل کیا، لیکن ان سب نے امام صاحب کی مرویات کو محفوظ نہیں کیا، صرف سولہ تلاندہ نے اپنی روایت کے مطابق مؤطا کو جمع کیا ہے، جن کے اسائے گرامی درج ذیل ہیں۔

یجی بن یجی مصمودی ،عبدالله بن وجب ،ابن القاسم ،عبدالله بن مسلم عبنی ،معین بن عیسی ، یجی بن مجیر ،سعید بن عفیر ، ابومصعب زهری ، مصعب بن عبدالله زبیری ،سلیمان بن برد ، ابوحذافه اسهی ،سوید بن سعید ،امام محمد سن شیبانی ، یجی بن یجی التیمی ،عبدالله بن یوسف دشقی ،محمد بن ممارک ..

ندکوره بالاسوله شخو بین مشهوراور متداول صرف دو نسخ بین \_ایک مصمودی کا دوسرا ما محمد

(۱) ابن خلکان ج ۳ صفی ۱۷ الدیباج بلمذ بب صفی ۱۵ سار ۲) تبذیب بلتبذیب ج ۱۱ صفی ۱۳۰ (۳) الانتفاء لا بن عبد البرصفی ۲۰ ر ۲۰) ابن خلکان ج سومنی ۱۳۳ (۵) العمر کی خبر من غمر ج اصفی ۱۳۹ ر ۲ ) ابن خلکان ج ۳ صفی ۱۳۵ کا بھی ان دونوں میں بھی نسخہ مصمودی کوزیادہ شہرت اور مقبولیت نصیب ہوئی ہے گا کہ آج ساری دنیا میں مؤطا کا اطلاق نسخہ مصمودی ہی پر ہوتا ہے۔

ائ نسخہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ امام مالک کے وفات کے وفت زیر ساعت تھا، کیونکہ جیسااو پر نہ کور ہوا، بچی مصموی نے اس کا ساع امام مالک ہے اس سال کیا، جس سال ان کی رحلت ہوئی ، اس طرح وہ مؤطا کے تمام نسخوں میں آخری قرار پاتا ہے ، اور ظاہر ہے ، آخری ساع کومرج قرار دیا جائے گا۔

دوسری نمایاں خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ بہت ہے ایسے فرعی مسائل پر مشمل ہے جو کہ پاپ میں فرکورروایا بیت کے مطابق ہیں ، ان خصوصیت کے باوجود یجی مصمودی کی روایت صحاح ستہ میں نہیں پائی جاتی ہیں ، اس کا سبب شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی نے یہ بتایا ہے کہ یجیٰ کی روایات میں اوہام زیادہ ہیں ، اس لئے وہ کتب ستہ میں جگہ نہ یا سکیں۔(۱)

بعض محتفین مؤطاامام محمر کونسخه مصمودی پر کوئی وجوه سے فوقیت دیتے ہیں ہلیکن اس سلسله بیس محدث زاہدالکوثری کی بیررائے نہایت حقیقت پر ہنی معلوم ہوتی ہے کہ دونوں نسخے اپنی جدا گانہ خصوصیت میں باہم دگرفوقیت رکھتے ہیں۔وہ رقمطراز ہیں :

واشهر روايات في هذا العصر رواية محمد بن الحسن بين المشارقة ورواية يحيى الليثى اللمصودى بين المغاربة فالا ولى تمتاز ببيان ما اخذبه اهل من احاديث اهل الحجاز المدونة في المؤطا ومالم ياخذ وبه لادلة اخرى ساقها محمد في مؤطئه وهي نافعة جداً لمن يريه المغاربة بين آراء اهل المدينة و آراء هل العراق وبين ادلة الفريقين والثانية تمتاز من نسخ المؤطا كلها باحتوائها على آراء مالك البالغة نحو ثلاث آلاف مسئلة في ابواب الفقه وهاتان الرواتيان في غايات الكثرة في خزانات العالم شرقاً و غرباً (٢)

اس دور میں مؤطا کی مشہورترین روایت اہل مشرق میں امام محمہ بن حسن کی روایت ہے اور اہل مغرب میں کہ اللیش کی روایت، پہلی روایت کا امتیازیہ ہے کہ اس میں اہل عراق نے مؤطا میں مدونہ جن احادیث اللی مخرا بنی مؤطا میں مدونہ جن احادیث اللی مجاز کولیا ہے اور جن کودوسرے دلائل کی بناء پر جوامام محمدا بنی مؤطا میں لائے ہیں نہیں لیا ہے۔ ان کابیان ہے، اور بیہ چیز ان لوگوں کے لئے نہایت مفید ہے جوالی میں لائے ہیں نہیں لیا ہے۔ ان کابیان ہے، اور بیہ چیز ان لوگوں کے لئے نہایت مفید ہے جوالی

مدینداور اہل عراق کے اجتہادی مسائل اور فریقین کے دلائل کا باہم موازنہ کرنا جاہتے ہیں اور دوسری وایت مؤل کی تمام روایتوں میں اس حیثیت سے متاز ہے کہ وہ تمین ہزار کے قریب امام مالک کے ان اجتہادی مسائل پر شتمل ہے، جن کا تعلق فقہ کے مختلف ابواب سے ہواور میدونوں روایتیں دنیا کے کتب خانوں میں شرقاوغر بانہایت کثرت سے موجود ہیں۔

تاہم آج مؤطالهام مالک کے نام سے جو کتاب بالخصوص ہندوستان میں مروج ہے، وہ یجیٰ مصمودی ہی کی روایت ہے اور اس کی شرصیں زرقانی ، ابن عبدالبر ،سیوطی اور شاہ ولی اللہ وغیرہم نے کھی ہیں ، یہ بات بجائے خودان کی مقبولیت اور شہرت کی روش دلیل ہے۔

### حضرت يحيُّ بن يمان رحمة اللُّدعليه

نام ونسب: \_ يحيىٰ تام، ابوزكر ياكنيت اور والدكانام يمان تفا\_(۱) عجلى خاندانى نسبت بـ ـ (۲) و المام ونسب: \_ خودا يخ بيان كيمطابق كاا البجرى مين بيدا موع ـ (۳)

فضل و کمال: علمی اعتبارے اکابر حفاظ حدیث اور متازیج تابعین میں تھے۔ حدیث کے علاوہ فقہ اور علوم قر آن میں بھی بلند مرتبہ حاصل تھا۔عبادت وریاضت ،سادگی وتواضع اور ذہانت و فطانت کا پیکر تھے، حافظ ذہبی''الحافظ الصدوق'' لکھتے ہیں۔ (۴)

قر آن: ابن بمان کوقر اُت قرآن میں کامل دستگاہ حاصل تھی۔اس کی تعلیم انہوں نے حمزہ بن حبیب الزیات (۸۰ ہجری ، ۵۸ ہجری) سے حاصل کی تھی۔ (۵) جوائیۓ عہد میں علم قراکت کے ماہراورامام تشکیم کئے جاتے تھے۔ان کا شارقراء سبعہ میں ہوتا ہے۔

حدیث: ۔ اگر چدان کے پایہ حدیث پر علاء نے کافی جرح کی ہے، تاہم یہ حقیقت ہے کہ اس فن میں وہ کافی دسترس رکھتے تھے۔ اگر چدان کے حافظہ میں کوئی ضعف تھا (جیسا کہ ذکر کیا جاتا ہے) تو وہ بھی عمر کے آخری حصہ میں اور پچھ خارجی اسباب کی بناء پر پیدا ہوا تھا، اس کی تغصیل آئندہ سطور میں آرہی ہے۔ حدیث میں انہوں نے ہشام ابن عروہ ، سلیمان الاعمش ، اساعیل بن ابی خالد ، معمر بن راشد ، منہال بن حلیفہ ، حمزہ بن حبیب الزیاب اور سفیان توری جسے جلیل القدر علاء سے استفادہ کما تھا۔ (۲)

' تلافدہ :۔ ابن بمان نے اپنے وطن کوفہ کے علاوہ بغداد میں بھی حدیث کا چشمہ جاری کیا تھا، جس سے فیض یاب ہونے والوں میں محمد بن عیسیٰ الطباعی ، یجیٰ بن معین ،حسن بن عرفہ محمد بن نمیر، داؤد بن بیجیٰ بن بمان ،ابوہشام الرفاعی ،اسحاق بن ابراہیم بن حبیب ،علی بن حرب الطائی کے نام لائق ذکر ہیں۔(ے)

جرح وتعدیل : ان کی نقاجت وعدالت برکانی کلام کیا گیاہ، تمام بیانات کا تجزیه کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں ابن ممان کی صداقت مسلم تھی، لیکن پھر مرض فالج میں مبتلا ہوجانے کے بعدان کے ذہن وو ماغ کی پہلی والی کفیت باتی نہیں رہ گئی تھی، اس لئے روایت

(۱) طبقات این سعد ۲۶ صغی ۱۷ سالهاب فی الانساب ج ۳ صغی ۱۲۳ سارخ بندادج ۴ اصغی ۱۲ است ۱۲ سامنی ۱۲ سامنی ۱۲ سامنی الحفاظ للذہبی ج اصفی ۲۷ سامنی ۱۲ سالها دیب المتهذیب المتهذیب برا الصفی ۲ ۳۰ سامنی ۴ بادج ۴ اصفی ۱۲ سامنی ۱۲ سامنی صدیث میں تشابداورا ختلاط بیدا ہونے لگا۔ بعض علماء کا پیمی خیال ہے کہ ان کا جا فظہ جتنازیادہ تیز تھا، ویسا بی وہ سریع المنسیان بھی تھے۔ اور ان سے بلاشبہراوی کا پایہ تثبت و انقان مجروح ہوتا ہے۔ ابن مدینی کا بیان ہے "صدوق فلج فتغیر حفظہ"۔(۱) یعنی وہ صدق ہیں الیکن فالج زدہ ہونے کے بعدان کے حافظ کی کیفیت بدل گئی ۔

علامها بن سعدر قمطرازين:

كان كثير الحديث لايحج به اذا خولف (٢)

وہ کثیر الحدیث تھے، کیکن جب ان کی روایت کسی دوسری روایت ہے مختلف ہوتو وہ لائق جمت نہیں ۔

يعقوب بن شيبه كاقول ب:

وكان صدوقاً كثير الحديث وانما انكر عليه اصحا بنا كثرة الغلط ولى بحجة اذا خولف(٣)

وہ صدوق اور کثیرالحدیث تھے، ہمارے بعض احباب نے ان کو ناپسند کیا ہے، وہ بکثرت غلطیاں بھی کرتے تھے،اس لئے مخالفت کی صورت میں قابل جمت نہیں۔

ان تمام آراء ہے ابن بمان کی صداقت وعدالت کی بین شہادت تو ملتی ہے، کیکن ساتھ ہی کثرت خطااور تغیر حفظ کا بھی پتہ چلتا ہے، جبیبا کہ اوپر مذکور ہوا، بیضعف دفقص آخر عمر میں فالج کے تاگہانی حادثہ کا متیجہ تھا، ورنہ حاث کذب عمد کواس میں کوئی دخل نہ تھا۔ اس کی تا سُد ابن عدی کے اس بیان ہے بھی ہوتی ہے کہ:

وهو في نفسه لايتعمد الكذب الا انه يخطئ ويشبه عليه(٣)

وه فی الحقیقت کذب عمد کاار تکاب نه کرتے تھے، بلکہ تشابہ فلطی ہوجایا کرتی تھی۔

علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ امام بخاریؓ کے سوا محدثین کی ایک بڑے جماعت نے ان سے روایت کی تخ تئ کی ہے۔ (۵) مجلی کابیان ہے:

كان من كبار اصبحاب الثوري وكان ثقة جائزاً الحديث متعبداً معروفاً

<sup>(</sup>۱) ميزان الاعتدال ج موصفحه ۲۰ والعمر في خبر من غمر ج اصفحه ۳۰ ـ (۲) خلاصه تمذيب وتهذيب الكمال صفحه ۳۲۹ و تهذيب الكمال ج ۳۲۹ وتهذيب الكمال ج الصفحه ۷۲ ـ (۲) ميزان الاعتدال پيهنور ۲۰۰۰ ـ (۳) تذكره ج اصفحه ۲۷ ـ (۵) ايعنا ـ

بالحديث صدوقاً الا انه فلج فتغير حفظه (١)

وہ امام سفیان توری کے ثقہ کبار تلامذہ میں تھے،علاوہ ازیں جائز الحدیث عبادت گز ارادر صدوق تھے۔الا بیر کہ فالج زدہ ہونے کے بعد قوت حافظہ میں کچھ تغیر ہو گیا تھا۔

قوت حافظہ: ۔ ان کا حافظہ بہت توی تھا، اس کا پوراا نداز ہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ امام وکیع جو اپنی غیر معمولی توت حفظ کی بناء پر عدیم النظیر تھے، بیان کرتے ہیں:

ماكان احد من اصحابنا احفظ للحديث من يحيى بن اليمان كان يحفظ في المجلس الواحدة خمسائة حديث. (٢)

ہمارے ساتھیوں میں حدیث کا حافظ کی بن الیمان سے بڑا کوئی نہ تھا، وہ ایک مجلس میں یانچ سوحدیثیں یاد کر لیتے تھے۔

خودانہی کابیان ہے کہ میں نے تفسیر کے باب میں سفیان توریؓ سے جار ہزار حدیثیں زبانی یاد کی تھیں۔(۳)

محر بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمار کے مفلوج ہوجانے کے بعدان سے ساع کیا تھا۔
وہ کی کتاب سے نہیں بلکدا ہے حافظہ کی بنیاد پر ہم سے روایت بیان کرتے تھے۔ (س)
عماوت :۔ زیور علم کے ساتھ دولتِ عمل سے بھی مالا مال تھے۔ علامہ ذہبی رقمطراز ہیں کہ "و کان من العلماء العابدین" (۵) حتی کہ دنیا سے بیتعلقی اور کثر ت ریاضت کی بناء پر ابن عیاش نے انہیں را بہت تک کہا ہے۔ (۱)

ساً دگی: ۔ ان کی زندگی انتہائی سادہ اور متواضع تھی ، بشر بن حارث عینی شاہد ہیں کہ ایک مرتبہ میں یجیٰ بن بمان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا ، میں نے ویکھا کہ ان کے جبہ میں بڑی کثرت سے بیوند گئے ہوئے تھے۔ (2)

عجل كاقول -: وكان فقيراً صبوراً -(٨)

وفات : مارون الرشيد كايام خلافت ميں رجب ١٨٩ ججرى ميں بمقام كوفه عالم بقاء كور حلت فرمائى - (٩)

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب تا اصفیه ۲۰۰۷ (۲) العمر فی خبر من غمر ج اصفیه ۳۰ ومیز ان الاعتدال ج ۳۰ صفیه ۲۰۰۷ (۳) ایسنا \_ (۳) تاریخ البغد اوج ۴۳ صفیه ۱۲۲ (۵) تذکرة الحفاظ ج اصفیه ۲۰۱۷ (۲) تهذیب المتهذیب ج ااصفیه ۳۰ ـ (۷) تاریخ بغداد ج ۴۲ صفیه ۱۲۱ ـ (۸) تهذیب التهذیب تج ااصفیه ۲۰۳۷ (۹) طبقات ابن سعد ۲۶ صفیه ۲۷ www. hest urdubooks net

### حضرت يزيدبن زريع إلعيشي رحمة اللهعليه

نام ونسب: \_ یزیدنام، ابومعاوید کنیت اور والد کااسم گرامی زریع تفار (۱) بصره کے مشہور خاندان بنوعائش سے نسبت رکھنے کے باعث عیشی کہلاتے ہیں۔اس خاندان کوائمہ سلف کی ایک بڑی جماعت کے انتساب کاشرف حاصل ہے۔(۲)

ولادت اوروطن: - ا ۱۰ اجرى من بمقام بعره من بيدا موت ( س)

فضل و کمال : \_علم وفضل اور مهارت فنی کے اعتبار سے اکابر حفاظ حدیث اور ممتاز اتباع تابعین میں شار کئے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تثبت و انقان، ثقابت و عدالت، زہد و انقاء، استغناء وتواضع اور عبادت وریاضت کی بھی ایک اعلیٰ مثال تھے۔

ابوعواندان کی صحبت فیض اثر سے جالیس سال تک مسلسل مستفید ہوتے رہے، وہ اس طویل ترین رفاقت کے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ'' بزید کے چراغ علم سے ہر سال میرے علم ودانش کوجلا اور روشنی ملتی تھی۔''(۴)

امام احمرگابیان ہے:

كان يزيد ريحانة البصرة مااتقنه وما احفظه (٥)

یزید بھرہ کے ناز بوتھے،وہ بڑے ہی متقن اور حافظ تھے۔

ابن مماوضيكي أنيس "السحافظ الثبت المتقن محدث اهل البصرة" علامتزرجي "الحافظ احد العلام" اورامام يافعي "الحافظ اللبيب" كهتم بين ـ (٢)

(۱) تبذيب التبذيب ج الصفيه ۳۲۵\_(۲) اللباب في الانساب ج الصفيه ۱۹۲ـ (۳) خلاصة نيب تبذيب الكمال صفيه ۱۹۳ـ (۳) خلاصة نيب تبذيب الكمال صفيه ۲۹۸ (۳) شذرات ج الصفيه ۲۹۸ وخلاصه مواة ۴ البخان ج الصفيه ۲۹۸ وخلاصه مواة ۴ البخان ج الصفيه ۲۸۸ . (۲) شفرات بيب الكمال مسفيه ۳۸۶ وخلاصه ومواة ۴ البخان ج الصفيه ۳۸۶ .

راشد،روح بن القاسم\_

خودان کے آفان سے مسیز ہونے والوں کا دائر ہمی کافی وسیع ہے۔ کیونکہ شیخ ہزید کی پوری زندگی تدریس وروایت حدیث میں گزری تھی ،ان کے تلافدہ کی طویل فہرست میں عبداللہ بن مبارک ،عبدالرحمٰن بن مبدی ، ذکریا بن عدی ،عبدالاعلی بن حماد ، یجیٰ بن یجیٰ المنیشا پوری ،علی بن مبارک ،عبدالرحمٰن بن مبدی ، ذکریا بن عدی ،عبدالاعلی بن حماد ، یجیٰ بن یجیٰ المنیشا پوری ،علی بن اسد بن المدین ،عباس الولید ،عمر بن عبدالو ہاب الریاحی ،محد بن عبدالله بندار ، تحمید اور معلیٰ بن اسد وغیر ہم کے نام نمایاں ہیں ۔ (۱)

تقا بهت و اتقان: \_طویل العرمشغله درس کی وجه ہے انہیں حدیث کی صحت وسقم کو پر کھنے کا پوراملکہ پیدا ہوگیا تھا، اوراس میں ان کا تثبت وا تفاق با تفاق علماء مسلم تھا، بشرالحاتی فرماتے ہیں:

كان يزيد حافظا متقناً مااعلم اني رأيت مثله ومثل صحة حديثة (٢)

شيخ يزيد حافظ متقن تھے، ميں نے ان جيباضيح الحديث نہيں ديكھا۔

يكي بن سعيد القطان كابيان بيك،

لم يكن هلهنا احد اثبت منه (٣)

ان سے زیادہ ثبت رکھنے والا بصر ہ میں کو کی نہیں دیکھا۔

علامهاين سعدر قمطرازين:

كان ثقة كثير الحديث حجة (م)

وه ثقنه، كثير الحديث اور جحت تھے۔

امام احدّ شہادت دیتے ہیں کہ:

ما اتقنه وما احفظه صدوق متقن (۵)

ده بهت متقن ، حافظ اورصدوق <u>تت</u>ے۔

علاوہ ازیں ابن معین، ابوحاتم اور دوسرے بہت ہے علماء ان کی ثقابت کا بھراحت اعتراف کرتے ہیں۔

زُ مِدُوا تقاء: \_ان كے والدزر ليع بھرہ كے والى تھے، اس لئے أنبيل راحت وآسائش كے ہر متم كے سامان فراہم تھے، ليكن يزيد مال وزراور ثروت عزت ہے ہميشہ كنارہ كش رہے اور غایت

(۱) تبذیب بلتهذیب ج ااصفی ۳۲۵\_(۲) تذکرة التفاظ ج اصفی ۱۳۳\_(۳) العمر ج اصفی ۲۸۳\_(۳) طبقات ابن معدج پرمفی ۳۳\_(۵) صفوة بلصفوة رج ۳ صفی ۴۷۷ تقویٰ کی بناء پراہیے باپ کے مال میں سے ایک حبہ بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ مجود کے پتوں کا کام کر کے دوزی حاصل کرتے تھے۔ابوسلیمان الاشقر بیان کرتے ہیں کہ ذریعے نے وفات کے وقت پانچ لا کھ درہم وراثت میں چھوڑے تھے، گریزید نے اس میں سے ایک درہم بھی نہ لیا۔(۱) ابن حبان کا قول ہے:

كان من أورع أهل زمانه (٢)

وہ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے تقی تھے۔

مناقب نظمی فضائل و کمالات کے ساتھ ان کی دنیائے کمل بھی آراستے تھی۔ خاص طور پرنماز کا بہت اہتمام رکھتے اور نوافل کثرت سے پڑھتے تھے۔ اس بناء پر عالم بالا میں خداوند قد وس نے ان کے ساتھ خصوصی معاملہ فر مایا۔ جیسا کہ نصر بن علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات پزید بن زریع کوخواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ خدا تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا؟ شخ بن زریع کوخواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ خدا تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا؟ شخ نے جواب دیا کہ میں جنت میں داخل ہوگیا۔ عرض کیا، کن اعمال کی بناء پر؟ فر مایا: کثرت نماز کی وجہ سے۔ (۳)

و **فات: ۸**۰شوال ۱۸۲ اجمری بروز چهارشنبه بصره میں انقال فرمایا به وفات کے وقت ۸ سال کی عمرتھی ۔ (۴)

المنهذيب ج٢صني٣٣٣\_

## حضرت حافظ يزيدبن بإرون أسلمي رحمة الله عليه

دوسری صدی ہجری کے اوائل میں جن اتباع تابعین نے علم وعمل کی قندیلیں فروز اں کیں ،
ان میں ایک ممتاز نام حافظ پزید بن ہارون اسلمی کا ہے۔ جوفقہ وحدیث میں مہارت تام رکھنے
کے ساتھ سیرت وکردار کے اعلیٰ مرتبہ پر بھی فائز تھے۔ زہدوتقویٰ ، بےنفسی وخشیت الہی اور امر
بالمعروف و نہی عن المنکر ان کی شخصیت کے نمایاں جو ہر تھے، ان کی علمی جلالت کا انداز ہ کرنے
کے لئے ان کے چندمتاز ترین شیوخ و تلانہ ہ کامخضر تذکرہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

تابعین کرام میں ہے انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے خادم خاص حفرت انس بن مالک ؓ کے شار کردیجی بن سعید ؓ ادرسلیمان بن طرخان ہمی ؓ ہے اکتساب فیض کیا تھا۔ کی حدیث کی روایت کے ساتھ تفقہ میں بھی کمال رکھتے تھے۔ یزید بن ہارونؓ نے ان کی تین ہزار حدیثیں حفظ کی تھیں۔ (۱) سلیمان تیمی المتوفی ۱۳۳۳ ہجری طغرائے اقمیاز ، زمد و ورع اور عبادت وریاضت تھا۔ وہ قائم اللیل اورصائم النہار تھے۔ (۲)

حافظ بزید زمرہ اتباع تابعین میں امام شعبہ "سفیان توریؓ ،عبدالعزیز بن عبدالتٰد الماجوںؓ ،
حماد بن زید اور حامد ،ن سلمہ " ہے مستفید ہوئے تھے۔ امام شعبہ کا شار اگر چہ کبار تی تابعین میں ہوتا ہے ،مگروہ اپنے علم وفضل ، دیانت وتقوی اور بعض دوسری خصوصیات کی وجہ ہے تابعین کے زمرہ میں شار کئے جانے کے مستحق ہیں۔ انہوں نے دوصحابیوں حضرت انس بن مالک اور عمرو بن مسلمہ گود یکھا تھا۔ رویت صحابہ کا یہ فضل ان کی تابیعت کے لئے کافی ہے۔ اپنے فضل و کمال کی وجہ ہے وہ امیر المونین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ (۳)

امام سفیان تورگ زمرہ اتباع تا بعین کے گل سرسید تھے، علم وصل کے لحاظ ہے ان کا شاران ائر مجتبدین میں ہوتا ہے، جو ایک جداگانہ فقہی مسلک کے بانی تھے۔ گوائمہ اربعہ کے مسلک کی سامنے اس مسلک کا چراغ زیادہ دنوں تک نہ جل سکا، تاہم فقہ وصدیث کی تمام کتابوں میں ائمہ اربعہ کے ساتھ سفیان توری کی آ راء و مجتبدات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ (م) اس عبد میں جن علماء کو قرآن اوراس کی تفسیر و تاویل سے خاص شخف تھا اور جنہوں نے اس فن میں اپنی تاریخی یادگاریں قرآن اوراس کی تفسیر و تاویل سے خاص شخف تھا اور جنہوں نے اس فن میں اپنی تاریخی یادگاریں (۱) تذکر آ الحقاظ صفی 172 میں ایک تاریخی یادگاریں ا

بھی چھوڑی ہیں،ان میں امام موصوف بھی ہیں،ان کی یہ تغییر ابھی حال میں جھپ گئی ہے۔
عبد العزیز بن عبد اللہ الماجشونؓ (المتوفی ۱۰ ابجری) ایسے بلیل القدر فقیہ ہتھے کہ بعض تذکرہ
نویسوں نے ان کواس فن میں امام مالکؓ پر بھی فوقیت دی ہے۔اسی بناء پر مدینہ میں سرکاری طور پر
صرف دو ہی آ دمی فتو ہے دینے کے مجاز تھے۔ ابن الماجشونؓ ادرا مام مالکؓ یعلم وفضل کے ساتھ
جوا ہر کمل ہے بھی مالا مال تھے۔زہدوتقو کی کے بلند مقام پر مشمکن تھے۔خطیب بغدادیؓ نے احکام
ومسائل میں ان کے صاحب تصنیف ہونے کا ذکر کہا ہے۔ (ا

حماد بن زید (المتوفی ۱۹ اجری) حصول علم کے بعد اگر چہ حالت بینائی سے محروم ہوگئے سے استفادہ سے استفادہ کو باعث فخر سمجھتے تھے۔امام الجرح والتعدیل عبدالرحلٰ بن مہدی کا قول ہے کہ میں نے حماد سے مواعلہ سنت کسی کو نبیس دیکھا۔ابوعاصم بیان کرتی ہیں کہ جماد بن زید کی حیات میں ان کی سیرت و براعالم سنت کسی کونیس دیکھا۔ابوعاصم بیان کرتی ہیں کہ جماد بن زید کی حیات میں ان کی سیرت و اخلاق کے لحاظ سے دنیا میں ان کا کوئی مثل موجود نہ تھا۔ (۲) برید بن زرایع ان کوسید المحد ثین کہہ کر پکارتے تھے۔ (۳) وہ بے مثل قوت حافظہ کے مالک تھے۔ عجل کہتے ہیں کہ جماد بن زید کو چار ہزار حدیثیں زبانی یا دہمیں اور ان کے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔حدیث کے ساتھ وفقہ میں بھی ان کا پایہ نہایت بلند تھا۔عبد الرحمٰن بن مہدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھرہ میں جماد بن زید سے بڑا فقہ کوئی نہیں دیکھا۔ (۳)

حماد بن سلمہ(المتوفی ۱۷۷ ہجری) اپنے علم ونصل کے ساتھ زیدوا تقاءاور تدوین حدیث میں خاص امتیاز رکھتے تھے۔ بقول حافظ ذہبیؒ وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے سعید بن البی عروبہؓ کے ساتھ تصنیف و تالیف میں حصہ لیا تھا۔ (۵)

عدیث کے تمام مجموعوں میں حماد بن سلمہ کی روابیتیں موجود ہیں۔خصوصیت سے ابوداؤد الطیالسی نے ، جوان کے تلمیذرشید ہیں، اپنی مسند میں کئی سور وابیتیں ان کے واسطے سے نقل کی ہیں۔ اس طرح یجیٰ بن خرایس کے پاس ان کی دس ہزار مرویات تھیں، تبحرعلم کے ساتھ زیورعمل سے بھی آ راستہ تھے۔ امام عبدالرحمٰن بن مہدی فرماتے ہیں کہ جماد بن سلمہ کا پیمال تھا کہ اگر ان سے کہا جاتا کہ کل آ پوموت آ جائے گی تواس سے زیادہ عمل کی ان کو ضرورت نہ ہوتی۔ (۲) ان

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغدادج • اصغیه ۱۳۳۹ به (۲) تهذیب المتهذیب ج ۳ صفیه ۱ سال تذکرة الحفاظ ج اصفیه ۲۰۷ (۳) تهذیب التهذیب ج ۳ صفیه ۱ ساله ۵) تذکرة الحفاظ ج اصفی ۱۸۲ (۲) تاریخ بغدادج ۱۴۳۳ مفی ۱۴۳۳

کی ساری زندگی منظم تھی ،کوئی لھے رائیگاں نہیں جانے ویتے تھے۔

ندکورہ بالاسطور میں حافظ بزید بن ہارون کے چند اساتذہ وشیوخ کے علمی وعملی علوئے مرتبت کی ایک اجمالی جھلک پیش کی گئی۔ ان منتخب روزگار نضطاء سے اکتساب وضوکر کے حافظ بزید بن چشمک زن آفقاب بن گئے تھے اور پھرخودان کے دبستان علم سے جن اساطین دہرنے استفادے کی سعادت حاصل کی ،ان میں امام احمد بن عنبل "،اسحاق بن را ہویے"، کی بن معین " علی بن مدین اور آدم بن الجمالی سے برایک اپنے اسماذ بزید کے فضل دکمال کا شاہد عدل ہے۔ ان المحمد اللہ جن اسماذ بزید کے فضل دکمال کا شاہد عدل ہے۔

ندکورہ بالا تلافدہ میں امام احمد بن طنبل کی شخصیت محتاج نہیں ہے، وہ نہ صرف ایک فقہی مسلک کے بانی اور ایک بیخیم مسند کے جامع تھے، بلکہ ایک فہم وقد بر بزاہت نفس، اخلاص عمل ہمبر و استقلال، زہد و تقویٰ اور تواضع و انکسار کے لحاظ ہے بے مثال تھے۔ انہوں نے فتنہ طاق قرآن میں جس استقامت اور جرائت حق گوئی کا اظہار کیا، وہ ان کا قابل تقلید اُسوہ ہے، بجب کیا ہے کہ ان کے بیاوصاف عالیہ حافظ بزید بن ہاروں کے فیضان صحبت کا نتیجہ ہوں وہ مامون الرشید کے منشاء کے علی الرخم بوری جرائت و استفامت کے ساتھ تمام عمر بیا علان کرتے رہے کو تم ہاں فائل ہے وہ کا فرہے۔ (۱) وات کی ، جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ جو مخص طلق قرآن کا قائل ہے وہ کا فرہے۔ (۱)

امام اسلمین اسحاق بن را ہویہ (لتوفی ۲۳۸ جمری) کاشاران اساطین امت میں ہوتا ہے جنہوں نے و بنی علوم، خصوصاً تغییر وحدیث کی بے انتہاء خد مات انجام دیں اوران دونوں میں تحریری یادگاریں بھی چھوڑیں۔قوت حافظ بھی بے مثال تھی۔ ابودا وُ دخفاف (جوان کے تلانہ میں ہیں) کا بیان ہے کہ ایک بارابن را ہویہ نے گیارہ ہزار حدیثیں املا کرائیں اور پھران کو دوبارہ دہرایا تو ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔ (۲) امام بخاری مسلم ، ابودا وُ دُن مَر نَدگی ، نسائی اور احد بن حنبل جسے جلیل المرتبت ائمہ ان سے شرف کلمذر کھتے تصاوران سب نے اپنی کمآبوں میں ان کی روایات نقل کی ہیں۔

حافظ پزید کے تلانہ ہیں بیخیٰ بن معین (الہتو فی ۲۳۳۴ ہجری) جیسے فن اساءالر جال کے ماہر بھی شامل تھے۔ پہلی صدی ہجری ہیں جب پیشہ ور واعظوں اور قصہ کو یوں نے گرمی مجلس کی خاطر بکثر تے بے سرویا واپنتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو وہ زبان زدخاص وعام ہوگئیں۔محدثین نے

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغدادج ۱۳ اصفی ۳۴۳\_(۲) تاریخ این عسا کرج ۲ مسفی ۴۳۰\_

ا بی خدادادفہم وبصیرت ہے اس فتنہ کی اہمیت کوسمجھا اور پوری جراُت و ہمت کے ساتھ اس کے سدّ باب کے لئے میدان میں آ گئے۔

اس کام کی داغ بیل تو پہلی صدی ہجری کے آخر ہی میں پڑگئ تھی ،گر دوسری صدی میں محدثین نے با قاعدہ ایک نے نئی اساءالر جال کی بنیا دڈ ال کراس فتنہ کا سد باب کر دیا ،انہوں نے اصول وقوا نین مرتب کئے ،روا ق کی سیرت وکر دار کا معیار مقرر کیا اور پھرائ کے مطابق روایات کے ردوقبول کا فیصلہ کیا۔

یکی بن معین نے اس سلسلہ میں جوغیر معمولی محنت کی اس کی تفصیل تہذیب العبذیب اور تاریخ بغداد میں دیکھی جاسکتی ہے۔ بقول صالح بن محمد وہ معاصرا نمہ حدیث میں سب سے زیادہ رجال سے واقف تھے۔ (۱) مراتب حدیث اور جرح وتعدیل میں ان کے فرط احتیاط اور احساس ذمدداری کا بیعالم تھا کہ اس خوف ہے کہ روایت میں کہیں غلطی نہ ہوگئی ہو، یا کسی راوی کی تعدیل وتنقید میں حق وصواب کا دامن نہ جھوٹ گیا ہو، ان کی رات کی نیند حرام ہوجاتی تھی۔ (۱)

علی بن مدین محین کی طرح جرح و تعدیل کے امام شار ہوتے ہیں۔ بقول سفیان بن عینیہ وہ حدیث کا مرجع و ماویٰ ہتے۔ امام ابخاریؒ جن کوان سے شرف تلمذ حاصل تھا، فر ماتے ہیں کہ میں نے علی بن المدین کے علاوہ کسی کے سامنے خود کو حقیر نہیں سمجھا۔ (٣)

ابن ماجہاورنسائی نے ان سے بالواسطہ روایتیں کی ہیں۔ وہ مخض صدیث کے حافظ اور راوی نہیں تھے بلکہ اس کے عارف و ماہر بھی تھے۔ سندومتن رواۃ ، ہر چیز پران کی نظرتھی ، خامیوں اور نقائص کا بورا علم رکھتے تھے۔ ابوحاتم کا قول ہے کہ علی معرفت صدیث وملل میں ایک علامت ونشان تھے۔ (م) حافظ بیزید کے ایک اور متاز ترین شاگر دامام آدم بن ابی ایاسٌ میں جوامام شعبہ کے ارشد

تلاندہ میں تھے۔علوم قرآن کی کامل معرفت اوراس کی مختلف قر اُتوں ہے بہرہ وافرر کھتے تھے۔ علاء کی اکثریت نے حدیث میں ان کے پایہ ثقابت پر مہرتقیدیق ثبت کی ہے۔جلالت علم کے ساتھ کمل اور تقوی اور صالحیت کا بھی مجسم پیکرتھے۔

عجل کا قول ہے:

كان من خيار عبادالله (٥)

<sup>(</sup>۱) تبذیب التبذیب ج الصفی ۱۸۳ (۲) تارخ بغدادج الصفی ۱۱۳ (۳) تبذیب التبذیب ج مسفی ۲۵۳ (۳) ایشاً (۵) تذکره الحفاظ ج اسفی ۲۷۵ (

ان کی زندگی سنت نبوی و این کے سانچ میں دھلی ہوئی تھی ۔علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں: و کان من الصالحین متمسکاً بالسنة (۱) خطیب بغدادی رقمطراز ہیں:

كان احد عبادالله الصالحين.

عافظ بزید کے اساتذہ وشیوخ کے مقام بلند کی طرف اوپر جوارشارات کئے گئے ہیں اس
ہے بخو بی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس نے ایسے بگانہ عصراور ماہرین فن سے کسب فیض کیا ہو، اور
جس کے حلقہ اثر میں ایسے بے نظیرائل فضل و کمال شامل ہوں ،خوداس کے علوے شان کا کیا عالم
ہوگا۔ اس لئے ذیل میں ہم حافظ بزید بن ہارون کے حالات و کمالات کا ایک اجمالی جائزہ چش
کرتے ہیں۔

نام ونسب: \_ یزیدنام اور ابوخالد کنیت تھی۔اصل وطن واسط (عراق) تھا۔ بنواسلم کے غلام ہونے کے باعث اسلمی اور وطن کی نسبت سے واسطی کہے جاتے ہیں۔(۲) بورا سلسلہ نسب سے ہے: یزید بن بارون بن زاؤان بن ثابت۔(۳)

ولاً وت اور تعلیم و تربیت: ۔ اپ وطن واسط میں ۱۱۸ ہجری میں پیدا ہوئے۔ زندگی کا بیشتر حصہ و ہیں ہوئی ہوگی۔ اس وقت واسط بیشتر حصہ و ہیں ہوئی ہوگی۔ اس وقت واسط میں شعبہ بن الحاج اور امام مالک وغیرہ کے صلقہ ہائے درس قائم شے۔ امام یزید نے ان ائمہ سے کہ اکتساب فیض کے بعد دوسرے مقامات کا سفر کیا اور ہر خرمن علم سے خوشہ چینی کی کوشش کی۔ مشہورا شخاص کے مشہورا شخاص کے صالات اویر بیان ہو چکے ہیں۔ صالات اویر بیان ہو چکے ہیں۔

شیخ بزید کے شیوخ کی فہرست پرنظر ڈالنے سے انداز ہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تقریباً تمام ہی ملکوں کے شیوخ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔

واسط سے باہر جانے کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حاسدوں کی وجہ سے واسط میں رہ کرعلم و فضل میں امتیاز پیدا کرنانہایت مشکل ہے اور بیدوا قعہ ہے کہ یہاں رہ کرکوئی بھی علم میں امتیاز پیدا

<sup>(</sup>۱) تبذیب اجهذیب جااصفیه ۳۷۷ و ۲) تهذیب المتهذیب جااصفی ۳۷۷ می ب که قبل اصلامن بکاری ان کا خاندانی تعلق بخاری سے تعاد اس طرح خطیب نے بھی واسطی اکھ کر پھر قبل کا لفظ لکھ کر بخاری کی طرف نسبت کی ہے۔ (۳) تاریخ بندادج ۱۳سفی ۱۳۳

نہ کرسکا۔راوی کا بیان ہے کہ میں نے دریافت کیا، کیا آپ بھی واسط میں رہ کر بلند پایہ عالم نہ ہو سکے۔فرمایا، بال!

ماعرفت حتى خرجت من واسط(١)

میں بھی اس وقت تک معرفت حاصل نہ کرسکا جب تک واسط سے باہر نہیں آیا۔

قوت حافظہ: ۔ گوامام یزید فقہ میں بھی بلند پایہ مقام رکھتے تھے، کیکن ان کا اصل طغرائے کمال فن حدیث تھااور بلاشہ اس میں انہوں نے غیر معمولی درک بہم پہنچایا تھا۔

خداوندقدوس نے انہیں ذہانت اور قوت حافظ کی غیر معمولی دولت سے سرفراز کیا تھا۔اس حیثیت سے وہ اپنے بہت ہے ہم عصروں سے متاز تھے جی کہ بعض محققین نے انہیں قوت حفظ میں امام وکیع پر بھی فوقیت دی ہے۔ (۲) خود فر مایا کرتے تھے کہ جمھے ہیں ہزار حدیثیں اساد کے ساتھ از بر ہیں اور اس پرغروز نہیں۔

بالخصوص شامیوں کی روایتی ان کو کثرت سے حفظ تھیں۔ کہتے تھے کہ مجھے شامیوں کی ہیں ہزار حدیثیں اس طرح یاد ہیں کہ ان کے بارے میں سوال کی ضرورت نہیں تھی۔ امام جرح و تعدیل علی بن المدین کا بیان ہے کہ میں نے یزید بن ہارون سے زیادہ قوی الحفظ کسی کوئیس دیکھا۔ (۳) ایک دوسری روایت میں ان کے الفاظ سے ہیں:

مارأيت احداً احفظ من الصغار والكبار من يزيد بن هارون(٣)

میں نے صغار و کبار میں یزید بن ہارون سے زیادہ قوت حفظ رکھنے والانہیں ویکھا۔

یجیٰ بن بچیٰ کا قول ہے کہ عراق کے حفاظ حدیث جار ہیں۔ دوشخص ادھیڑ عمر کے اور دوس رسیدہ۔ مؤخر الذکر تو بھیم اور پزید بن رہیج ہیں اور ادھیڑ عمر کے دکیج بن جراح اور پزید بن ہارون ہیں بھین آخر میں فرماتے ہیں :

واحفظ الكهلين هارون (۵)

ان دونوں ادھیڑوں میں پریدین ہارون زیادہ قوت حفظ رکھتے ہیں۔

عمر کے آخری حصہ میں بینائی ہے محروم ہو گئے تھے،اس لئے کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے ہے۔ تھے۔ جب کسی حدیث کے متعلق کچھ شبہ پیدا ہوتا تو اس کی توثیق وتقد بین کے لئے اپنی تربیت

(۱) تذكره ج اصفی ۲۹\_(۲) تذكرة الحفاظ ج اصفی ۲۹\_(۳) تاریخ بغداد ج ۱۳ اصفی ۲۳۱\_(۴) تاریخ بغداد ج ۱۳ ا صفی ۱۶ ا\_(۵) ایسناً\_ یا فتہ لونڈی ہے پڑھوا کر اطمینان کر لیتے تھے۔بعض محدثین اس بات کو ان کے ضعف حفظ کی دلیل قرار دیتے تھے۔

کین خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ متعددائمہ صدیث نے حضرت پزید بن ہارون کے غیر معمولی حفظ کا اعتراف کیا ہے اور بہتلیم کیا ہے کہ انہیں اپنی روایت کی ہوئی حدیثیں خواب یاد تھیں۔ البتہ بڑھا ہے میں فرط ضعف اور نابینائی کی وجہ سے ان کواپنے حافظے پر پورااعتماد نہتھا۔ اس کے جب حدیث کے بارے میں تر دد ہوتا تھا، تو اس کی تو یتی لونڈی ہے کتاب پڑھوا کر کرلیتے تھے، ان کا یفنل کمال احتیاط کی دلیل ہے نہ کہ ان کے نا قابل اعتبار ہونے کی۔ (۱)

ان كا حافظہ بڑھا ہے میں ممکن ہے کچھ کم ہوگیا ہو، مگراس كی وجہ ہے ان كے اتقان فی الحدیث میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی تھی۔ چنانچے متعددائمہ حدیث نے ان کے اتقان فی الحدیث کی تعریف کی میں ہوئی تھی۔ چنانچے متعددائمہ حدیث نے ان کے اتقان فی الحدیث کی ہے۔ حضرت ابوزر عدّر ماتے ہیں والات قسان اكٹسر من حفظ المود اتقان فی الحدیث سندوں کے یا در کھنے سے زیادہ قیمتی ہے۔

خود ہر بید بن ہارون کوبھی اپنے حافظہ پر پورادتو ق اوراعتادتھا، ایک مرتبدان ہے کسی نے کہا کہ ہارون اسلمی آپ کے پاس اس لئے آر ہا ہے کہ وہ چند حدیثوں کے الفاظ میں ردو بدل کرکے آپ کے حافظہ کا امتحان لے۔ اس اثناء میں ہارون آ موجود ہوا۔ پر بیدنے اس کی آواز من کرکہا'' ہارون مجھ کو بیغبر پنجی ہے کہ آپ میری قوت حفظ کا امتحان لینے کی غرض سے مجھ پر بعض مشتبراحادیث چیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی جیسی کوشش کر لیجئے، خدا مجھ کو قیامت کے دن کھڑا نہ کرے، اگر میں اپنی روایت کو اچھی طرح یا دنہ رکھسکوں۔''

ایک دوسرے موقع پرشخ پزید ؒنے فر مایا۔ میں ہیں ہزار احادیث رکھتا ہوں، جس کا جی حیا ہےان میں ہے کوئی ایک حرف کم وہیش کر کے دیکھے لے۔(۲)

درس حدیث ۔ شخ بزید کامستقل حلقہ درس واسط میں تھا، مگر وہ بھی بھی بغداد میں بھی اکثر تشکان علم کوسیراب کرتے تھے۔

خطیب کابیان ہے کہ:

قدم یزید بغداد حدث بھا ٹم عاد الی واسط (۲) شخیزید بغداد آئے ، وہال درس مدیث دینے کے بعدواسط چلے محتے۔ کبارائمہ حدیث ان ہے کسپ فیض کو باعث شرف وافتخارتصور کرتے تھے۔ان کی مجلس درس میں طالبان علم کا بے حد ہجوم رہتا تھا۔ یہاں تک کہ بھی بھی طلبہ کی تعداد ستر ہزار تک پہنچ جاتی تھی۔ یجیٰ بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ میں ان کی مجلس میں شریک تھا۔

وكان يقال ان في المجلس سبعين الفا (١)

کہاجا تا ہے کہان کی مجلس میں ستر ہزارلوگ شریک تھے۔

فقہ: ۔ حدیث کے ساتھ وہ فقہ میں بھی کامل مہارت رکھتے تھے۔ ابوعبداللہ ہے کس نے دریافت
کیا: بزید بن ہارون فقیہ بھی تھے؟ فرمایا ان سے زیادہ ذبین وفہیم میری نظر ہے نہیں گزرا۔ سائل
نے پھرکہا، اچھا ابن علیہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ بولے وہ فقیہ تو ضرور تھے لیکن مجھ کوان کی نسبت
اتناعلم نہیں، جتنا کہ بزید بن ہارون کی نسبت ہے۔ (۲)

ز مهروعبا دست: علم وضل کے ساتھ زہدوا تقااور عبادت ورباضت کی صفات بھی ان کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں۔ وہ نماز نہایت خشوع وخضوع ہے ادا کرتے تھے اور خوف خداہے ہمہوفت لرزتے رہتے تھے۔ ان کا شار ان لوگوں میں ہوتا تھا، جن کی زندگی کا مقصد اور مشن ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا۔ (۳)

احمد بن نسان کابیان ہے کہ میں نے کوئی ایسا عالم نہیں دیکھا جو یزید بن ہارون سے زیادہ بہتر طریقہ پرنماز ادا کرتا ہو، وہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی ستون ہے، جو بے حس وحرکت اپنی جگہ پرنصب ہے۔ فرصت ہوئی تو وہ مغرب وعشاء اور ظہر وعصر کے درمیان نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اس عہد میں بزید بن ہارون اور پیشم دونوں طویل نماز پڑھنے میں مشہور تھے۔ کثر ت نوافل اور کثر ت تلاوت کے باوجودیہ خوف ان پر ہروقت طاری رہتا تھا کہ مبادا قر اُت قر آن میں کوئی غلطی ہوجائے اور قیامت میں قابل مؤاخذہ قرار پائیں۔ فرمایا کرتے کہ مجھے کوؤر ہے کہ قر ان میں کوئی غلطی ہوجائے اور قیامت میں قابل مؤاخذہ قرار پائیں۔ فرمایا کرتے کہ مجھے کوؤر ہے کہ قر ان میں کی غلطی ب صادر ہوجانے میں ان خوارج کا مصداق نہ بن جاؤں جن کے بارے میں آئی خضرت بھی گاارشادگرامی ہے:

يقرؤن القرآن لايجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية (٣)

وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کیکن قرآن ان کے صلق کے پیچ نہیں اتر تا، وہ دین ہے اس (۱) احمر فی خرمن فمرج اسفیاہ۔ (۲) تاریخ بندادج ۱۳ اسفیہ ۳۳۔ (۳) ایسنا صفیہ ۱۳۳۔ (۲) تاریخ بندادج ۱۳ اسفیہ ۱۳۳ طرح بے خبر ہوجاتے ہیں جس طرح تیرنشانہ سے نکل جاتا ہے۔

عاصم بن علی کا بیان ہے کہ میں اور پر بید بن ہارون مدت تک ابن الرزیع کے پاس رہے، اس اثناء میں ، میں نے پر بیر بن ہارون کو دیکھا کہ وہ عشاء کے وضو ہے نجر کی نماز پڑھتے تھے اور تمام رات نماز میں کھڑے ہی کھڑے گذار دیتے تھے۔

ایک شخص نے حضرت بزیدؓ ہے یو چھا: آپشب میں کتنی دیرسوتے ہیں؟ بولے،اگر میں رات میں سوتا ہوں تو خدامیری آنکھوں کو نیندے محروم کر دے۔(۱)

خوف خدا: ۔ بزید بن ہارون پرخشیت الی کا غلب اس درجہ ہوتا تھا کہ ان کی آسمیس ہروقت برنم رہتی تھیں۔ تیجہ یہ ہوا کہ بینائی سے محروم ہوگئے۔ کس نے دریافت کیا، آپ کی دونوں خوبصورت آسمیس کیے ضائع ہوگئیں؟ فرمایا:

ذهب بهما بكاء الاسحار (٢)

گریہ مجگا بی نے میری دونوں آئکھیں لےلیں۔

عز ت و و قار: ـ ان کے علم وضل ، زہدوا تقاءاور جذبہ امر بالمعروف کا لوگوں کے دلوں پراتنا گہرااٹر تھا کہ خلفائے وفتت تک کوئی کام غلط اقدام کرنے سے ڈرتے تھے۔

خلق قرآن کے مسئلہ کی ابتداء تو دوسری صدی کے آغاز میں ہوچکی تھی ، گرامام احمد بن طنبل آ کے عہد میں اس نے ایک ہمہ گیرفتنہ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ معتزلہ کے اثر سے مامون بھی اس کا قائل ہو گیا تھا اور چاہتا تھا کہ اپنے اس عقیدہ کی تبلیغ واشاعت کرے بھی حضرت یزید بن ہارون کے خوف سے اس کے اظہار کی جراکت نہ کرسکا۔ قاضی یجی بن اکٹم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مامون نے ہم ہے کہا:

ولا مكان يزيد بن هارون لاظهرت القرآن مخلوق(٣)

اگریزیدبن ہارون کے مرتبہ اور اثر کا خیال نہ ہوتا (جولوگوں کی نگاہ میں ان کا ہے ) تو میں قرآن کے مخلوق ہونے کا اظہار کر دیتا۔

سکسی در باری نے پوچھاامیرالمونٹین! یہ یزید بن ہارون کون ہیں، جن ہے آ پ بھی اس قد رخوفز دہ رہتے ہیں؟ مامون نے جواب دیا: میں ان سے اس لئے نہیں ڈرتا کہان کے ہاتھ میں کوئی سلطنت یا افتذار ہے، بلکہ مجھے خوف یہ ہے کہاگر میں اپ عقیدہ کا اظہار کر دوں اور وہ

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغدادج مصفحه ۳۵ سر ۲) تهذيب التيذيب جاصفي ۳۹ سر (۳) تذكرة الحفاظ جلداصفي ۲۹۳

میری تر دید کردیں تو ایک عظیم فتنہ کھڑا ہوگا اور میں فتنہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ شخص بولا۔ اچھا میں تصدیق کرتا ہوں۔

چنانچیخض فدکور واسط آیا اورایک متجد میں جہاں حضرت یزید بن ہارون تشریف رکھے تھے،ان کی خدمت میں حاضر ہواادر کہنے لگا،امیر المونین آپ کوسلام عرض کرتے ہیں اور فر ماتے ہیں کہ میر اارادہ ہے کہ قرآن کے کلام مخلوق ہونے کا اعلان کردوں۔

میرن کریزید بن ہارونؑ بولے :تم امیرالمونین پر بہتان طرازی کرتے ہو، وہ لوگوں کو کسی الی بات پر آ مادہ نہیں کر سکتے ،جس کو وہ نہیں جانتے ہیں ،اگرتم سپچے ہوتو مجلس میں دوسروں کی آ مد کاانتظار کر دادر جب لوگ آ جا نمیں تو اس بات کا اعادہ کرو۔

رادی کا بیان ہے کہ دوسرے روزمجلس گرم ہوگئی ، تو بیخض پھر کھڑا ہوااوراس نے پہلے روز والی بات دہرائی کہ امیر الموسین کلام اللہ کے مخلوق ہونے کا اظہار کرنے کے خواہشمند ہیں۔ یزید بن ہارون نے پوری دلیری کے ساتھ جواب دیا کہتم امیر الموسین پرتہمت باندھتے ہو، وہ کسی ایسی بات پرلوگوں کو آمادہ نہیں کرسکتے جس کولوگ بالکل نہ جانتے ہوں اور جس کا قائل کوئی ایک شخص بھی نہ ہو۔

اس گفتگو کے بعد اس شخص نے مامون کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا: امیر المومنین آپ جو پھوٹر ماتے تھے وہ ہالکل بجااور درست تھا ،اس معاملہ میں بلاشبہ آپ کاعلم بہت زیاد و تھا۔ (۱)

یزید بن ہارون کومعلوم تھا کہ مامون الرشید کار بحان خلق قر آن کی طرف ہے، کیکن اس کے باوجود ان کی حق گوئی کا بیدعالم تھا کہ وہ بے خوف ہو کر اعلان کرتے تھے کہ تم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبو نہیں ، جو تحض خلق قر آن کا قائل ہے وہ کا فرہے۔ (۲)

بے تھسی :۔ انسان فطر تاخود پسندواقع ہوا ہے، کیکن انمہ کرام کی زندگیوں کا بید درخشاں ورق ہے کہ انہیں ہمیشدا بنی ذات ہے کوئی دلچپی نہیں رہی ، وہ اپنی تعریف وتوصیف پر بجائے خوش ہونے کے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے۔ پزید بن ہارون ٔ عمر بھراس بجز وفروتنی کا کامل نمونہ

-2

علی بن الجندی العراقی اس عہد میں ایک پر گوشا عرتھا، اس کوان ہے لبی عقیدت تھی ، ایک مرتبہ اس نے عاضر ہوکر آپ کی مدح میں ایک طویل قصیدہ پڑھا، جس میں تشبیب کے بعدوہ کہتا

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ج ۱۳ مفی ۳۳ مرح ارز کی بغداد ج ۱۳ مفی ۱۳۳ میران است. معد معداد ج ۱۳ مفی ۱۳۳۲ میرود میرود اور ۱۳۸۰ میرود

ے:

الى يسزيد بن هارون الذى كملت فيده الفضائل او اشفى على ختن حتى اتيت اصام النساس كلهم فى العلم الفقه والأثمار والسنن والدين والزهد والاسلام قد علموا والخوف لله فى الاسرار والعلن يسراتقياً نقياً حاشعاً ورعاً مسدر امن ذوى الأفسات والابن مساذاك من كان طفلاً فى شبيبة حتى علاه مثيبت الراس والدقن حتى علاه مثيبت الراس والدقن

شاعر نے اس تصیدہ کونہایت ولسوزی اور محبت کے ساتھ لکھا تھا، اس لئے طبیعت پر جبر کر کے سن تو لیا، مگر بقول راوی ان کی بیکیفیت تھی کہ جب شاعر نے وہ اشعار بڑھے، جن میں شخ کی مدح کی گئی تھی تو آ ب نے اس کوروک دیا اور اپنیا تھو دانتوں ہے کا شنے گئے۔ (۱)
امر بالمعروف و نہی عن المنکر: ۔ امر بالعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ عہد صحابہ اور تا بعین میں عام تھا، پرید بن ہارون بھی اس کا مجسم نمونہ تھے، مامون جیسا باجروت خلیفہ بھی اس تا بعین میں شخ ہے خوفز دہ رہتا تھا۔ محمد بن احمد اپنی دادا سے قل کرتے ہیں کہ یزید بن ہارون آن بررگوں میں سے تھے، جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی زندگی کا مقصد بنالیا تھا۔ بررگوں میں سے تھے، جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی زندگی کا مقصد بنالیا تھا۔ بحقوب بن شیسہ کہتے ہیں ؟

و کان یعد من الامرین ہالمعروف و الناهین عن المنکر (۲) مرجع خلالق: برید بن ہاروںؓ اپنے علمی فضائل اور عملی کمالات کے باعث عوام وخواص کے مرجع بن گئے تھے۔ اوپر ذکر آچکا ہے کہ ان کی مجلس میں بسا اوقات ستر ستر ہزار کا مجمع رہتا تھا۔ (۳)

ابو بكرين اني طالب كابيان ہے كدا يك مرتبه يزيد بن بارون مجلس ميں بيٹے ہوئے تھے،

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغدادج ۱۴ مفی ۲۴۳ په (۲) الایک فی ۳۳۳ په (۳) التبذیب ج ااصفی ۳۲۹ په

لوگ ان پر جھکے ہوئے ہر طرف سے سوالات کی بارش کررہے تھے ، کیکن وہ خود خاموش تھے اور کسی کوکوئی جواب ید ہے ہے۔ جب سب خاموش ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ہم واسط کے رہنے والے ہیں اور واسط کے لوگ تغافل میں ضرب المثل ہو گئے ہیں۔ یعنی ہم لوگ الیمی باتوں کا جواب دے کراپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کیا کرتے۔(۱) وفات ۔ بالآ خر ۲۰۱ہ جمری میں واسط میں علم وفضل کی بیش خاموش ہوگئی۔ اس وقت ۸۸ برس کی عمر تھی ۔ (۱)

## حضرت يعقوب بن اسحاق الحضر مي رحمة الله عليه

نام ونسب نے بعقوب نام ،ابومحد اور ابو پوسف کنیتیں تھیں۔ بورانسب نامہ یہ ہے: یعقوب بن اسحاق بن زید بن عبداللہ بن الی اسحاق۔(۱)حضر میوں سے نسبت ولا رکھنے کے باعث حضری اور وطنا بھری کہلاتے ہیں۔

مولد: \_ ۱۱۲ ہجری میں علم ون کے عالمی مرکز بصرہ میں پیدا ہوئے۔

قضل و کمال: یام فضل کے اعتبار ہے امام یعقوب ؓ اتباع تابعین کی جماعت میں نہایت بلند مقام رکھتے تھے۔ قرآن و حدیث، فقداورنحو میں ان کو کامل دسترس حاصل تھی۔خصوصا فن قرائت میں اپنی مہارت و کمال کے باعث قراء عشرہ میں شار ہوتے ہیں۔ بھرہ میں امام القراء ابوعمرو بن العلاء کے بعد با تفاق امت شخ الفن تسلیم کئے گئے۔ ابن عماد الحسنبی ''احدالاعلام'' کھتے ہیں۔ (۲) علامہ یا قوت روی رقمطراز ہیں:

الامام في القرا ات والعربية ولغة العرب والفقه (٣)

وه قرائت ،عربیت ،لغت اور فقه میں امام تھے۔

حافظ جلال الدين سيوطيٌ لكصتر بين:

كان اعلم الناس في زمانه بالقراات والعربية وكلام العرب والرواية والفقه (٣)

کلام عرب،حدیث اور فقہ کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ابوحاتم بجستانی جنہیں امام پیقوب الحضر می ہے تلمذ کا شرف حاصل ہے، بیان کرتے ہیں

کہ:

كان اعلم من ادركنا ورأينا بالحروف والاختلاف في القران الكريم وتعليله ومذاهبه ومذاهب النحويين في القران الكريم (۵)

جن شیوخ کوہم نے دیکھااوران کی صحبت اٹھائی ان میں ادام یعقو ب اختلاف قرآن اس کی تعلیل اور مذاہب اور قرآن میں نحویوں کے مسالک کے سب سے بڑے عالم تھے۔

<sup>(</sup>۱) بعم الادباءج يصفحة ۳۰ وبغية الوعاة صنحه ۱۸ س/۲) شذرات الذهب ج ۲ صفحة ۱۳ ـ (۳) بعم الادباءج يصفحة ۳۰ ـ (۴) بغية الوعاة صفحه ۸۱۸ ـ (۵) مرأة البعال ج ۲ صفحه ۳۰

قر اُت: ۔ ان کی کلاہِ افتخار کا اصل طرہ امتیاز فن قریائت میں غیر معمولی مہارت تھی ، صحابہ کرام میں است استیں اور تبع تا بعین عظام کے طبقہ میں صاحب اختیارا ئمہ قر اُت کی تعداد بکثرت ہے۔ بقول امام ابو محمد کمی قراء سبعہ نے جن ائمہ قر اُت سے روایت کی ،صرف ان ہی کی تعداد ستر ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اختیار قر اُت کا جو سلسلہ صدیوں کے عرصہ پر محیط رہا ہو، اس میں کس قدر بے شار ماہرین فن پیدا ہوئے ہوں گے۔

کین ان تمام روایات میں صرف دی قر اُتیل متواتر قرار پائیں، اوران میں بھی حسن قبول اور شہرت عام کی سندسات قر اُتوں کے نصیب میں آئی، وہی آج قر اُت سبعہ کے نام سے شہور ہیں۔ دوسری صدی کے اوائل میں فن قر اُت کے جو مراکز مرجوعہ خلائق رہے، ان میں مدینہ کوفد، بھرہ اور دمشق کے نام ممتاز ہیں۔ قراء سبعہ میں امام ابوعمرو بن العلاء (التوفی ۱۵۳ بجری) سرز مین بھرہ ہی کے لعل شب جراغ شے اور اسی مردم خیز زمین سے امام یعقوب بن اسحاق بھی پیدا ہوئے، جن کی روایت کو اپنی اہمیت وعظمت کی وجہ سے قر اُت عشرہ میں آٹھوال مقام حاصل ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ امام یعقوب کی شہرت و مقبولیت کی اساس بی فن بنا۔ یہال مقام حاصل ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ امام یعقوب کی شہرت و مقبولیت کی اساس بی فن بنا۔ یہال مقام حاصل ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ امام یعقوب کی شہرت و مقبولیت کی اساس بی فن بنا۔ یہال مقام حاصل ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ امام یعقوب کی شہرت و مقبولیت کی اساس بی فن بنا۔ یہاں تک کہ قاری اہل بھرہ اور المقری بان کے نام کے لازی جزو بن گئے۔

انہوں نے قرائت کی تخصیل سلام بن سلیمان الطویل، مہدی بن میمون اور ابوالا شہب العطار دی ہے کی اور قراء سبعہ میں امام ششم حمزہ بن صبیب الزیات اور امام بفتم ابوالحس علی الکسائی سے نکات فن کی روایت اور ساع کا شرف حاصل کیا اور پھر جب وہ خود با کمال ہوکر مسند قرائت پر جلوہ افروز ہوئے تو حرمین، عراق اور شام کے اکابر علمائے فن نے ان کے سامنے زانو کے تلمذت کیا۔ چنانچہ ان سے قرائت کی روایت کرنے والوں میں روح بن عبدالمومن، محمد بن التوکل اور ابوحاتم بحتانی کے نام نمایاں میں۔ (۱)

ابن عماد نے لکھا ہے کہ بھرہ کے تقریباً تمام ائمہ قر اُت امام ابوعمر و بن العلاء کے بعد ان ہی کی روایت کے منبع ہیں۔ (۲) تمام تذکرہ نویسوں نے بالا تفاق ان کے صحیفہ کمال کے اس باب کو نہایت واضح طور پر ذکر کیا ہے۔ چنانچے علامہ یافعی رقسطراز ہیں:

انه كان امام البصوة في عصوه في القواء ة (٣) وها يخ عبد مين المل بصره كفن قر أت مين المام تنه.

(١) مرأة البمأن ج معني ٣٠ ـ (٢) شذرات الذهب ج معني ١٠ ـ (٣) مرأة البمأن ج معني ١١

حافظ سيوطيٌ لكصة مين:

وله رواية مشهورة به وهي احدى القراات العشر (١)

قرات میں ان کی ایک مشہور روایت ہاوروہی دی قرائوں میں سے ایک ہے۔

علامه یا قرت رومی فرماتے ہیں:

ثامن قراء العشرة الامام في القرا ات (r)

قراعِشرہ میں آٹھویں نمبر پروہ فن قراءت کے امام تھے۔

ابوحاتم بحستانی کابیان ہے کہ جن علماء ہے ہمیں شرف لقاء حاصل ہوا ،ان میں امام یعقوب الحضر می قرآن کے رموز و نکات اوراس کے حروف کے اختلافات کے سب سے بڑے عالم شخصہ (۳)

کسی شاعر نے اپنے اشعار میں امام یعقوب کو زمرہ کراء میں مہر جہاں تا ب کے الفاظ میں خراج عقیدہ چیش کیا ہے ، جن کا ترجمہ رہے :

(ترجمہ) ان کے والد اور جد امجد ممتاز قراء میں تھے اور یعقوب تو قراء کے درمیان مہرتابال کی حیثیت رکھتے تھے، وہ اپ فن میں منفر دو مکتا تھے،ان کی نظیر نہ صرف ان کے عہد بلکہ تا قیامت نیل سکے گی۔(۴)

علامہ یافعہ یے قر اُت میں رسول اکرم کھٹاتک امام یعقوب الحضر می کی سندنقل کی ہے، جو اس طرح ہے: بعقوب فی کے سندنقل کی ہے، جو اس طرح ہے: بعقوب عن سلام عن عاصم عن ابوعبد الرحمٰن اسلمی عن علی عن رسول اللہ کھٹا(ہ) اس سے ان کی عالیٰ سند ہونے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

حدیث : قرائت میں ہا کمال ہونے کے ساتھ وہ حدیث میں بھی بہر و ُ وافرر کھتے تھے۔اس میں انہیں حضرت انس بن مالک ،امام شعبہ،سالم بن عبداللہ بن عمر،سلیمان بن بیار اور حماد بن سلمہ جیسے بگانہ عصر انکہ سے تلمذ حاصل تھا۔ ان کے علاوہ جن لائق ذکر شیوخ سے انہوں نے روایت حدیث کی ،ان کے اسائے گرامی ہے ہیں :

زید بن عبدالله (جوان کے جدامجد تھے )اسود بن شیبان سہیل بن مبران ،سلیمان بن -اذ الفسی ،زائدہ بن قدامہ،سلیم بن حیان ،عبدالرحمٰن بن میمون ،عقبہ بن عبدالغفار،ابوعیل الدور قی۔

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة منفيه ١٨م. (٢) بعم الادباءج ٢منو٢٠ ٣٠\_ (٣) شذرات الذهب ٢٥منو١٣\_ (٣) يغية الوعاة منفه

تلا فده: - ان كه دامن فيض بي فيض حاصل كرنے والوں ميں سفيان تورئ، وہيب ، يزيد بن زريخ عمر بن على فلاس ، اساعيل بن عليه ، بشر بن الفضل ، مشيم بن بشير ، عبدالاعلىٰ بن مسهر ، عقبه بن مكرم العمى ، حسين بن على الصدائي ، محمد بن سيرين اور يجيٰ بن ابى كثير وغير و جليل القدر علاء شامل جيں - (۱)

جامعیت: ۔ ان کی ذات مختلف علمی وعملی کمالات کا مجموعہ تھی۔ قر اُت وحدیث میں ان کی مہارت کا ذکر گذر چکا ہے۔ علاوہ ازیں وہ نحوعر بیت ، فقد اور لغت میں امامت کا درجہ رکھتے تھے۔ علامہ یا قوت نے ککھا ہے کہ وہ اپنے زمانہ میں نحو کے مختلف مکا تب اور ان کے اختلا فات کے سب سے بڑے عالم تھے۔ (۲)

عبادت، زہدوورع اورانا ہت ای علمی تفوق کے ساتھ وہ عمل کا بھی پیکر مجسم ہتھ۔ کثرت عبادت، زہدوورع اورانا ہت الی اللہ ان کے خاص اوصاف ہتھ۔ نماز میں ان کے انہاک، خشوع وخضوع کا بیام تھا کہ بارگاہ ایز دی میں کھڑے ہونے کے بعد پھرانہیں پچھ ہوش نہ رہتا تھا۔ حافظ سیوطی رقمطراز ہیں:

سوق رداء ہ و هو فی الصلواۃ ورد الیہ و لم یشعر لشغلہ فی الصلواۃ (۳) حالت نماز میں ان کی چادر د چوری ہوگئی اور پھر داپس بھی آگئی،کیکن نماز میں مشغولیت کے باعث ان کواحساس تک نہ ہوا۔

نفتر و جرح: ۔ امام لیعقوبؒ کی عدالت اور ثقابت کے بارے میں علائے فن کی مختلف رائیں پائی جاتی ہیں، کیکن اکٹر جلیل القدرائمہاں بات پر متفق ہیں کہ وہ ثقداور صدوق تھے۔ چنانچہ ابن معینٌ ، امام نسائی اور ابوحاتم مطلقا ان کی مرویات کو ججت اور سند مانتے ہیں۔ ابن حبان نے بھی اپنی تصنیف میں انکاذ کر کیا ہے۔ (م)

صرف علامدا بن سعد نے لکھا ہے کہ:

ليس هو عندهم بذك التثبت يذكرون انه حدث عن رجال لقيهم وهو صغير (۵)

و وتثبت میں بلند پاینہیں تنے، علماء کا خیال ہے کہ انہوں نے ان شیوخ سے روایتیں کی

<sup>(</sup>۱) تبذیب النهذیب ج ااصنی ۲۸۱\_(۲) معجم الا دباء ج مصنی ۳۰۲\_(۳) بغیة الوعاة صنی ۳۱۸\_(۳) تهذیب النهزیب ج الصنی ۲۸۲\_(۵) طبقات! بن سعدج مصنی ۵۵

ہیں،جن ہے و اصغریٰ میں ملے تھے۔

صاحب طبقات کے اس بیان کاضعف اس طرح واضح ہے کہ انہوں نے'' یذ کرون' کے قائلین کومجبول و نامعلوم کر دیا ہے۔

تصنیف: ۔ وہ صاحب تصنیف بھی تھے، علامہ یا قوت اور خیرالدین زرکلی نے ان کی دو کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ کتاب الجامع، وقف التمام۔ اول الذکر میں مصنف نے وجوہ قر اُت کے اختلافات کوجمع کیا ہے۔ (۱)

و فات : \_ ذی الحجه ۲۰۵ ہجری میں اپنے وطن مالوف بصرہ میں وفات پائی ، انتقال کے وقت ۸۸سال کی عمرتقی \_ (۲) صاحب مجم الا دباء نے ذی الحجہ کے بجائے ماہ جمادی الاولیٰ کا ذکر کیا ہے۔